

فنفات راشدين

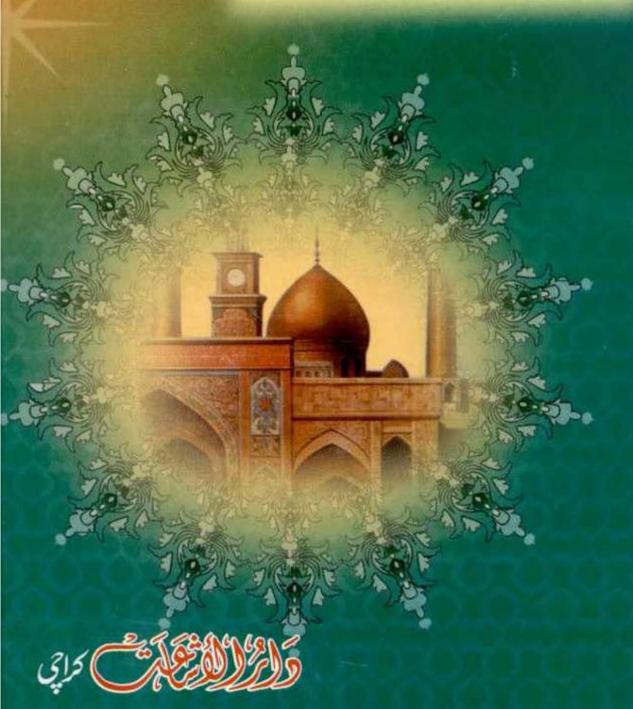

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (انقوان) التدان سے راضی جوالوروہ القدیم راط موسے

انبیا ، کرانم کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرَّر شت حیات



خُلفائے راشدین

**جلداوّل** حصداوّل

تاریخ اسلام،اساءالز جال اور ذخیرهٔ احادیث کی گرانقدر کتابوں سے ماخوذ مشتد حوالہ جات پر بنی صحاب کرام م نیز مشہور تابعین و تبع تابعین اور آئمہ میں کے مفضل حالات زندگی پرسب سے جامع کتاب

> تحریره ترتیب الحاق مولا ناشاه معین الدین احمد ندوی مرحوم سابق رینق «رانمسفین

دَارُالِنَا عَبُ اللَّهِ الْمُعَالَقُ عَبِينَ الْمُعَالَدُهُ الْمُعَالَدُهُ وَالْرَادِالِيمَالِ وَمُعَالَدُهُ وَ عُلَاكُمُ اللَّهُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَدُهُ الْمُعَالَدُهُ وَمُعَالِمُ الْمُعَالَد

#### سپوزیگ کے ہملے تقوق ملیت بحق دارالاشاعت کرا جی محفوظ ہیں

بابتهام: خليل اشرف عثاني

طباعت : سين ، علمي گرافڪر كراجي

ضخامت : 292 صفحات

### تارئین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریزنگ معیاری ہو۔الحمدللداس بات کی گمرانی ۔ کے لئے ادارہ میں ستانش ایک عالم موجود رہنتے ہیں۔ پھربھی کوئی تعطی نظرا نے تواز راہ کرم ! مطلع فریا کرممنون فریا کمی تا کیآ اند داشاعت میں درست ہوئے۔ جزاک اللہ



اداردا سلامیات ۱۹۹۰ از رقل با بور بهت العلوم 20 تا بھاروڈ لا بور مکتبہ سیدا حمد شهیدارود بازار با بور مکتبہ ابدادی پیڈنی نیسیتال روڈ متمان موجورش کیسائجنسی نیسر بازار پیٹ در سنت خاندرشید ہے۔ مدینہ ارکیت روب و زاررادا اونڈی کنتیہ اسلامیہ تاکیا کا اسلامیت و د ادارة المعارف جامعه دا دالعلوم كراتي بيت القرآن اردو بازار كراجي ادارة العلاميات موسن چوك ارده بازار كراچي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-8 ديب ردة لسبيله كراچي بيت انقت بالمقابل اشرف المدار ت كلشن قبال كراچي بيت انقص مقابل اشرف المدار ت كلشن قبال بإذك موكراچي سيت انقص مقابل اشرف المدارت كلشن قبال بإذك موكراچي ستبدا ملاميدا بين چرباز ارفيص آباد

معتبة المعارف مخدجتنى بابشاور

وانگلیندمیں ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre (19-12), Halli Well Road Bolton Bl. 381-3-4

Azhar Academy Ltd. AcCommenta (London) Etd. Cooks Road, London E18 2PW

### ترتيب حصص

سيرا لمصحابة (كامل) جنداول \_\_\_\_\_ (الصحابة فاق ئراشدين \_\_\_\_\_ حصر ا

اس جلد میں سیدنا حضرت ابو بکرصد بی ، حضرت عمر فاروق ، حضرت حثان نمی ، اور حضرت علی الرتضی کے مکھیل سے مکھیل حال مکھیل حالات ہمشند حوالہ جات کی روشنی میں ڈیش کئے گئے ہیں اور ان کی عظیم الشان علمی ، دینی ، سیاسی و انتظامی خد مات اور ان کے دور حکومت پرسیر بحث کی گئی ہے۔

تحربر وترتيب: الحاج مولا ناشاه معين الدين ندوي مرحوم

جلد دوم السحاب سيرمها جمدين ( كالمرات )

اس جندے دونوں حصوں میں ان جلیل القدر مباجر سحابہ کرائے نفشل سوائی زندگی تحریر کئے گئے ہیں جو فتح کہ ہے پہلے اسلام ایائے اور اسپنے گھریار کی قربانی و یہ کریدی نامنور و کی جانب جرت کی سعادت حاصل کی۔ تحریر وتر تیب: الحاج سوایا ناشاہ عین الدین ندو کی مرحوم

جلدسوم کرانستار کارانستا) کست سرالعتجاب سیر انعمار ( کارانست )

اس جلد کے دونوں حصوں میں ان جلیل القدر انصار اور خاف نے انصار سی بہ کرام کے مفضل سوائٹے زندگی بیان کئے گئے جی جنہوں نے تن من وطن کی ہاڑی لگا کررحمت عالم کی نصرت وحمایت کا فراینسدانجام و یا۔ تحریر وتر تیب: جناب موالا ناسعیدانعیاری صاحب، نیق دراہط نعین

جلد چهارم کی الصحاب چارکبارسحاب ۱۵۰ اصغارسحاب ۱۵۰ اصغارسحاب ۱۵۰ اصغارسحاب

مصرے حسنؑ، مصرے امیر معاویے ،مصرے حسین اور مصرے عبداللہ بن زییز کے فصل سوائے زندگی۔ فتح مکہ کے بعداسلام قبول کرنے والے یاصغیرالشن ۵۰احصرات سی بڑک جااات کا مرقع تحریر وتر تیب الحاق موالا ٹاشاد معین الدین ندوی مرحوم

جلد پنجم سيرالفحاب اسوؤسخاب ( كال الت )

اس جدید کے دونوں حضوں میں محابے کرائم کی پوری حیات طیب کا ہمالی آنڈیٹر تحیینچا گیا ہے اور نتایا گیا ہے کہ محاب

بىماىندالرحنالرجيم **اشارىي** سيرالصحابة (كامل) ١٥ حصه جلدمجلد اسائے گرامی صحابہ ٌوتا بعینٌ و تبع تابعینٌ

| مغينبر | مــکانام    | 0         | جلدنمير | اسمگرای                        |
|--------|-------------|-----------|---------|--------------------------------|
|        |             |           |         | القب                           |
| 14     | غائے راشدین | خلة       | ı       | حضرت ابو بكرصديق هيف           |
| rir    | اجرين اوّل  | مبا       | r       | حضرت ابوحد يفدعين              |
| r.∠    | "           | //        | r       | حفرت ابوسلمه بن عبدالاسده ويه  |
| irr    | 11          | "         | r       | حضرت ابوعبيده بن الجراح ينظه   |
| r12    | 11          | //        | r       | حضرت الوموي اشعري فاثف         |
| PAP    | 11          | //        | ۲       | حصرت ارتم بن ابي الارقم هيله . |
| ۸۵۷    | اجرين دوم   | مبر       | r       | حضرت آنسه (ابومسروح)ه پيمه     |
| ٠٢٥    | 11          | //        | ۲       | حضرت ایان بن سعید بن العاص ﷺ   |
| MA     | 11          | "         | r       | حفنرت ابن ام مکتوم پیشه        |
| ۵۳۸    | 11          | <i>''</i> | r       | حضرت ابواحمه بن جحش ويجه       |
| ∆99    | "           | //        | r       | حضرت ابو بروواشعرن بيزيه       |
| arr    | 11          | //        | ۴       | حضرت ابو برز ه اسلمی هیئه .    |
| 0/1    | 11          | "         | r       | حفترت ايوذ رغفاري دبيته        |
| ا∆ا•   | "           | //        | ۲       | حصرت ابورا فع مديمه            |
| 299    | "           | "         | r       | حفزت ابور ہم اشعری ہے۔         |
| 100    | //          | <i>"</i>  | r       | حضرت الورجم عفارى فيشه         |
| ٥٨٣    | "           | <i>,,</i> | r       | حضرت الوسيره بن الورجم ہينه    |
| DOY    | "           | "         | r       | حصرت ابوسان بن محصن وزب        |

www.besturdubooks.net

| <u> د سرچهره د پ</u> |        |        |              |                               |
|----------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------|
| - في نمبر            | انام   | حصيه ک | جندنمبر      | اسم مرامی                     |
| 249                  | ين دوم | مباجر  | ۲            | حضرت ابوقكيبه حقة             |
| 341                  | "      | "      | r            | حضرت الوقيس بن حارث دير.      |
| ۵۷۹                  | 11     | 11     | +            | حضرت ابوكبيد به.              |
| ۵۸۱                  | 11     | 11     | ] r ]        | حضرت الومر عمر غنوى يئد       |
| 341                  | "      | //     | F            | حضرت ايو هريمه دوي پين        |
| 4.4                  | 11     | 11     | r            | حضرت اربدین حمیر ﷺ.           |
| ۱۱۳                  | 11     | 11     | 1 + 1        | حضرت اسامه بن زید پیش         |
| Dar                  | 11     | 11     | r            | حضرت اسووبن نوثل بونيه        |
| 1+9                  | ئۆل    | انصار  | r            | حضرت ابوا يوب انصاري معق      |
| 119                  | 11     | //     | ۳            | خفرت الس بن تضير روزي         |
| IFI                  | "      | 11     | ] r ]        | حضرت انس بن ما لک ﷺ           |
| 101                  | "      | 11     | <del> </del> | حفنرت افي بن كعب فظه          |
| 1911                 | 11     | //     | ٣            | حضرت ابوطلحه انصاري ينشه      |
| اکا                  | 11     | 11     | ا سع         | حضرت ابوالدرواء ﷺ             |
| IAA                  | "      | //     | "            | حضرت ابوسعيد خدري ﷺ           |
| 195                  | "      | 11     | r            | حضرت الومسعود بدري يزف        |
| 190                  | 11     | 11     | -            | حضرت ابوقتا وه بهزير          |
| <b>*</b> +1          | "      | //     | ۳            | حضرت اسيد بن حفير هيمه        |
| r•∠                  | "      | 11     | F            | حفترت ايود جانه يجهه          |
| r• 4                 | "      | "      | ۳            | حفنرت ابواليسر كعب بن ثمروري  |
| rıı                  | "      | 11     | .   +-       | حضرت ابوليا به يعشد           |
| ria                  | "      | 11     | F            | حضرت ابوالهبيثم بن التيبان 🚁  |
| r19                  | "      | "      | ۳ ا          | حضرت المعد بن زراره بين       |
| rrr                  | "      | //     | ۳            | حضرت ابوقيس صرمه ينزينه       |
| rr_                  | 11     | 11     | r            | حضرت الوحميدي ساعدي البيد     |
| 779                  | "      | 11     | ۳            | حفترت اصير م هند              |
| 7771                 | "      | 11     | ٣            | حضرت ابوز میشم وین اخطب »<br> |
|                      |        |        | <del></del>  |                               |

|             |                |         | <del></del> -                  |
|-------------|----------------|---------|--------------------------------|
| صقح نمبر    | حسكانام        | جلدتمبر | اسم گرای                       |
| ree         | انصار اول      | ۳       | حضرت الوعمر ومنت               |
| rma         | " "            | ۳       | حضرت اوس بن خولی بیزنه         |
| rr <u>∠</u> | " "            | r       | حضرت ايوعبس بن جبر بيت         |
| rra         | 11 11          | ۳       | حضرت ابوزيد عزيه               |
| 441         | 11 11          | ٣       | حضرت ابوا سيدسا عدى چيز.       |
| 001         | انصبار دوم     | ۳       | حضرت ابو برد و بن نیار چیشه    |
| rs          | سيرانصحا بهضشم | ~       | حضرت اميرمعا ديه يغيثه         |
| PAT         | سيرالصحاب فتتم | ~       | حضرت ابن الي او في عزته ،      |
| ry.         | 11 11          | ٣       | حضرت اساء بن حارثه هذه         |
| PNI         | " "            | ~ ا     | حضرت اسير هيئة                 |
| ryr         | 11 11          | ~ ا     | حضرت اسودین سرنع ﷺ             |
| myr         | 11 11          | ~       | حضرت اقرع بن حابس عظم          |
| 746         | 11 11          | ٣       | حضرت امرا وَالقيس هَيْهِ .     |
| 744         | 11 11          | ٣       | حصرت اليس بن الى مرجد غنوى منظ |
| ۲47         | " "            | ~       | حضرت ابهان بن سفى هايمه        |
| *4Z         | 11 11          | ٣       | حضرت ایمن بن قریم پیشه         |
| r09         | " "            | ~       | حضرت ابوامامه بإبلى منتق       |
| 777         | " "            | ~       | حضرت ابويصير مخشه              |
| ריור        | // //          | ۳       | حضرت ابوبكره وينشه             |
| W.A.        | 11 11          | ~       | حضرت ابوجهم بن حذيف يبته       |
| M42         | 11 11          | ~       | حضرت ابوجندل بن مهيل ويد       |
| M44         | " "            | ~       | حضرت ابونغلبه يحشني هيشه       |
| rz•         | " "            | ٣       | حضرت ابور فاعه عدوى ينجه       |
| ا ک۲        | 11 11          | ~       | حضرت ابوسفیان بن حارث دیشه     |
| 720         | 11 11          | ~       | حضرت الوسفيان بن حرب عليه      |
| ran         | <i>!! !!</i>   | ~       | حضرت الوشريخ صفيف              |
| ۳۸۸         | ميرانصحاب مقتم | ٣       | حضرت ابوالعاص يبطه             |
|             |                |         |                                |

| صغينمبر     | حصہ کا نام           | جلدنمبر | اسم گرامی                                    |
|-------------|----------------------|---------|----------------------------------------------|
| 6,41        | سيرانصحاب فقتم       | ۲       | حضرت ابوعامراشعری پیش                        |
| ~9~         | " "                  | ٣       | حضرت ابوعسيب هذه،                            |
| rar         | 11 11                | ۴       | حضرت ابوعمرو بن حفص مربت                     |
| M84         | " "                  | ٣       | حضرت ابوما لك اشعرى هريه.                    |
| ۳۹۵         | " "                  | ~       | حفرت ابوجن تقفی ﷺ                            |
| רפץ         | " "                  | 6"      | حضرت ابومحذ وره عظه                          |
| 179A        | " "                  | ٣       | حضرت ابووا قدليش منها                        |
| P02         | سيراتصحابة أأبل كتاب | ۲       | حضرت ابر ہد ﷺ                                |
| 109         | " "                  | ٧.      | حضرت ادريس غطيه                              |
| 109         | " "                  | 4       | حفرت اسيد بن سعيد رفظه،                      |
| ٣4٠         | 11 11                | 4       | حضرت اسيد بن عبيد 🚓 ۽                        |
| PYI         | " "                  | ۲ :     | حضرت اسد بن كعب القرطي هذه                   |
| FYF         | 11 11                | ۲       | مضرت اسيدبن كعب القرقلي هذاب                 |
| FYF         | 11 11                | ٧       | حفرت اشرف حبش ﷺ                              |
| ree         | 11 11                | 4       | حضرت ابوسعيد بن وهب منه                      |
| ~~~         | 11 11                | ۲       | حضرت ابوما لكسيجة،                           |
| 444         | 11 11                | 4       | ایک یمپودی غلام هوشه                         |
| rra         | " "                  | ٦       | حصرت اديم تغلمي رحمة اللدعليه                |
| 4           | 11 11                | ٧       | حضرت ارى بن النجاشي رحمة القدماي             |
| רדיז        | " "                  | 4       | حضرت السيغ بن عمر ورحمة الله عليه            |
|             | " "                  | ٧       | حضرت الشمحه تجاشى شاه حبشه رحمة الله عليه    |
|             | سيرالصحابه ااتابعين  | 4       | حضرت ابراہیم بن پزیدتیمی رحمۃ اللہ علیہ      |
| 14          | 11 11                | 4       | حضرت ابراجيم بن يزيد المحمى رحمة الله عليه   |
| ***         | 11 11                | 4       | حضرت احنف بن فيس رحمة الله عليه              |
| rr -        | 11 11                | 4       | حضرت اساعيل بن افي خالد المسى رحمة الله عليه |
| ro          | " "                  | 4       | حضرت اسود بن مزيدرهمة القدعليه               |
| <b>1</b> "∠ | 11 11                | ۷       | حضرت أعمش ( سليمان بن مهران ) رحمة الله عليه |

| صفحةبر         | . حساکانام                     | جلدنمبر | اسم گرامی                                |
|----------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|
| ۱۳۱            | سيرالصحابية اتابعين            | 4       | حضرت اویس بن عامر قرنی"                  |
| ar             | سيرالصحابيهوا تابعين           | 4       | حضرت ایاس بن معاویی                      |
| ۲۵ ا           | " "                            | 4       | احفرت ابوب بن الى تمية تختياني ً         |
| 717            | 11 11                          | 4       | حضرت ابوا در بیس خولائی"                 |
| WIW.           | " "                            | ۷       | حفرت ابواتخل سبعي "                      |
| רוא            | 11 11                          | 4       | حضرت ابو برده بن موی اشعریّ              |
| ריר <b>ד</b>   | " "                            | 4       | حضرت امام ابوحنيفةً                      |
| r6             | سيرانعسجابيهما تبيع تابعين اول | ۸       | حضرت امام ابو پوسف ٌ                     |
| 190            | 11 11                          | ۸       | حضرت ایام اوز ای م                       |
| rr4            | 11 11                          | ^       | حضرت امام ابن جرتج "                     |
| rr <u>~</u>    | 11 11                          | ۸       | حضرت امام آملی بن را ہو ہیں              |
| 100            | مبرانسحايه ٥ آتيج تابعين دوم   | ٩       | حضرت آدم بن اني اياسٌ                    |
| ] 14           | 11 11                          | 9       | حضرت ابراجيم بن سعدٌ                     |
| 19             | 11 11                          | 9       | حضرت ابوانحق ابراہیم الفراریؒ            |
| rr             | 11 11                          | q       | حضرت ابن الي ذئبٌ                        |
| <b>1</b> 771 . | 11 11                          | 9       | حفرت ابومعشر فيح سندحي                   |
| ۳٦             | 11 11                          | 9       | حضرت ابوسلیمان الدارانی "<br>د. ندن سرین |
| مم             | 11 11                          | 9       | حضرت ابوقعيم فضل بن دكينٌ                |
| ۵۰             | 11 11                          | 9       | حضرت اسدین فرات                          |
| 44             | " "                            | ٩       | حفزت اسدین موی "                         |
| · 41           | 11 11                          | ^       | حضرت اسرائیل بن موی بصری                 |
| ۲۷ ا           | 11 11                          | ٩       | حضرت اسرائیل بن بویس کوئی "              |
| ^*             | 11 11                          | ٩       | حضرت اساعيل بن عليه ً                    |
| A9             | 11 11                          | 9       | حضرت اساعيل بن عياش العنسيٌ              |
|                |                                |         |                                          |
| 100            | مباجرين اول                    | ۲       | ٔ حضرت بلال بن رباح هذه ،                |
| ۳۹۳            | مهاجرین دوم                    | r       | حفرت يريدو بن حصيب غرق                   |

| ١ | - |
|---|---|
|   |   |

| صنى نمبر | حصدکا تام                           | جلدنمبر | اسم گرامی                          |
|----------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|
| rrr      | انصار اول                           | ٣       | حضرت براء بن ما لک ہن              |
| rrz.     | " "                                 | r       | حضرت براء بن عازب مبيد             |
| ror      | " "                                 | m       | حضرت براء بن معرور ﷺ               |
| P 7 9    | سيرالصحاب فتتم                      | ~       | حضرت بديل بن ورقاء بهه             |
| rz.•     | " "                                 | ~       | حضرت بسرين سفيان ينت               |
| FYF      | میر انسحاب ۱۲ رانگ ک <sup>ا</sup> ب | ١ ٧     | حفرت بحيرالحسبشي يوتو،             |
| MAL      | " "                                 | ٦ ا     | حضرت بشير بن معاويه بينه           |
| 127      | 11 11                               | ١ ٦     | بنوغسان کے تین صحافی               |
| 774      | 11 11                               | ٧       | حضرت بکاءالرا ہٹ                   |
| ٦٠       | سيرانعسحا بـ ١٣ تابعين              | 4       | حفرت بسر بن سعيدٌ                  |
| 11       | " "                                 | 4       | حضرت بكربن عبدالله مزني ﴿          |
|          |                                     |         |                                    |
| PZ1      | ميرالصحاب ففتم                      | ~       | حضرت جميم بن اسد بن عبد العزى الله |
| 121      | " "                                 | ~       | حضرت تميم بن ربيعه رهافي           |
| דאר      | رر ۱۱۴ کل کتاب                      | ۲       | حضرت تماري هذاته                   |
| 770      | " "                                 | 4       | حضرت تميم المسبشي هيه              |
| F40      | " "                                 | ۲ ا     | حضر بت خمیم داری یون.              |
| r22      | 11 11                               | ٦.      | أيك بغلبي صحابي نامعلوم الاسم 🔆 ،  |
| ~~•      | " "                                 | 1       | حضرت تمام بن يهودارحمة القدمانية   |
|          |                                     |         | _ ث                                |
| 297      | مبهاجرين دوم                        | ۲       | احضرت ثمامه بن عدى يبيته           |
| 215      | <i>!! !!</i>                        | r       | حضرت تو بان هي                     |
| roo      | انصار اول                           | r       | حضرت تابت بن قيس پيد،              |
| raq      | // //                               | ۳       | حفرت نابت بن شحاك السيد            |
| oor      | انصار ووم                           | ۳-      | حضرت تابت بن دحداح سنه             |
| 121      | سيرالفسحا ببهلتم                    | ~       | حضرت ثمامه بن اثال 🚎               |
| 12r      | " "                                 | ~       | حطرت تُو بان ﷺ۔                    |

| صفحه نمبر   |                       |         |                                       |
|-------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| 7.2         | حصہ کا نام            | جلدنمبر | اسم گرا ی                             |
| F49         | ميرالصحابة البل تناب  | 1       | حضرت تغلبه بن سعيد البدلي يبجه        |
| 1-20        | " "                   | ٦       | حضرت تغلبه بن سلام وجه                |
| <b>r</b> ∠• | 11 11                 | 1       | حضرت ثعلبيه بن قبس ينت                |
| <b>r</b> ∠ı | " "                   | Å       | حضرت تغلبه بن اني ما لک ہزو۔          |
| 11          | سيرالصحاب ابعين       | 4       | حضرت فابت بن أسلم بناني رحمة القدعلية |
|             |                       |         | ح 🔻                                   |
| 17-         | مهاجرین اول           | ٣       | حصرت جعفرطها رهجه                     |
| 4-4         | مهاجرين ووم           | r       | حضرت جبم بن قيس وجهه                  |
| F41         | انصار اول             | ٣       | حضرت جابربن عبدالله درث               |
| 121"        | u u                   | r       | حضرت جبار بن ضحر ﷺ                    |
| 120         | " "                   | *       | حضرت جلبيب عليه                       |
| 1/2 Q       | سيرالصحاب فمقتم       | ~ ا     | حضرت جابر بن مسلم فيهه                |
| 127         | " "                   | ٣       | حضرت جارودبن عمروه يبيه               |
| <b>1</b> ∠∧ | 11 11                 | ~       | حضرت جبير بن مطعم هذف                 |
| ra          | 11 11                 | ٣       | حضرت جريدين رزاح وبيف                 |
| FA+         | " "                   | ~       | حضرت جرير بن عبدالله بحل هوا          |
| PAY         | 11 11                 | ~       | حضرت جعال بن سراقيه يهته              |
| r∧∠         | " "                   | ٣       | مضرت جعشم الخيريت                     |
| f∆∠         | " "                   | ~       | حضرت تجميل بن معمر بيت                |
| PA A        | // //                 | ~       | حضرت جندب بن كعب بيت                  |
| r_r         | سيرا تسحابة البل كتاب | ۲       | حضرت جارود بن عمروجيت                 |
| P24         | 11 11                 | ٦       | حضرت جبر عنق                          |
| <b>1</b> 22 | 11 11                 | 7       | حصرت جبل بغيث                         |
| 40          | رر عابعیین            | ۷       | حضرت جابرین زید                       |
| ۸۳          | 11 11                 | ۷       | حفرت جعفرصادق                         |
|             |                       |         | <b>₹</b> -                            |
| rar         | مباجرين اوّل          | r       | حضرت حاطب بن افي ہلتعہ یت             |

| صفحةنمبر      | حصدکانام                 | جلدتمبر        | اسم گرامی                             |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 141           | مهاجرین اول              | r              | حفرت حمزه بن عبدالمطلب ويها           |
| 099           | مباجرین دوم              | 7              | حضرت حارث بن خالد رش                  |
| 264           | 11 11                    | ۲              | حضرت عاطب بن حارث هذه                 |
| 7.7           | " "                      | r              | حفنرت حاطب بنعمرو وهثيه               |
| sp.           | 11 11                    | r              | ا حضرت حجاج بن ملاط هن <sup>ه</sup> ، |
| <b>r</b> ∠∠   | انصار اول                | ٣              | حضرت حباب بن منذ ره الله              |
| r <u>z.</u> 9 | اتصاردوم                 | ļ <del>,</del> | حضرت حرام بن ملحان ﷺ                  |
| PAI           | " "                      | ۳.             | حضرت حسان بن ثابت رهبه                |
| <b>799</b>    | 11 11                    | ۳              | حفرت حارثه بن سراقه ربيعه             |
| P*1           | " "                      | ۳              | حضرت حارثه بن صمه ﷺ                   |
| p.,           | 11 11                    | ۳              | حضرت حظله بن ابي عامر ﴿ عُنْهُ ا      |
| ۵۵۵           | 11 11                    | ٣              | حضرت حذيف بن اليمان هيف               |
| 1∠            | سيرالصحابه ششم           | ~              | حفرت حسن بن علی ﷺ                     |
| 1177          | // //                    | ما             | حضرت حسين بن علی دهور،                |
| 1749          | سيراكصحابية فلتم         | س)             | حضرت حارث بن عميراز دي 🚓 .            |
| t/19          | // //                    | œ              | حضرت حارث بن نوفل هذه                 |
| r9+           | 11 11                    | ما             | حضرت حارث بن بشام ﷺ،                  |
| <b>797</b>    | 11 11                    | .ما            | حفرت ججر بن عدى هيه،                  |
| 190           | 11 11                    | ام.            | حضرت حسل بن جابر هوشه                 |
| <b>797</b>    | 11 11                    | ₩.             | حضرت تحکم بن حارث عنه،                |
| *9 <u>∠</u>   | 11 11                    | ٠,             | حضرت تحكم بن عمر وغفار ي 🚓 ؞          |
| 19A           | 11 11                    | 140            | حفرت تحكم بن كسان ﷺ،                  |
| F99           | 11. 11                   | ٠٠٠            | حضرت حمز ٥ بن عمر وهري                |
| ۳             | 11 11                    | ~              | حفرت حفله بن ربع هذه                  |
| r*+r          | 11 11                    | ۴              | حضرت حويطب بن عبد العزى هراه،         |
| ۳۷۸           | سيرالصحابة اا البل كمّاب | 4              | حضرت حير نجره هيئ                     |

|         |                          |                | <del></del>                           |
|---------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|
| صخيبر   | حصدکا تام                | جلدنمبر        | اسمًّرای                              |
| 4       | ميرالصحاب تابعين         | 4              | حضرت حسن بن حسنٌ                      |
| 40      | رر سارتابعین             | 4              | حفرت جسن بفيريٌ                       |
| 41      | 11 11                    | ۷ ,            | حضرت تحكم بن عتبيه ً                  |
| 99      | رر ۱۵ رتبع تا بعین دوم   | 4              | حفرت حسن بن صالح البمدائي "           |
| _1+1    | " "                      | ´ <del>q</del> | حضرت حسين بن على الجعفي ٌ             |
| 1•٨     | 11 11                    | 9              | حفرت حفص بن غياثٌ                     |
| 1117    | 11 11                    | 9              | حضرت حماد بن زید                      |
| ÐΛ      | . // //                  | 9              | حضرت حماد بن سنمهٌ                    |
| 184     | 11 11                    | 9              | حفرت جمزه بن صبيب بن الزيات           |
|         |                          |                | <del>ن</del> ا                        |
| 424     | مبهارین دوم              | ٣              | حضرت خالد بن سعيد بن العاص غزو،       |
| 777     | 11 11                    | ۲              | حضرت خالد بن الوليدين                 |
| GVI     | // // ·                  | ۲              | حضرت خباب بن الارت 🍪                  |
| 4-1     | 11 11                    | ۲              | حضرت خباب مولئ عتبه بن غزوان عظه      |
| 7-7     | // // // ·               | r              | حفنرت خطاب بن الحارث هشه،<br>         |
| 274     | 11 11                    | ۲              | حضرت حبيس بن حُذافه هاهمه             |
| r-2     | اتصار اول                | ٣              | حضرت خبيب بن عدى هي                   |
| Fii     | 11 11                    | ۳              | حفترت خارجه بن زيد بن الي زبير عليفه. |
| rir     | u u                      | r              | حفزت خزیمه بن ثابت عق                 |
| ria     | " "                      | ۳              | حضرت خوات بن جبير ﷺ،                  |
| 14      | " "                      | ۳              | حضرت خلاوبن سويد هذا                  |
| \$m+14. | سيرالصحا بأغتم           | ۳۰             | حضرت خارجه بن حذافه مهمی پیشه         |
| r•0     | <i>11 11</i>             | ~              | حضرت خالد بن غر فطه حذف               |
| F-4     | 11 11                    | ٣              | حصرت خريم بن فائتك عظفه               |
| P-2     | 11 11                    | ~،             | حضرت حفاف بن اليماء يهد               |
| 95      | سيرالصحابية ان العين<br> | ۷              | حفرت خارجه بن زیر بر                  |

|             |                         | · .     |                               |
|-------------|-------------------------|---------|-------------------------------|
| صفحةنمبر    | حصه کانام               | جلدتمبر | اسم گرامی                     |
| ٩٣          | سيرالصحابة اا، تا بعين  | ۷       | حضرت خالد بن معدانٌ بِ        |
| 1920        | رر ۱۵، تبع تا بعین د دم | ٩       | حفنرت خالد بن الحارث جيمي ً   |
|             | •                       |         | ,                             |
| F29         | سيرالصحابة اا، ابل كتاب | ٦       | حضرت درپدالرا بب عزنه         |
| 90          | رر ۱۰۱۳ بعین            | 4       | حضرت دا ؤ دبن دینارٌ          |
|             | ,                       |         | ;                             |
| ٥٨٢         | مهاجرين دوم             | r       | حضرت ذ والشمالين ﷺ،           |
| r+9         | سيرالصحابية فتم         | ~       | حضرت ذویب بن طلحه هریهٔ ،     |
| FZ9         | سيرالصحابة الألاكتاب    | ۲ .     | حضرت ذ و دجن ﷺ                |
| r.          | 11 11                   | ۲ ا     | حفزت ذوقحر ه الله             |
| PAI         | " "                     | ۲       | حفرت ذ ومناحب الثيء           |
| MAT         | 11 11                   | ۲       | حضرت ذ ومهدم ﷺ                |
| 62 Y        | 11 11                   | ۲       | حضرت ذ والكلاع هفيه           |
| MZ 4        | 11 11                   | ۲       | حفزت ذوعمر وربيت              |
|             |                         | :       |                               |
| 4-4         | مباجرين ووم             | r       | حضرت ربيعه بن اكتم هي .       |
| r19         | انصار اول               | سو      | حضرت را فع بن ما لک پیزشه     |
| rri         | 11 11                   | ۳ ا     | حضرت رفاعه بن رافع ز رقی انشه |
| rrr         | 11 11                   | ۳       | حضرت رافع بن خديج پيز         |
| mr <u>z</u> | 11 11                   | ۳       | حضرت رويفع بن ثابت مينيه      |
| pr-9        | بيرالصحابة غتم          | ~       | حضرت ربيعه بن كعب اسلمي ريب   |
| P1+         | 11 11                   | ٣       | حضرت رفاعه بن زيده پيد        |
| PAR         | سيرالصحابة ١٠١١مل كتاب  | ۲       | حضرت رافع القرظي يربيه        |
| FAF         | 11 11                   | ۸٠.     | حضرت رفاعه بن السمؤ ال ﷺ      |
| TAF         | 11 11                   | ۲       | حضرت رفانيدالقرظي يؤره        |
| 942         | مير السحاية تالعين      |         | حضرت رئيع بن خيتم م           |

| صفحةنمبر | حصدکا نام                      | جئدتمبر  | اسمٌ گرامي                     |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1•1~     | سيرالصحابه تابعين              | ۷_       | حضرت دبيعة الرأك               |
| 11•      | سيرالصحابه تابعين              | . 4      | حضرت رجاء بن حيوةً             |
| 15"1"    | سيرالصحابه ١٥، تبع تا بعين دوم | ٩        | حضرت رئيع بن صبيح بصري         |
| 1479     | سِرالسحابه۱۵، تبع ۳ بعین دوم   | ٩        | حضرت روح بن عبادةً             |
|          |                                | i        | - ;                            |
| 16.6     | سيرانسحابه ١٥، تبع تابعين دوم  | 4        | حضرت ذکریا بن الی زائدٌه       |
| 164      | سرالصحابه ١٥، تبع تابعين دوم   | 9        | حضرت زائده بن قدامهٌ           |
| 16.8     | ميرانصحابه١٥، تبع تابعين روم   | 9        | احضرت زہیر بن معاوییٌ          |
| 44       | مباجرين اول                    | ۲        | حضرت زبير بن العوام ﷺ          |
| סרו      | مبهاجرین اول                   | ۲        | حضرت زيدين حارثه ينظه          |
| ۵٠۷      | مباجرين دوم                    | ۲        | حضرت زيدين الخطاب هطه          |
| 779      | انصار اول                      | ٣        | حضرت زبید بن ارقم ﷺ            |
| ٣٣٣      | انصار اول                      | ۳        | حضرت زيدين ثابت هيئه           |
| roo      | انصار اول                      | ٣        | حضرت زبادين وكبيدة فيها        |
| roz      | انصار اول                      | ٢        | حضرت زید بن دهمنه هظه          |
| 244      | انصار دوم                      | ٣        | حضرت زيد بن سعنه ﷺ             |
| FII      | سيرالصحابة فقتم                | ſΥ       | حضرت زاہر بن حرام رہیں۔        |
| rir      | سيرالصحابة بفتم                | ~        | حضرت زبرقان بن بدر پیشه        |
| rir      | سيرالصحابة ففتم                | ~        | حضرت زيدين خالدجهني هؤي        |
| FILE     | ميرالصحابة فتتم                | ۴        | حضرت زيد بن مهل ينظيه          |
| r10      | // thit الحال كتاب             | ٦        | مفترت زید بن سعنه هوشه         |
| 1117     | رر ۱۲۰۱۳ لیکین                 | ۷        | حضرت زربن حبیش ً               |
| lit*     | " "                            | 4        | حضرت زيد بن اسلمُ              |
| 1/1      | رر ۱۳۰۶، شبع تا بعین اول       | <b>A</b> | حضرت امام ذُفَرٌ               |
|          |                                |          |                                |
| ۳۱۹      | مباجرين اول                    | ٢        | حفترت سالم مولی ابی حذیفه ریشه |

| صفحةبر              | حصہ کا نام                             | جلدتمبر | اسم گرامی                   |
|---------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 3-6                 | مهاجرین اول                            | ۲       | حضرت سعدين الي وقاص ﷺ       |
| im4                 | " "                                    | r       | حضرت سعيدبن زيده فيف        |
| ۵۸۸                 | " "                                    | ۲ ا     | حضرت سائب بن عثمان هؤه،     |
| ۵۹۳                 | 11 11                                  | ۱ ۲     | حضرت سعد بن خوله هذف        |
| air                 | " "                                    | r       | حضرت سعيدبن عامر هظه        |
| 494                 | " "                                    | r       | حضرت سكران بن عمر وﷺ        |
| ۲٠٠٠                | مهاجرین دوم                            | r       | حضرت سلیمان فاری دید.       |
| 716                 | " "                                    | r       | حضرت سلمه بن الاكوع 🚓       |
| وسوه                | 11 11                                  | ۲       | حضرت سلمه بن بشام ﷺ         |
| ۵۸۰                 | 11 11                                  | r       | حضرت سليط بن عمر وهفيه      |
| 644                 | " "                                    | r       | حضرت سنان بن افي سنان هيئ   |
| 024                 | " " .                                  | ۲       | حضرت مهل بن بیضا منظهٔ:<br> |
| ۵۷۷                 | // //                                  | ۲       | حضرت سهيل بن بيضاءه پيه     |
| 141                 | اتصار دوم                              | ۰,۳     | حفرت سعد بن رئيع ﷺ          |
| 240                 | " "                                    | ۳       | حضرت مهل بن سعد ﷺ           |
| <b>74</b> 2         | . " "                                  | ۳       | حضرت منهل بن حنیف هشه       |
| P-44                | // //                                  | ٣       | حضرت سعد بن معاذه الشيئة    |
| r20                 | " "                                    | ۲       | حضرت سعد بن عبا ده ﷺ،       |
| PAZ                 | <i>II II</i>                           | ۳       | حضرت سعد بن حيثمه وهيه      |
| rag                 | 11 11                                  | r       | حضرت سعد بن زيد الحبهلي هيء |
| r'qı                | 11 11                                  | ۳       | حضرت سلمه بن سلامه هنانه    |
| <b>~</b> 9 <b>~</b> | 11 11                                  | ٣       | حضرت مهل بن حظله هيه        |
| 190                 | 11 11                                  | ۳       | حضرت سائب بن خلاده هذه      |
| ۵۷۱                 | 11 11                                  | ٢       | حضرت سعد بن عتب هرافي       |
| 02r                 | // //                                  | ۲       | حفرت شمره بن جندب ﷺ         |
| mo                  | سير الصحاب <sup>وه</sup> تم<br>اور مفت | ۲       | حفترت سراقه بن ما لک ﷺ،     |
| 1412                | ميرالصحابة تفتم                        | ~       | حضرت مبر و بن معبد دف       |

| صخيم        | حصہ کا نام                    | جلدنمبر  | اسم گرای                      |
|-------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| MIA         | سيرالصحاب بفتم                | ٣        | حضرت سعد بن خولی منزف         |
| MIA         | 11 11                         | ٣        | احضرت معدالاسودة فليب         |
| rr+         | 11 11                         | ۴        | حضرت سعدين عائذ هذه           |
| rrı 💮       | " "                           | ۳        | حفرت سعيد بن العاص هياء       |
| mrm         | " "                           | ~م       | حضرت سعيد بن ريوع هذف         |
| <b>***</b>  | " "                           | ٣        | حفرت سفينه عظ                 |
| PF4         | " "                           | ٣        | حفترت سليمان بن معروضه        |
| r12         | " "                           | ٣        | حضرت سوادبن قارب پیشه         |
| mrA.        | 11 11                         | ~        | حفرت مهميل بن عمر ده فال      |
| TAZ "       | سيرالصحابة اابل كتاب          | 4        | حفرت سعد بن وبهب هيئ          |
| ra2         | " "                           | 4        | حفرت سعند هایی                |
| PAA         | " "                           | ۲        | حضرت سعيد بن عامر ينظ         |
| P% 9        | " "                           | 4        | حضرت سلام ﷺ                   |
| FZ9         | " "                           | Y        | حعنرت سلمه بن سلام عذا به     |
| <b>7</b> 29 | " "                           | ٦        | حضرت سلمان فارى هذا           |
| 4-3-        | " "                           | ۲        | حضرت سمعان بن خالدی           |
| r+0         | " "                           | 4        | حضرت سيمونه بلقاوي ينهفه      |
| <u>م</u> ال | ميرالصحابة اتابعين            | ۷        | حضرت سالم بن عبدالله ٌ        |
| 119         | " "                           | 4        | حضرت سعید بن جبیرٌ            |
| 18-6-       | 11 11                         | 4        | احضرت سعيدين المسيب           |
| ior         | 11 11                         | 4        | حضرت سلمه بن دیناز م          |
| 164         | . 11 11                       | 4        | حضرت سلیمان بن بیارٌ          |
| 100         | 11 11                         | 4        | حضرت سليمان بن طرخان فيميّ    |
| ۵۳۶         | رر سماتیع تابعین اول          | ^        | حفرت سفيان بن عيينةً          |
| rno         | 11 11                         | ۸        | حضرت سفیان توریٌ              |
| 101         | يرالصحابه ١٥، تبع تا بعين دوم | 9        | حضرت سعيد بن عبدالعزيزٌ       |
| 100         | 11 11                         | 9        | حضر هسسليمان بن بلال الم      |
| 104         | 11 11                         | 9        | حضرت سليمان بن مغيرة القيسيُّ |
| L           | <u> </u>                      | <u> </u> | <u> </u>                      |

|              |                                  |          | <u>-</u>                                |
|--------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| صفحانبر      | حصه کا نام                       | جلدنمبر  | اسم مُرای                               |
|              | <u> </u>                         |          | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 224          | مباجرين اول                      | r        | حضرت شجاع بن وہب ہیں                    |
| rr.          | " "                              | r        | حضرت شقر ان صالح منه،                   |
| 777          | " "                              | r        | حضرت شاس بن عثان بنبه                   |
| ("KA         | مباجرين دوم                      | ٣        | حضرت شرصیل بن حسنه چه                   |
| <b>179</b> 4 | انصار دوم                        | ۳ ا      | حضرت شدادین اوس پوت                     |
| ماسلسا       | ميرالصحابة فتتم                  | ~        | حضرت شيب بن عنب هنينه.                  |
| rra          | " "                              | ~        | احضرت شيبه بن عثمان ﷺ                   |
| r•0          | اللي كتاب اللي كتاب              | ۱ ۲      | حضرت شمعون عظمه                         |
| 169          | رر ساارتا بعين                   | ۷        | حضرت قاضى شريح بن حارثٌ                 |
| #AZ          | رر سها تبع <del>تابعین اول</del> | ^        | حضرت ا مام شعبه ً                       |
| 104          | رر ۱۵ تبع تا بعین دوم            | ٩        | حضرت شجاع بن الوليدٌ                    |
| 141          | " "                              | q        | ٔ حضرت شریک بن عبدالله کننی<br>س        |
| 444          | مباجرين ادل                      | r        | معفرت صبيب بن سنان منظه،                |
| 044          | וו כפיז                          | r        | حضرت صفوان بن بيضاء 🧽                   |
| rry          | ميرالصحابة فمتم                  | ~ ا      | حفرت صعصعہ بن ناجیہ ﷺ                   |
| MA           | 11 11                            | ~        | حضرت صفوان بن أميه هيه                  |
| ١٣٣١         | 11 11                            | ~        | حضرت صفوان بن معطل بتيه                 |
| N•2          | رر ۱۰۱۴ بل تماب                  | ٦        | حصرت صالح القرظى 🚓                      |
| L.L.I        | 11 11                            | ۲        | حضرت صبی بن معبد                        |
| 141          | رر ۱۱۳۰ تا بعین                  |          | ، حضرت صفوان بن سليم زبر گ              |
| 124          | سيرالصحابه ااتابعين              | 4        | حضرت صفوان بن محرزٌ                     |
|              |                                  |          | خني ا                                   |
| h-l-h-       | سيرالصحاب بمقتم                  | ~        | حضرت ضحاك بن سفيان ميشه                 |
| ۲۳۲          | سيرالصحابة عثم                   | <u>_</u> | حضرت ضرارین از وربیشه                   |

| صفحةبر | حصد کا نام                   | جلدتمبر | اسم گرای                           |
|--------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| PT/PT  | سيرالصحاب بفتم               | ٦.      | حصرت صفاد بن تغلبه هؤه             |
| rrs    | ميرالصحاب فقتم               | ٠,      | حضرت صام بن تعليه عن الله عن الماء |
| ~~~    | سيراتصحابه،۱۱۴ بل كتاب       | 4       | حضرت منعاطرال سقف الشهيد           |
| 144    | سيرالصحابه ١٥ تبع تابعين دوم | 9       | حضرت منهجاك بن المخلد النبيل ٌ     |
|        | :                            |         | Ь                                  |
| ^P     | مباجرين اول                  | ۴       | حضرت طلحه علقه                     |
| 644    | مباجرين ووم                  | ۲       | حضرت طفیل بن حارث ﷺ                |
| ~9<    | مباجرين دوم                  | ۴       | حضرت طفیل بن عمروروی غیثه          |
| ۵۲۲    | مباجرين ووم                  | ۴       | حضرت طليب بن عمير رفظ              |
| 044    | انصار دوم                    | ۳.      | حصرت طلحه بن البراء هذف            |
| 140    | سيرالصحابة التابعين          | 4       | حضرت طاؤس بن كيمان ً               |
|        |                              |         | ن ا                                |
| ۸۳     | خلفائے راشدین                | 1       | حضرت عمرفار وقءع فيهم              |
| 150    | " "                          | 1       | حضرت عثان عن هناه                  |
| rio    | " "                          | 1       | حفرت على مرتضى هذه                 |
| 777    | مبهاجر بین اول               | ۲       | حضرت عامر بن ربعيه وظه             |
| ۳۰۳    | 11 11                        | ٢       | حضرت عامر بن فهير وهطه             |
| ١٣٤    | " "                          | ۲       | حضرت عباس بن عبدالمطلب عظه         |
| rq.    | " "                          | r       | حضرت عبدالرحمن بن اني يكرصد يق عهد |
| 97     | " "                          | ۲       | حضرت عبدالرحمن بنعوف عزفه          |
| ri     | مهاجرين اول                  | r       | حضرت عبدالله بن جحش ﷺ              |
| 294    | " "                          | r       | حضرت عبدالله بن سبيل عظه.          |
| 145    | 11 11                        | r       | حضرت عبدالله بن عياس هفاه          |
| ۲٧٠    | " "                          | ٢       | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ    |
| r-r    | " "                          | r       | حضرت عبدالله بن مسعود هغفه         |
| rrr    | 11 11                        | ۲       | حضرت عبيده بن الحارث غشد           |

شميمه جلداؤل

| صفحتمبر  | حصے کا نام  | جلدنمبر | اسم گرامی                    |
|----------|-------------|---------|------------------------------|
| <b>1</b> | مهاجرین اول | ۴       | حضرت منتبه بن غز وان هذه     |
| 224      | " "         | ۳       | حضرت عثمان بن مظعون بذهبه    |
| 7"18"    | 11 11       | r       | احفرت عكابثه بن محصن حظه     |
| rr9      | " "         | r       | حضرت ممارين ياسر غاث         |
| ١٣٣١     | . " "       | r       | حضرت عمير بن الي و قاص فظه   |
| سو ـ ہ   | مباجرين دوم | ۲       | حضرت عاقل بن ابي بكير 🚓      |
| 6.09     | 11 11       | r       | حضرت عامر بن الي وقاص ﷺ      |
| 4-4      | " "         | ۲       | حضرت عبدالله الاصغرط         |
| 69.      | 11 11       | ۲       | حصرت عيدالله بن حارث عليه    |
| 822      | 11 11       | ۲       | حضرت عبدالله بن حذاف ها      |
| 160      | 11 11       | r       | حضرت عبدالله بن سراقه عظه    |
| 422      | 11 11       | ۴       | حعنرت عبدالله بن مهبل هذه    |
| ٥٣٤      | 11 11       | ۲       | حصرت عبدالله بن عمرها،       |
| ۵4-      | 11 11       | r       | حفترت عبدالله بن مخر مدهد    |
| ۵۸۵      | 11 11       | r       | حضرت عتبه بن مسعود هذف       |
| ٥٥٥      | 11 11       | ۳       | حفترت عثان بن طلحه عنظ       |
| ۵۹۵      | 11 11       | ۲       | حضرت عدى بن نصلبه عليه       |
| ا ۱-۵    | 11 11       | r       | حقرت عقبه بن عامرجهني هيفيه  |
| A1A      | 11 11       | ۲       | حضرت عقيل بن ابي طالب عبق    |
| مهم      | 11 11       | r       | حضرت عمروبن أميه ظفه         |
| ر و ۵    | مهاجرين دوم | ۳       | حضرت عمروبن سراقه هاجه       |
| ٠۵۵      | ' " "       | r       | حضرت عمروبن سعيدبن العاص عطف |
| ٠٩٣      | 11 11       | ۲       | حضرت عمروبن العاص عرفيه.     |
| ۵۲۲      | 11 11       | ۴       | حضرت عمروبن عشبه هايشه       |
| 7.10     | 11 11       | +       | حضرت عمر دين عثمان صفحه      |
| ٥٢٢      | 11 11       | ٢       | حضرت عمر وبن عوف هيا         |

| * | ſ |
|---|---|
|   | • |

|    |             |            | <del>_</del> |          |                                   |
|----|-------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|
|    | صفحةنبر     | حصه کا نام |              | حلدنمبر  | اسمگرامی                          |
|    | 7-1         | رين ودم    | مباج         | r        | حضرت عمير بن رباب عظه             |
|    | ۵۰۳         | "          | "            | ٣        | حضرت عميسر بن وهب ها              |
|    | <b>44</b> 4 | . "        | "            | r        | حضرًت عياش بن الي ربيه هذا        |
| l  | 4.5         | "          | "            | r        | معترت عياض بن زبيره وجه           |
| 1  | <b>(**)</b> | ן כפיז     | [ انصا       | ۳        | حضرت عباده بن صامت هاه            |
| I  | 4 • ما      | "          | "            | ۳ ]      | حضرت عبدالله بن رواحه هافته       |
| 1  | MZ          | "          | //           | -        | حضرت عامهم بن فابت ﷺ              |
| l  | <u>۱۳۱۹</u> | "          | "            | ۳        | حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام روجي |
| ı  | ۳۲۳         | "          | "            | r        | حصرت عبدالله بن عبدالله           |
| ĺ  | rrz         | "          | "            | ۳        | حضرت متبان بن ما لك عظه           |
|    | 744         | 11         | "            | r        | مفترت عباده بن بشره ا             |
| [  | ~~~         | "          | "            | <b>m</b> | حضرت عبدالله بن عليك هافيه        |
|    | rro         | //         | "            | r        | حضرت عباس بن عباو معظه،           |
|    | mrz         | "          | "            | <b>r</b> | حصرت عبداللدين زيد فظام           |
|    | רתיו        | "          | "            | r        | حطرت عبدالله بن زيدبن عاصم عظه    |
| ľ  | ~~~         | "          | "            | r        | حضرت عبدالله بن يزيد طمي المرت    |
|    | mms         | 11         | //           | r        | حضرت عبدالرحمان بن شبل فظه        |
|    | ~~ <u>~</u> | //         | "            | ~        | حضرت عثان بن صنيف هزينه           |
| 1  | ~00         | "          | "            | r        | حضرت ممارو بين حزم بيزة           |
| (  | ړک∠         | "          | "            | -        | حضرت ممروين جموت ينص              |
|    | ודייו       | صار ' دوم  | <u>.</u>     | r        | حضرت عمر وبن حزم هوت              |
| ٢  | 746         | 11         | "            | r [      | حفرت عمير بن سعيد هيا             |
| 7  | 72          | "          | "            | r [      | حضرت عويم بن ساعده ميجه           |
| 4  | 9 <b>-</b>  | " ,        | "            | r        | حضرت عاصم بن عدى البيه            |
|    | 3/1         | " '        | v            | r        | معترت عبدالله بن اليس جُبني الله  |
| ٥. | 15          |            | ·            | <b>-</b> | حضرت عبدالله بن مسلمه المنه       |
|    |             |            | <del></del>  |          |                                   |

|           | <del> </del>   | т        | ·                              |
|-----------|----------------|----------|--------------------------------|
| صغينبر    | حصدكانام       | جلدنمبر  | اسم گرای                       |
| ۵۸۵       | انصار دوم      | ۳-       | حفرت عبدالله بن سلام فيه       |
| PAG       | " "            | m        | حضرت عبدالله بن طارق هيشه      |
| 091       | " · "          | <b> </b> | حضرت عدى بن الى الزغباء يوشه   |
| ۵۹۳       | " "            | -        | حضرت عقبه بن وبهب هزيه .       |
| rtt       | سيرالصحاب ششم  | ٧٠,      | حضرت عبدالله بن زبير هبيه،     |
| mr2       | سيرالصحاب ففتم | \ m      | حضرت عامر بن اكوع ينهجه        |
| rm        | 11 11          | ۳ ا      | حضرت عائمذ بن عمره عزبيه       |
| mud       | 11 11          | ۳.       | حضرت عباس بن مرواس هذه         |
| 1201      | 11 11          | ۳ ا      | حضرت عبدالله بن ارقم منهد      |
| ror       | " "            | ۳        | حضرت عبدالله بن أميه على       |
| ror       | " "            | ۳        | حضرت عبدالله بن بحينه ه        |
| רסת       | 11 11          | ۲۳       | حفرت عبدالله بن بدر منهم       |
| 100       | 11 11          | ~        | حضرت عبدالله بن بدمل المؤند    |
| 104       | 11 11          | ا ۾ إ    | حضرت عبدالله بن جعفر وابيه     |
| ודיו      | 11 11          | ا. ۳ [   | حضرت عبدالله بن الي حدر د هؤيد |
| PYF       | 11 11          | ~        | حضرت عبدالله بن زيعرى الشير    |
| PYP       | " "            | ~        | معفرت عبداللدين زمعه يهد       |
| ראר       | 11 11          | ٣        | حضرت عبدالله بن عامر چه        |
| P- 44 .   | " "            | ٦        | حيشرت عبدالله بن عبدتم . ٦     |
| r2.       | " "            | ~        | حضرت عبدالله بن على مرنى بين   |
| <b>12</b> | ميرالصحابة غثم | ا س      | حضرت عبداللدين وبهب يهنه       |
| r20       | " "            | ~        | حضرت عبيدالله بنءباس يهنيه     |
| P2A       | " "            | ~        | حضرت عبدالرحمن بن تمروية       |
| 129       | 11 11          | ~        | حضرت عماب بن اسيد منه          |
| MAT       | " "            | ٠        | حضرت متبين البالبب يهيه        |
| rar .     | " "            | [*       | حصر مصاعفان بمن اني العاصل عنه |

| منخثبر        | حصد کا نام             | جلدتمبر              | اسم گرامی                                     |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 77A 17        | سيرائصحا بثغتم         | ~                    | حضرت عداء بن خالده فاغه                       |
| 1790          | " "                    | ٣                    | حضرت عدی بن حاتم منزنه                        |
| P"91          | " "                    | ~                    | حعنرت عروه بن مسعود تُقفّى عزيد               |
| rar .         | 11 11                  | ٣                    | حفرت عکرمه بن الجاجهل منظ                     |
| 1-9Z          | " "                    | ~                    | حضرت علاء حضرمی پیشه                          |
| r-99          | 11 11                  | ~                    | حفرت عمران بن حصين ربيعه                      |
| (r+pm         | " "                    | ~                    | حضرت عمر وبن حمق وفظه،                        |
| Le* Le        | " ".                   | ٣                    | حضرت عمر وبن مر دونظه                         |
| r•a           | " "                    | ٣                    | حضرت موسجد بن حرمله روزنه                     |
| 14-4          | 11 11                  | ~                    | حفرت عمياض بن حمار وق                         |
| <b>~•∠</b>    | رر ۱۰۱۲ بل کتاب        | 4                    | حضرت عامرالشافي ينظير                         |
| ~-A           | " "                    | 4                    | حضرت عبدالحارث بن السنى غظه،                  |
| <b>4 •</b> يم | " "                    | ٦                    | حعنرت عبدالله بن سلام علي                     |
| ייווייז       | " "                    | ٦                    | حضرت عبدالرحمان بن زبير هزفين                 |
| שות           | " "                    | A                    | حضرت عداس موجد                                |
| നമ            | " "                    | ۲                    | حضرت عدى بن حاتم منها                         |
| (*F)          | " "                    | ۲                    | حضرت عطيه القرظى هذا                          |
| (*F)          | " "                    | 4                    | حصرت على بن رفاعه ميزهيه                      |
| rrr           | 11 11                  | 4                    | حضرت عمرو بن معدق نه                          |
| . 444         | " "                    | ۲                    | حضرت عميهر بن اميه هوصه                       |
| מרד           | سيراتصحابة ااءابل كتاب | ٦                    | حضرت عمير بن حسينٌ                            |
| 124           | سيرالصحابه ااتابعين    | 4                    | حضرت عامرشرا حيل معنى أ                       |
| 19+           | " "                    | 4                    | حضرت عامر بن عبدالله                          |
| roo           | " "                    | 4                    | حضرت عبداللدين متنبه بن مسعود                 |
| r•!           | . " "                  | ۷                    | مصرت عبدالله بنعوانً                          |
| F+4           | // //                  | <b>4</b><br>seturduk | مفرت ببیدانند بن میدانند<br>مرحد معرب میدانند |

| مسخدنمبر | حصہ کا نام                   | جلدتمبر | اسمگرامی                            |
|----------|------------------------------|---------|-------------------------------------|
| r- 9     | سيرالصحابه اتابعين           | 4       | حفرت عبدالرحمان بن اسودً            |
| F1+      | 11 11                        |         | حضرت عبدالرحمان بن إلى كمينٌ        |
| rim      | 11 11                        |         | حضرت عبدالرحمان بن عثم              |
| ria      | 11 11                        | 1/2     | حفزت عبدالرحمان بن قاسمٌ            |
| rit      | 11 11                        | 4       | حصرت عروه بن زبير"                  |
| rrm      | 11 11                        | 4       | حضرت عطاء بن الي رباحٌ              |
| rr2      | 11 11                        | 4       | حصرت عمرو بن شرحبيل                 |
| rrq      | 11 11                        |         | حضرت عمروبن دينار                   |
| rr!      | " "                          | 4       | حضرت نکرمه مونی ابن عباسٌ           |
| r/~-     | 11 11                        |         | حفترت على بن حسين زين العابدينٌ     |
| roo      | " "                          | _       | حضرت عمرو بن عبدالعزيزٌ             |
| roz      | 11 11                        | 4       | حضرت عمرو بن ميرّ أه                |
| ray      | 11 11                        | _       | حضرت علقمه بن قيسٌ                  |
| ra 9     | رر سهارتيع تابعين اول        | Λ       | حصرت عبدالله بن مبارك               |
| r.a      | " "                          | Λ       | حضرت عبداللدبن وسب                  |
| rra      | " "                          | ^       | حضرت عبدالرحمان ابن مبدي            |
| rra      | // //                        | A       | حصرت علی بن مدین                    |
| 12r      | رر ۱۵ آن تا بعین دوم         | 9       | حضرت عبداالاملی بن مسبر ( ابومسبر ) |
| IZA      | " "                          | 9       | هفترت عبدالرتمان بن القاسم          |
| 145      | 11 11                        | 4       | العشرت معبدالمارزاق بن ۱۶ m         |
| 144      | " "                          | 9       | حضرت عبدالعزيز بن عبدالله باجشون    |
| 194      | ميرانصنا +10 تنع تا بعين دوم | 9       | حضرت عبدالله بن اوريس               |
| r+1      | " "                          | ٩       | حضرت عبدالله بن الربير المهيدي      |
| r•A      | 11 11                        | 9       | حضرت عبدالقدين عمرو بمن حفيص        |
| FII      | <i>11</i>                    | 9       | حضرت عبداللد بن الي ديعه            |
| ria      | 11 11                        | 9       | حصر منته مفاك بن مسلم               |
| rr•      |                              | ٩       | حفترت عبدائله بن شوه ب              |
|          |                              |         | L <u>_</u>                          |

|            | ·                            |          |                                                       |
|------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| صغينمبر    | حصدگانام                     | جلدتمبر  | اسم گرامی                                             |
| rrr        | سيرالصحابه ۱۵ تنج تابعين دوم | 9        | حضرت عبدالله بن نافع                                  |
| 444        | 11 11                        | ٩        | حصرت علی بن مسهر کوئی                                 |
| rry        | " "                          | 9        | حضرت عمر بن سعد                                       |
| 779        | 11 11                        | 9        | حضرت غييني بن يونس البهد اني                          |
|            | _                            |          | Ė                                                     |
| P**4       | سيرالصحاب بفتم               | سما      | حضرت غالب بن عبدالله منه                              |
|            |                              |          | ني ا                                                  |
| 694        | مبهاجرين دوم                 | ۲        | حضرت فراس بن نضر مين،                                 |
| DYI        | مهاجرین دوم                  | ۲        | حضرت فضل بن عياس عوفه                                 |
| 749        | انصارووم                     | ۳        | حضرت فضاليه بن تعبيد هذاه                             |
| P+A        | سيرالصحاب بفتتم              | <b>~</b> | حصرت فروه بن مسیک هوفه،                               |
| ~• q       | 11 11                        | ~        | حضرت فضاله ليثي ﷺ                                     |
| (1'1+      | " "                          | ~        | حضرت فیروز دیلمی عربی                                 |
| ~LO        | ار ۱۱مایل کتاب               | 4        | احضرت فمروه بن عمر و رپیشه                            |
| 121        | 🥢 سما، تبع تا بعین اول       | Λ        | حضرت فضيل بن عياضٌ                                    |
| rea        | رر ۱۵ تبع تالعین دوم         | 9        | حضریت نصل بن موئ سینانی ٌ                             |
|            |                              |          |                                                       |
| ראם        | ت مباجرین دوم                | ۲        | حضرت بقدام بن مظعون چه                                |
| ۹-۵        | " "                          | f        | حفریت فیرس وی میدانندین<br>ت                          |
| 1424       | انصار دوم ،                  | ۳        | حضرت قیاد و بن تعمان که                               |
| ~20        | 11 11                        | <b>.</b> | ا حضرت قبیس بن معدر مزید<br>حوز قبیر مین              |
| 677<br>674 | " "                          | ۳        | حضرت قرظه بن کعب برت<br>حضرت قطب بن عامر جس           |
| mı I       | بربر بر<br>سيرالصئ به فقتم   | ,<br>~   | مسرت مسبه بن ما شرع به بین<br>حضرت قبات بن اشیم بهرین |
| en .       | // //                        | ~        | ر صوب کی این این این این این این این این این ای       |
| rir        | <i>u u</i>                   | ~        | «هنرُت قبيس بن خُريثيه بهزر                           |
| ۱۳۳        | " "                          | ~        | حضرت قبیس بن عاصم برند                                |

| سغينبر       | حصہ کا نام              | جلدتمبر | اسم گرا می                        |
|--------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| r•r          | سيرالصحابة اامتابعين    | ے ا     | حضرت قاسم بن محمد بن اني بكر      |
| F*A          | 11 11                   | ۷       | حضرت قبيصه بن ذويبٌ               |
| r•9          | " "                     |         | حفترت قباده بن دعامه دوی          |
| 1+4          | رر ۱۵، تبع تا بعین دوم  | 9       | حضرت قاسم بن الفضل ً              |
| rra          | 11 11                   | 9       | حضرت قاسم بن معین ً               |
| F/4/H        | " "                     | 9       | حفرت قبيصه بن عقبير               |
| re_          | " "                     | 9       | حضرت قبيتبه بن سعيد التقفيّ       |
|              |                         |         |                                   |
| r/\9         | انصار دوم               | r       | حفرت كعب بن ما لكسين              |
| 795          | " "                     | ۳       | حصرت كلثوم بن الهدم ﷺ             |
| ~9\$         | 11 11                   | ۳ ا     | حفرت كعب بن عجر ه الله            |
| ייוא         | سيرالصحاب ثفتم          | ~       | حضرت کرزین جا برفهری پیشه         |
| ∠ا∽          | 11 11                   | ~       | حضرت کعب بن زبیر د بجیر بن زبیر ﷺ |
| 619          | 11 11                   | الما    | حضرت کعب بن عمیسر غفاری پیق       |
| rr-          | 11 11                   | ~       | حضرت كبمس الهلالي مهجه            |
| ٦٢٢          | رر ۱۱۵۴ بل تناب         | ٦       | حقترت كثير بن السائب يفف          |
| 444          | 11 11                   | ٦       | حضرت کرزین علقمه ینه.             |
| ~ <b>+</b> ~ | " "                     | 4       | حضرت كعب بن سليم ريه              |
| سو سريدر     | سيرالصحابة الأالبل أتأب | 1       | حضرت كعب احبار                    |
| rir          | سيرالصحابة الأعين       |         | حصرت <i>کعب احباز</i>             |
| 713          | " "                     | 4       | حضرت كعب بن سورٌ                  |
|              | ,                       |         |                                   |
| 1461         | سيرالصحابة غتم          | ! ہم    | حضرت لبيدين رجيد 🧽                |
| ۲۵۵          | رر ۱۳ تع تا بعین اول    | Λ       | حضرت امام ليت بن سعد              |
|              |                         |         |                                   |
| గాప          | ي الصحابة تشتم          | رد      | حضرت اميرمعاديه مبيه              |

| منحنبر      | حصد کا نام     | جلدتمبر    | اسم گرای                                       |
|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------|
| 1"FA        | مهاجرین اول    | ۲          | حفرت محرز بن تصله ينف                          |
| 44.         | 11 11          | r          | حضرت مصعب بن عمير عافيه                        |
| YA'a        | 11 11          | r          | حصرت مقداد بنعمروه وهد                         |
| 7.0         | مباجرین دوم    | . r        | حضرت مالك بن زمعه عضه                          |
| ٦٩٩         | 11 11          | r          | حضرت محميه بن جزه بيضه                         |
| 500         | // N           | r          | حضرت مرثدین ابی مربد غنوی دیشه                 |
| bor         | 11 11          | r          | حضرت منطح بن ا <del>تا</del> نثه (عوف )ﷺ،      |
| 4+1         | 11 11          | r          | حضرت مسعود بن ربيع ﷺ                           |
| 246         | 11 11          | r          | حفرت معمر بن الي سرح 🍪                         |
| 494         | " "            | ۲          | حفرت محمر بن حارث هابيه                        |
| 027         | 11 11          | ٢          | حضرت معمر بن عبدالله عظه                       |
| ara         | 11 11          | ۲          | حضرت معيقيب بن اني فاطمه هيء                   |
| 774         | // //          | ۲          | حضرت مغيره بن شعبه ربطه                        |
| 7°9∠        | انصار دوم      | ٣          | مضرت معاذين جبل هيفه                           |
| 674         | 11 11          | ۳          | حضرت مسلمه بن مخلده 🗫                          |
| ara         | // //          | ٣          | المضرت محمر بن مسلم هاي ا                      |
| ۵۳۱         | " "            | ۳          | حضرت معاذين عفراء بؤنه                         |
| 000         | " "            | ٣          | حضرت مجمع بن جاريه منه                         |
| ara         | انصار دوم      | r          | حضرت محيصه بان مسعود رها                       |
| ۵۳۷         | 11 11          | ٣          | حضرت منذربن عمروء-                             |
| <u>۵</u> ۹۷ | " "            | ۳          | حضرت مجذرين زياديق                             |
| ∆99         | ", "           | ٣          | حضرت معن بن عدى ينهد                           |
| ۳۲۳         | سيرانصحا ببعثم | ~          | حطرت ما عربن ما لک پیشه                        |
| וראיז       | 11 11          | ~ ]        | حضرت تتنیٰ بن حارثه شیبا نی هیئه۔              |
| r=1         | " "            | ر          | حضرت فجمن بن اورع بود.                         |
| rrr         | " "            | ~          | حفرت محمر بن طلحه يوشه                         |
| ٣٣٣         | // //          | rsturdubri | حضرت مسلم بن حارث بهجه<br><del>اooks.net</del> |
|             | VV VV VV .DC   | J.G. GUDC  | /UNU.1100                                      |

| صغينبر      | حصہ کا نام          | جلدنمبر  | اسم گرای                         |
|-------------|---------------------|----------|----------------------------------|
| rra         | سيرالصحابة فتم      | ٠,٠      | حضرت مسور بن مخر مدة الله        |
| ~~~         | <i>u u</i>          | ~ ا      | حضرت مطبع بن اسود هايشه          |
| MA          | 11 11               | ~        | حضرت معاويه بن تتم منظه          |
| mma         | 11 11               | 6        | حضرت معقل بن سنان هيئه           |
| יאאט        | 11 11               | ٠. ٣.    | حضرت معقل بن بييار ﷺ             |
| ~ro         | رر ۱۱۰۱۴ کتاب       | ١ ٧      | حفرت محرب عيث                    |
| rta         | 11 .11              | 4        | حضرت محمد بن عبدالله بن سلام عنف |
| mry         | 11 11               | ١ ٦      | حضرت مخريق هيا                   |
| mr <u>z</u> | 11 11               | ٦        | حضرت ميمون بن يامين الله         |
| MYA         | 11 11               | ۲ ا      | حضرت ما بور ﷺ                    |
| rra         | 11 11               | r        | حضرت محمد بن كعب القرعي ٌ        |
| P12         | رر ساا، تابعین      | 4        | حضرت مجابدين جبيرً               |
| mid         | 11 11               | _        | حضرت مجمد بن أسخق"               |
| <b>PP</b>   | "11 11              | 4        | حضرت محمد بن حنيفة               |
| PP/PY       | 11 11               | _        | حضرت محمد بن سيرينٌ              |
| F32         | " "                 | _        | حضرت محمد بن محيلا انَّ          |
| r4.         | 11 11               | _        | حضرت محمد بن كعبٌ                |
| ran         | 11 11               | 4        | حضرت محمد بن على امام باقر       |
| F-41        | سيزالصحابة التأبعين | ۷        | حضرت محمد بين مسلم امام زبري     |
| MAYA        | 11 11               | _        | حضرت محمد بن منكدرٌ              |
| r2•         | 11 11               | 4        | حضرت مسروق بن اجدع أ             |
| r24         | 11 12               | 4        | حضرت مسعر بن كدامٌ               |
| PAI         |                     | <b>4</b> | حضرت مسلم بن بيبار               |
| rar         | 11 11               | 4        | حضرت مطرف بن عبدالله             |
| MAZ         | 11 11               | 4        | حضرت ممحول ومشقى                 |
| r-4+        | // //               | 4        | حضرت منصور بن زازان أ            |

| اسم گرای جلدنبر حصدکانام سنی نمبران اسم گرای جلدنبر حصدکانام سنی نمبران اسم مران اسم گرای جا این این میران اسم میران اسم میران اسم میران اسم میران اسم   | حفة<br>حفة<br>حفة<br>حفة<br>حفة         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الاست محمد بن حسن شيباني " المستوعن اول المستوعن ا  | حفة<br>حفة<br>حفة<br>حفة<br>حفة         |
| ۳۹۹ / / / / / / / ۲۹۹ / / / / / / / / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حفة<br>حفة<br>حفة<br>حفة<br>حفة         |
| الله بمن الله بمن الله بمن الله الله بمن الله الله بمن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ב <i>סק</i><br>בסק<br>בסק<br>בסק<br>בסק |
| ت مبارک بن فضالت ۹ ۱/۱ تع تا بعین و دم ۱۵۱ تع تا بعین و دم ۱۵۱ تع تا بعین و دم ۱۵۳ ته ۲۵۳ ته ۲۵۳ ته ۲۵۳ ته ۲۵۳ ته ۲۵۵ ته ۱۲۵۵ ته اید اید تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفز<br>حفز<br>حفز<br>حفز                |
| ت محمد بن ابی شیبه من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حعتر<br>حصر<br>حصر<br>حصر               |
| ے محمد بن اور لیس (امام شافعی ) ۹ // ۱/ ۲۵۵<br>عند محمد بن جعفر غندر " ۹ // ۱/ ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حصر<br>حصر                              |
| ت محد بن جعفر غندر " ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حعتر                                    |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| ت محمد بن عبد الرحمٰن بن الى ليكى الانساريّ ٩ رر رر ور ١٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معر                                     |
| ت مسلم بن غالد زنجي المسلم بن غالد زنجي المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفتر                                    |
| ت معاذ بن معاذ عبر ک ال ال ۱۱ ۱۸ ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حعر                                     |
| ت معانی بن محران ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حعتر                                    |
| ت معمر بن راشد و المراسد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| ت كى بن ايرا بير " الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| ت موی بن جعفر الملقب به کانگم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حعتر                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ت لغيم بن مسعود هفت ٢ مها تدين دوم ٢٣٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| ت تعيم الخام عليه ١١ ١١ ١١ ١١ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حعز                                     |
| ت نوهل بن حارث على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حعز                                     |
| ت نعمان بشيره ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حعز                                     |
| ت المان من گلان الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حعتر                                    |
| ت اجدین جندب من اسمار المحاد المقتم اسمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| ت بينية الخيره المسال ا |                                         |
| ت العلام المسلم  |                                         |
| ت فيم الحمر" ١ ١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصر                                     |
| ت نافع بن جبير ٢ سا، تابعين ١٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42                                      |

|             |                               |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|
| صفحةنمبر    | حصہ کا تام                    | جلدتمبر | اسم گرا می                            |
| MAA         | سيرالصحابه انتابعين           | 4       | حضرت نافع بن کاؤسٌ                    |
| MAY         | " "                           | ۷       | حضرت نعمان بن تابتُ (امام ابوحنیفه )  |
| pr. pr      | سيرالصحابه ١٥ تبع تا بعين دوم | ٩       | حضرت نافع بن إلى نعيمٌ                |
| F+7         | 11 11                         | 9       | حضرت نعنر بن شميل ٌ                   |
|             |                               |         | •                                     |
| 646         | مهاجرين دوم                   | ۴       | حضرت واقتد بن عبدالله هيئ             |
| 249         | 11 11                         | ۲       | خضرت ولميدبن وليدهش                   |
| 59.         | 11 11                         | r       | حضرت وہب بن سعد ہاتا۔                 |
| מאא         | سيرألصحاب فمفتم               | ~       | حضرت وافله بن اسقع هذا                |
| <b>ኖኖ</b> ∠ | 11 11                         | b.      | حصرت وائل بن ججر هذا                  |
| የ"የለ        | 11 11                         | ~       | حضرت وحشى بن حرب عظ                   |
| <b>୯୯</b> ୩ | " "                           | ۳       | حضرت وہب بن قابوس ﷺ                   |
| 799         | المائل كماب                   | 4       | حضرت وبهب بين منهة منته               |
| 1799        | رر ۱۳۰۳ بعین                  | 4       | مضرت وبهب بن مدبةً                    |
| MIT         | رر ۱۵ شیع تا بعین دوم         | 9       | حضرت وضاح بن عبدالله وأسطىً           |
| PIT         | 11 11                         | 9       | حضرت وكيع بن الجراح الروائ            |
| PFY         | " "                           | 9       | حضرت وليدبن مسلمً                     |
| rr.         | 11 11                         | ٩       | حضرت وہیب بن حالدٌ                    |
|             |                               |         |                                       |
| 4.4         | مهاجرین دوم                   | ٢       | حضرت ہاشم بن الی حذیفہ ﷺ              |
| <b>۵</b>    | مهاجرين دوم                   | r       | حضرت ہشام بن عاص ﷺ                    |
| ۵۳۹         | انصار دوم                     | ٣       | حضرت ہلال بن امتیہ ﷺ                  |
| ro•         | سيرالصحاب ففتم                | ۴       | حضرت ہاشم بن عتبہ ﷺ                   |
| 100         | " "                           | ٣       | حفرت بشام بن حكيم وزفيه               |
| గాపిప       | <i>!! !!</i>                  | ٣       | حفرت ہندین حارثہ ﷺ،                   |
| /r+1        | رر ساامتابعین                 |         | حضرت ہرم بن حیان عبدیؑ                |

|             | <del></del>                        |         |                                                                |
|-------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| صفختبر      | حعدكانام                           | جلدنمبر | اسم گرامی                                                      |
| (** #       | سيرالصحابة اتبع تابعين             | ۷       | حضرت ہشام بن عرو ؓ ہ                                           |
| rrr         | رر ۱۵، تبع تا بعین دوم             | 4       | حضرت مشيم بن بشيرالواسطي                                       |
|             |                                    |         | ئ - ـــ                                                        |
| 090         | مهاجرین دوم                        | ۲       | حضرت بزيد بن زمعه عظيه                                         |
| FOT         | سيرائصحاب بقتم                     | ~       | حضرت بإسر بن عامر ﷺ                                            |
| 10×         | 11 11                              | ۴       | حفرت بزيد بن اني سفيان هيء                                     |
| ron         | " "                                | ٣       | حضرت بزيد بن مجره ربادي هيد                                    |
| mra         | السائل كتاب المسائل كتاب           | ۲       | حضرت يامين بن عمير طبط                                         |
| lu.         | // <b>//</b>                       | 4       | ا حضرت بوسف بن عبدالله بن سلام عليه<br>مرا                     |
| <b>۴-۵</b>  | رر سوارتابعین                      | 4       | حضرت ليحي بن سعيدٌ                                             |
| 14-6        | " "                                | 4       | حضرت ليحي بن تعير"                                             |
| ~• <b>q</b> | " "                                | ے ا     | حنزت يزيد بن الي حبيب                                          |
| M1-         | " "                                | 4       | حضرت بولس بن عبية<br>نحوا معرية                                |
| Mo          | 🖊 ۱۲۰ شیع تا بعین اول              | ^       | حضرت فيجي بن معينٌ                                             |
| rro         | " "                                | ^       | حضرت يحيي بن سعيد القطان التعليات                              |
| 716         | <i>II II</i>                       | ^       | حضرت کی بن آ وم                                                |
| rra         | رار ۱۵ تیج <del>تا بعی</del> ن دوم | ٩       | حضرت مجیٰ بن ابی زائد ًهُ<br>د. کو کو مصر «                    |
| P P P P P   | // //                              | 9       | حضرت کچیٰ بن کچیٰ مصمودیؒ<br>حدرت تحرا                         |
| rai         | يرالصحابه ١٥ شبع تابعين دوم        |         | حضرت یجی بن بمان                                               |
| rar         | " "                                | 9       | حضرت بزید بن ممان م                                            |
| ror         | " "                                | ١٩      | حضرت بزید بن زریع العیشیّ<br>ده به به به ساله سلم پر           |
| raz         | " "                                | '       | حضرت ہیز بید بن ہارون اسلمیؓ<br>دونہ ۔ لوقت میں سیختہ دونہ مرس |
| PYA         | " "                                | ٩       | حضرت يعقوب بن المحق حضريٌ                                      |

**\$** 

## بسم الله الرحمٰن الرحيم الشمار مير اسمائے گرامی صحابیات و تابیات

| صفحنبر  | حسهکانام                 | جلدنمبر      | اسم گرامی                      |
|---------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| <b></b> |                          | <del> </del> | الف                            |
| ۵۵      | ميرالصحاب اسيرالصحابيات  | 4            | حفرت المسلمة                   |
| ۷۸      | <i>11</i> 11             | 4            | حعرت ام حبيب                   |
| 97      | " "                      | 4            | حعرت المحكثوثم                 |
| 1+1     | " "                      | ۲            | احفرت أمامة                    |
| 1-0     | " "                      | ч            | حفرت ام ايمن ا                 |
| 1•Λ     | " "                      | 4            | حعشرت وم الفضل في              |
| (1+     | " "                      | 4            | حصرت ام رومان م                |
| 119     | 11 11                    | ۲.           | وحفرت ام سليم هم               |
| 114     | 11 11                    | Y            | حفرت اس ممار ه                 |
| 119     | " "                      | 4            | حضرت ام عطيه "                 |
| IPP     | 11 11                    | 4            | حضرت ام ہانگ                   |
| IFT     | 11 11                    | 4            | حفرت اسماء بنت مميس            |
| 1150    | 11 11                    | 4            | <b>عغرت اساء بنت الي بكر</b> ه |
| 161     | 11 11                    | 4            | معرت اساء بنت يزيد             |
| اس      | 11 11                    | ٧            | حفرت ام درواه                  |
| 100     | سيرالصحابه اسيرانصحابيات | 4            | مفرت ام عيم                    |
| 10%     | " "                      | ٠ ٦          | حفرت ام حراح                   |
| 10+     | 11 11                    | ٦            | حعرت ام درقهٔ                  |

|        |                           |         | <del></del>                            |
|--------|---------------------------|---------|----------------------------------------|
| صفحةبر | حصہ کا نام                | جلدنمبر | اسم گرا می                             |
| 157    | ميرالصحابه اسيرالصحابيات  | ٦       | حضرت ام كلثوم بنت عقبه ً               |
| 104    | 11 11                     | ٦       | حضرت ام اني هريريةُ                    |
| rzr i  | الا ۱٬۱۲ کماب             | ٦.      | حفنرت المجمد القرظيُّ                  |
|        |                           |         |                                        |
| roo    | سيرالصحابه ١٠١٤ بل كماب   | ٦.      | حضرت جميمه "                           |
| 12 m   | 11 11                     | ۲       | <u>حضرت تماضرٌ</u>                     |
| }      |                           |         |                                        |
| 20     | سيرالصحابه اسيرالصحابيات  | 4       | حفرت جویریة ً                          |
|        |                           |         | č                                      |
| ۵٠     | 11 11                     | 7       | حضرت خصه "                             |
| 109    | 11 11                     | ч       | حفرت منه بنت مجحث<br>مسرت منه بنت مجحث |
|        |                           |         |                                        |
| ro     | 11 11                     | ٦       | حضرت خدیج                              |
| 16.A   | " "                       | 4       | حفرت فنساءً                            |
| 104    | 11 11                     | ٦       | حفرت خوله بنت حكيم                     |
| ran    | المال كتاب                | ٧       | حضرت خالعه ه                           |
| 1      |                           |         |                                        |
| - 9+   | سيرالصحابية اسيرالصحابيات | ٦,      | حضرت رتية                              |
| 171    | سيرالصحابه امبرالسحابيات  | ۲       | حعنرت ربيع بنت معوذة                   |
| ro+    | سيرالصحابه ١٠١٢ بالل كتاب | ٦       | حضرت ریجانهٔ                           |
|        |                           | ļ       |                                        |
| ۵۵     | ميرالصحابه اسيرالصحابيات  | ٦       | حفرت زينب إم المساكين الم              |
| AF.    | 11 11                     | ۲       | حفرت زينب بنت جحشٌ                     |
| ۸۸     | " "                       | ۲       | حفنرت زینبهٔ (صاحبزادی)                |
| il.    | 11 11                     | ٦ ا     | حفترت زينب بنت الي معاوية              |
| 167    | 11 11                     | 4       | حضرت نينب بنت الي سلمة                 |
|        |                           |         |                                        |
| ro     | 11 11                     | ١ ٦     | حضرت سود هٔ                            |
|        | <u></u>                   | <u></u> | <u> </u>                               |

| صفحةثمبر | حصدکانام                 | جلدنمبر | اسم گرامی                 |
|----------|--------------------------|---------|---------------------------|
| 117      | سيرانصحابه اسيرانصحابيات | 4       | حفرت سمية                 |
| ۸۵۳      | رر ۱٬۱۲ بل کتاب          | ٦ -     | حضرت سفانهٌ               |
| ma9      | 11 11                    | ۲       | حضرت سيرينٌ               |
|          |                          |         | رُّ                       |
| IFA      | ميرالصحابه اميرالصحابيات | ۲       | حضرت شفاء بنت عبدالله "   |
|          |                          | 1       | <u>ت</u>                  |
| ۸۳       | ii II                    | ۲       | حضرت صفية                 |
| 1+1"     | 11 11                    | ۲       | حضرت صفيه بنت عبدالمطلب أ |
| / ry+    | المالك كتاب المالك كتاب  | ١ ٦     | حضرت صفية "               |
|          |                          | 1       | ا ف                       |
| PA.      | سيرالصحابه اسيرالصحابيات | ١,      | حضرت عا نشرصد يفته أ      |
|          |                          |         |                           |
| 95       | 11 11                    | ١ ٦     | معنرت فاطمة الزهراءُ      |
| 104      | " "                      | - 4     | حفرت فاطمه بنت اسدٌ       |
| Iro      | " "                      | ١,٠     | حفرت فاطمه بنت خطاب مست   |
| 150      | سيرالصحابه اسيرالصحابيات | ٦ ا     | حفزت فاطمه بنت فيين الم   |
|          |                          |         |                           |
| AF       | سيرالصحابه اسيرالصحابيات | ۲       | حفزت ميمونة "             |
| האנה     | سيرانصحابه اسيرانصحابيات | ۲       | حصرت ماريية بطيية         |
|          |                          | -       | \$                        |
| اها      | ميرالصحابه اميرالصحابيات | 7       | حضرت منع بن عنبية         |
|          |                          |         |                           |

# فهرست مضامين

(خلفائےراشدین)

| آ تخضرت ﷺ کی و فات اور                   | دياچه(سيرالصحابهٌ)                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| حضرت ابوبکر کی خلافت ۳۳۳                 | تمهيدا                                               |
| سقیفهٔ بنی ساعده                         | تمهید<br>ابیرالهومتین حضرت <b>ابو بکر تصدیق</b> سے ا |
| حضرت علی کی سیعت                         | نام،نسب،خاندان ۱۷                                    |
| خلافت                                    | حصرت ابو بکڑ کے والد کا                              |
| اسامه بن زیدٌوالی مهم                    | حضرت ابوبکری والده۱۸                                 |
| مدعيانِ نبوت كاقلع قمع ١٣١               | قبلِ اسلام۱۸                                         |
| مرتدین کی سرکو بی                        | اسلام 19                                             |
| منکرین ز کو ق کی تنبیه                   | اشاعت إسلام                                          |
| جمع وتر حيبِ قرآن ۳۳۳                    | که کی زندگی ۲۰ ۲۰                                    |
| ايك غلط بمي كاازاله                      | هجره حبشه کا قصه اوروالیسی ۲۱                        |
| كلام ياك كي آييتي اورسورتين              | انجرت بدينة ادرخدمت رسول ﷺ ٢٢                        |
| عبد نبوت میں مرتب ہو چکی تھیں سوہم       | مواخات                                               |
| حضرت ابو بكرً نے قر آن كے متفرق اجزاء    | نتمیرمسجد نتمیرمسجد غزوات ۲۸<br>غزوهٔ بدر نفر: ۱۸    |
| كوصرف ايك كتابسلي صورت مين جمع كراما مهم | . ر غزوات ۲۸                                         |
| صحیفهٔ صُدیقی کب تک محفوظ ربا ۲۸         | عروهٔ بدر ۱۸ -                                       |
| فتوحات مهم<br>مهم عراق                   | غزوهٔ اُحد                                           |
| مستهم عراق ۲۳۸                           | غزوهٔ بنی مصطلق اور واقعهٔ افک ۲۹                    |
| حمله سنام                                | واقعه که بیبیه                                       |
| متفرق فتوحات متفرق                       | امارت فح ن ن سس                                      |

| مضمون صفحه                                                | مضمون صفحه                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| حديث                                                      | مرض الموت اورات خلاف حضرت عمرفار و قلّ . ٩٩                       |
| امامت واجتهاد ٠٠٠                                         | کارنامہ ہائے زندگی ۵۱                                             |
| اصول اجتهادا                                              | نظام خلافتنام                                                     |
| قیای مسائل نسے خوف ۲۲                                     | مَكَىٰ تَظْمُ وَنِتَقِمِنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مِنْ قَلَ |
| ایک قیاسی مسئله                                           | حکام کی محمرانی ۱۹۵۰                                              |
| اخلاق وعادات سم                                           | تغزير وحدود                                                       |
| تفقویٰ سمے                                                | مالي انتظامات                                                     |
| زمد                                                       | فوجی نظام                                                         |
| تواضع 22                                                  | فوج کی اخلاقی تربیت ۵۷                                            |
| انفاق في مبيل الله ٨٥                                     | سامانِ جُنَّك كي فراہمي ۵۸                                        |
| خدمت گزِاری خلق 44                                        | فوجی حیماؤنیوں کا معائد ۸۵                                        |
| ندمېيي زندگي                                              | بدعات كاسدباب                                                     |
| نانگی زندگی۱۸                                             | غدمت حديث                                                         |
| مهمان نوازی ۱۸                                            | محکمهٔ افتاء                                                      |
| لباس وغزا                                                 | اشاعب اسلام ۴۰                                                    |
| وربعیهٔ معاش۸۲                                            | رسول القديظ في طرف يه ايفات عبدا ٢                                |
| چاگیر                                                     | ر ول الله کے اہلیت اور متعلقین کا خیال ۲۱                         |
| خليد                                                      | ذ می رعایا کے حقوق ب                                              |
| ازواج واولاد ۸۳                                           | فضائل ومناقب سه                                                   |
| اميرالمؤمنين حضرت عمر فاروق مسلم                          | بارگابونیوت میں رسوخ ۲۲۳                                          |
| نام دنسب اورخاندان ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | عهم وفضل ۲۵                                                       |
| اسلام حضرت عمرٌ                                           | وَو قِنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                  |
| زماعة اسلام                                               | تقرير وخطابت٠٠٠                                                   |
| بجرت بي                                                   | تيب واني علا إ                                                    |
| غزوات ودیگر حالات ۹۵                                      | تعبير رؤيل ١٨٠                                                    |
| خلافت اورفتو حات!•ا                                       | علم غسير ٢٨                                                       |

| صفحہ      | مضمون                                        |                             | }               |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 17A       | حب رسول اورا تباع سنبت                       | 1+1                         | فتوحاسة يعراق   |
|           | زېدوقناعت                                    | کن جنگ                      | قادسيه كى فيصله |
|           | تواضع                                        | 1+4 ,                       | عام کشکر کشی    |
|           | تشدووترحم                                    | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>توحات ِشام ۱۰۸ | •               |
|           | عفو                                          | ادرشام کی قسمت کا فیصله ۱۰۸ | ميدانِ ريموک    |
|           | رفاه تنام                                    | n•                          | بيت المقدل.     |
| 14+       | خدا کی راه میں دینا                          | سفر                         | بيت المقدر كا   |
| 101       | مساوات كاخيال                                | اور فتوحات الما             | متفرق معرکے     |
|           | غيرِت                                        | III                         | فتوحات يمصر     |
|           | خاگی زندگی                                   | nr                          |                 |
| دعثمان مه | اميراكمؤمنين حضرت                            | nr                          | ازواج وأولار    |
| 10°       | نام ونسب ، خاندان                            | و فی کارناہے۔ ۱۱۳           | فار             |
| taa       | قبول اسلام                                   | لى نظر                      | فتوحات پراجما   |
| 127       | شاه ی                                        | 110                         | •               |
| . ISY     | حبشه کی جمرت                                 | IIA                         | اخساب           |
|           | مدينه کي طرف ججرت                            | Iri                         | ملكي نظم ونسق   |
| 154       | بیررومه کی خریداری                           | ore                         | بيت المال       |
|           | غزوات اورد بكرحا                             |                             |                 |
| لت ۱۵۸    | غز و هٔ بدراور <sup>حضر</sup> ت رقیهٔ کی علا | Itt"                        | مستعرات         |
|           | غِزِوهَ احد                                  | 150                         |                 |
|           | و يگرغز وات                                  | 18%                         | ندنبی خدمات.    |
|           | سفارت کی خدمیت                               | 1174                        |                 |
| 141       | غزوهٔ تبوک اور تجبیز جیش عسره                | علم فضل ۱۳۳                 | عدل وانصاف      |
|           | خلافت اورفتو حار                             |                             |                 |
|           | فتتح طرابلس                                  | 12                          |                 |
| 145       | فتتح افريقيه                                 | 1774                        | خوفسوخدا        |

| صفحہ              | مضمون                     | صفحد        | مضمون                          |
|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| 194               | ُ حکام کی گمرانی          | ۵۲۱         | اسپين پرحمله                   |
|                   | مَلَكَى نَظْمَ وَنِتَقِ   |             | عبدالله بن الي سرح كوانعام     |
| 194               | بيت المال                 |             | فتح قبرص                       |
| 19.4              | تغميرات                   | ۲۲۱         | والی بصره کی معزولی            |
|                   | بتدمېز و                  | 144         | فتح طبرستان                    |
|                   | مسجد نبوی کی تغمیر وتوسیع | I7A         | ا یک عظیم الشان بحری جنّگ      |
| 199               | فوجی انتظامات             | ITA ,       | متفرق فتؤحات                   |
|                   | امارت بحربيه              | بادت ۱۲۹    | انقلاب اور حضرت عثان كى شە     |
|                   |                           | نائوشش∆۱۸۵  | شورْت أنسداداورا صلاح كي آخركَ |
| <b>r+</b> r       | ندمېې خدمات<br>فضل و کمال | <b>۲</b> Αι | مفسدین کوفیه کی رضا جوئی       |
|                   | نوشت وخواند               | [AY         | شحقیقاتی وفو د                 |
| ۲•۳               | کتابت وحی                 | rai         | ا نقلا ب کی کوشش               |
| #+# <sub>22</sub> | اسلوب تِحرير              | iΔ4         | خلافت ہے گنارہ شی کامطالبہ     |
| ۲۰ ۳              | تقرير                     | <b>ΙΛΛ</b>  | محاصره                         |
|                   | قرآن ياك                  | [AA         | باغيون كوحضرت عثان كى فبمائش   |
| r+1°              | حديث شريف                 |             | جال نثاروں کےمشور سےاوراجاز    |
| ٠. ٣٠٣            | فقه واجتها د              |             | شهادت کی تیاری                 |
| ۲+ ۲ . ,          | علم الفرائض               |             | شهادت                          |
| 1+4               | أخلاق وعادات              |             | حضرت عثالً كا ماتم             |
| T+4               | خوف خدا                   | 191         | عثمانی کارناہے                 |
| Y=2               | حب رسول بلكا              |             | فتوحات پراجمالی نظر            |
| ۲۰۸               | احترام رسول ﷺ             |             | فتوحات کی وسعت                 |
| ۲۰۸               | انتباع سنت                | هوا         | نظام خلا فت                    |
|                   | حيا                       |             | علال کی مجلیں شوری             |
| r•9               | : زَبْر                   |             | ضو بول کی تقسیم                |
| r•9               | تو اضع                    |             | اختىيارات كى تشيم              |

| صغح         | مضمون                            | صفحه        | مضمون                                      |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| PFI         | جعنرت فاطمه ً <u>ت</u> نكاح      | ri+         | ايار                                       |
|             | ر محصتی                          |             | فیاضی                                      |
|             | جنميز                            | لوک 🔒 ۲۱۱   | اعزا اواحباب کے ساتھ حسن س                 |
| rrr         | وعوت وليمه                       | ۲II         | صبرونجل                                    |
| rrm         | غزوهٔ أحد                        | rII         | نه مبی زندگی<br><b>د اتی حالات</b><br>مسکن |
|             | بنونضير                          | rir         | ذاني حالات                                 |
|             | غزوة خندق                        | rir         | مسكن                                       |
| rrr         | بنوقر يضه                        | rır         | وسائل ممعاش                                |
|             | بنی سعد کی سر کو بی              | rir         | حاکیر                                      |
|             | صلح حديبيه                       |             | زراعت                                      |
| rre         | فتح خيبر                         | rir         | غذا                                        |
| ٠٠٠٠        | مرحب                             | rim         | صفائی                                      |
|             | مهم مکه                          |             | لباس                                       |
| 112         | ایک تلطی کی تلافی                |             | ملِّيه                                     |
| F72         | غزوه حنين                        | ٠           | از واج واولا دِ                            |
|             | اہل ہیت کی حفاظت                 | علي ٢١٥     | اميرالمؤمنين حصربة                         |
| rta         | تبليغ فرمان رسول بعظة            |             | نام نسب ٔ خاندان                           |
| rta         | مهم يمن اوراشاعت اسلام .         |             | اسلام                                      |
| rra         | حجة الوداع ميںشركت               | riz         | ىكەكى زندگى                                |
| rrä         | صدمهُ جانگاه                     | rIA         | ا مرّظام دعوت                              |
| یکی وجه ۲۲۹ | خليفة اوَل كَي رَعِت اور رُو قَف | <b>F</b> IA | هجرت                                       |
|             | بيعت خلافت                       |             | فدويت وجاثاري كا                           |
| دگی ۲۳۳۳    | حضرت عا نشهٔ کی قصاص پرآ ما      | r19         | أيك عديم النثال كارنامه                    |
|             | سفر عراق                         |             |                                            |
|             | حضرت امام حسن كاسفر كوفه         | rri         | تغیرمنجد<br>غز دات ودیگر حالات             |
| rra         | بتگب جمل                         |             | غزوة بدر                                   |

| مضمون صفحه            | مضمون صفحه                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| علم حدیث              | تصلح کی دعوت                                |
| فقه واجتهاد           | معرس صفین                                   |
| قضاءاور فيصلي اسما    | معرر کہ صفین                                |
| علم اسرار وتحكم ١٦ ٢٢ | میدانِ جنگ مین مصالحت کی آخری کوشش ۲۳۴      |
| تضوف بالمسالة ٢٧١     | آغاز جَلَّك                                 |
| تقریروخطابت۷۲         | غار جی <b>نرقه کی بنیاد</b>                 |
| شاعری                 | تحکیم کا نتیجہ                              |
| علم نحو کی ایجاد ۹ ۲۷ | خوارج کی سرکشی ۲۴۸                          |
| اخلاق عادات ۲۸۰       | معرکهٔ نهروان ۴۳۹                           |
| امانت وريانت          | مصریے لئے کش کمش ۴۵۰                        |
| زُبدِ                 | بغاوتوں کا ستیصال                           |
| عبادات                | امير معاويةً كاجار حانه طريقة عمل ٢٥٢       |
| انفاق في سبيل الله.   | کر مان و فارس کی بعثاوتوں کوفیر وکرنا ۳۵۳   |
| تواضع                 | فتوحات                                      |
| شجاعت                 | حجاز وعرب کے قبضہ کے لئے مشکش ہے <b>ہے۔</b> |
| دشمنوں کے ساتھ سلوکد  | کارنامے ۲۵۶                                 |
| اصابت رائے            | <u>خلافت مرتعنوی پرایک نظر۲۵۲</u>           |
| خاگلی زندگی           | ملکی نظم ونسق                               |
| غذاولباس              | عمال کی گرانی                               |
| ځلیه                  | سيغذ محاصل ١٢٦                              |
| از واح واولا د ۴۹۵    | رعایا کے ساتھ شفقت                          |
| خاتمه جلداول          | فوجی انتظامات                               |
|                       | ند آبی خدمات                                |
|                       | تعزیری سزا فضل و کمال ۲۶۵                   |
|                       |                                             |
|                       | تفسيراورعلوم القرآن٢٦٦                      |

# ُ سيَرالصحابه

سیرۃ النبی ﷺ کے ساتھ ساتھ ارکانِ دارا کھٹنین کوخیال آیا کہ سحابہ کرام ﷺ جواصل میں تعلیم محمدی کی مملی مثال اور پیغمبراسلام ﷺ کے فیض تربیت کے اصلی نمونے تھے ان کی سیرتیں بھی ترتیب دی جا کیں تاکہ اسلام کی اصلی عملی زندگی مسلمانوں کے سامنے آجائے۔ چنانچہ ہمارے متعدد رفقا بانے اس بیقیدس کام میں شرکت کی اور بحمداللہ کیا سی تو تحمیل اور اتمام کو پہنچایا۔

صحابہ کی دو ہڑی تقسیمیں ہیں مہاجرین اور انسار۔ اس اسول پرسیر الصحابہ ﷺ دو حصقرار ویئے گئے ، سیر المباجرین اور سیر الانصار ۔ و دمراحصہ لینی سیر الانصار و وجلدوں میں جھپ کر چند سال ہوئے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ مہاجرہ اور انصار بید دونوں قتم کی صحابیات کی بھی ایک خاص جلد شائع ہو چک ہے۔ اس کے علاوہ سحابہ کرام کی ندہی اخلاقی 'بیا تی اور انتظامی زندگی کا مجموعہ اسوہ سحابہ کے نام ہے دوجلدوں میں حجب کرمقبول ہو چکا ہے۔ فرنس اس وقت تک اس سلسلے کے حسب ذیل حصاب نام حصابہ اور میں حجب کرمقبول ہو چکا ہے۔ فرنس اس وقت تک اس سلسلے کے حسب ذیل حصاب نام حصابہ اور میں حجب کرمقبول ہو جا ہے۔

۔ سیر الانصار: ( ملداول) بنس میں حروف حجی کی ترتیب الف سے لے کرس تک سے میں حروف حجی کی ترتیب الف سے لے کرس تک سے متمام مشاہیرانصار کے سوائح ہیں اور شروع میں انصار کی قبل از اسلام زندگی کی تاریخ ہے۔ ہیں المانصار: ( جلد دوم) جس میں ش سے بی تئب تمام اکا ہر انصار کے احوال وسوائح ہے۔ سیر الانصار: ( جلد دوم) جس میں ش

● \_\_\_\_\_ الصحابيات: مباجره اورانصاريه برقتم كى سحابية ورتول كے حالات \_

ے۔ اسو کا صحابیہ: ( جلداول ) اس میں تمام سحاً ہے عقائد عبادات اورا خلاق وفضائل کی عملی مثالیں جمع کی گئی ہیں۔

🗗 ۔ اسو ہُ صحابہ: ( جیدووم) اس میں سحا بہ کے ملمی تعلیمی کسیاتی اورا بیظامی کارنا ہے جمع کئے گئے ہیں۔ مباجرین کے احوال و سوانح کی ترتیب و تالیف ہارے فاضل رفیق حاجی معین الدین صاحب ندوی نے اپنے کہ ان کا انتخاب کتب خانہ ندوۃ العلما ، کی ترتیب فہرست کے لئے عمل میں آیا اور وہاں سے تقدیراُن کو ایشیا تک سوسائی بنگال کے کتب خانہ میں کلکتہ لے گئی اور چندسال ہوئے کہ پبلک اور پنٹل لا ہریری پٹنہ میں لئے ان بنگال کے کتب خانہ میں کلکتہ لے گئی اور چندسال ہوئے کہ پبلک اور پنٹل لا ہریری پٹنہ میں لئے آئی ۔ اپنے عبدہ کی خدمات کی بجا آوری میں ان کا انہاک اس درجہ رہا کہ میر المہاجرین کے ناتمام مسودہ کی تعمیل سے ان کو دست کش ہونا پڑا۔ حسن اتفاق بیدکہ اس خدمت کے لئے ان بی کے ہم نام آیک مدرای بھائی کے نام قرعہ فال آکا۔ جو اس کام کو پوری مستعدی سے انجام بی سے ہیں۔ و سے دیں۔

سیرالمباجرین کے متعدد حصے ہوں گے جن میں یہ پہلا حصہ 'خلفائے راشدین' کے نام سے آپ کے سیاسنے نے۔ مہاجرین بلکہ صحابہ میں ان جاروں بزرگوں کو جواجمیت حاصل ہے وہ ان کی ایک متعقل تاریخ کی مشخفی تھی ای لئے اس حصہ میں سی اور مہا جر سحا ہے اضافہ نہیں کیا گیا ۔ اور نہ ان کے لئے حروف بجی کی ترتیب کی رعایت کی گئے۔ خلفائے اربعہ کے حالات اس طرح کیا ہے وہ کے جیں کہ ان کے ذاتی احوال وہوائح اور اخلاق وفضائل کے ساتھ ان کے عبد کی سیاسی و انتظامی تاریخ بھی نظر کے ساتھ ان کے عبد کی سیاسی و انتظامی تاریخ بھی نظر کے ساسنے آجائے اور اس بنا پر کتاب خلفائے راشدین کے حالات کے ساتھ خلافت راشدہ ن کے حالات کے ساتھ خلافت راشدہ کے عبد کی پوری تاریخ بھی ہے۔ مؤلف نے اس کی کوشش کی ہے کہ جہاں ساتھ خلافت راشدہ ن اکامی جوئی ہے کہ جہاں اس میں ناکامی جوئی ہے وہاں تاریخ کی متند کی اور ان اخبار الطوال ، تاریخ طبری ، این اشیر ، این خلدون اور تاریخ المخلفاء وغیرہ سے مدد کی سے کی شاول ، تاریخ طبری ، این اشیر ، این خلدون اور تاریخ المخلفاء وغیرہ سے مدد کی سے کی شراف سے مواقع کم آئے جی ہیں۔

سیدسلیمان ندوی ناظم دارامصنفین - «صفر ۲ س<u>ساجی</u>

## ٱلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَى اللهِ الطَّاهِرِيْنَ وَخُلَفَائِه رَاشِدِيْنَ ط

اس سے پہلے کہ 'خلفائے راشدین' کے حالات پڑھے جا کمیں' ضرورت ہے کہ خلاقب راشدہ کامفہوم ومنشاء مجھولیا جائے۔خلافت کے لغوی معنی'' جانشین' اور کسی کی جگہ پراس کے بعد بہضے کے جیں۔ یہ لفظ خودا پنے مفہوم ومنشاء کو ظاہر کررہا ہے کہ وہ ایک اصل کا سایہ ایک آئیدگا میں اورایک حقیقی منصب کی قائم مقامی ہے۔اس کو'' امام' کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ دونوں لفظ خلیفہ اور امام ایک ہی خص کی دوختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے جیں۔ اپنے پیش رو کے مائی اور قائم مقام ہونے کے لحاظ سے وہ خلیفہ اور اپنے زمانہ کے بیرووں کے لحاظ سے وہ امام اور پیشوا ہے۔ اس بناء پر درحقیقت خلافت و امامت بیٹمبر کی قائم مقامی اور اس کے احد اس کی اور پیشوا ہے۔ اس بناء پر درحقیقت خلافت و امامت بیٹمبر کی قائم مقامی اور اس کے احد اس کی امت کی چیشوائی ہے۔ سیمیس میں میدھدیث ہے کہ آنخضرت ہوگئا نے فرمایا کہ ''تم سے پہلے بی امرائیل میں پیٹمبر اور انبیاء سیاست کرتے تھے' جب ایک پیٹمبر مرتا تھا تو دو سرا پیٹمبر پیدا ہوتا تھا اس کے بیکری پیٹمبری اس کے بیکری پیٹمبری اس کے بیکری پیٹمبری اور انبیاء سیاست کرتے تھے' جب ایک پیٹمبرمرتا تھا تو دو سرا پیٹمبر پیدا ہوتا تھا لیکن پیٹمبری اس ختم ہوگئی بتم میں خلفاء ہوں گئا۔

اس ہے داضح ہوتا ہے کہ خلافت، پیغیبری کی نیابت اور قائم مقامی ہے اور نبوت کے بعد اسلام میں یہ سب سے بڑا درجہ اور رُ تبہہے۔ اس لئے اُن امور میں جن کی نسبت پیغیبری وحی اور فیصلہ موجود نہ ہواس کا حکم اور فیصلہ بھی داجب الاطاعت ہے۔ آپ وہ کا نے نے مایا کہ' میر ہے بعد میر ہے ہدایت پائے ہوئے جانشینوں کی پیروی کرو'۔ اس لئے ایک پیغیبر کے انتخاب کے لئے فلا ہری حیثیت سے اس کی سیاسی وانتظامی استعداد وصلاحیت کو دیکھا جائے' اس سے بہت زیادہ اس کے اندر پیغیبر اندر پیغیبر اندر پیغیبر اندر پیغیبراند موجود کی ارز پذیرائی اور اس کے روحانی دعلمی واخلاقی فضائل ومنا قب کی اس کے اندر پیغیبرانہ عوبت کی ارز پذیرائی اور اس کے روحانی دعلمی واخلاقی فضائل ومنا قب کی تلاش کرنی جا ہے۔ ان چار ہزر گوں کا درجہ بدرجہ اس منصب اعظم کے لئے انتخاب اس نقط نظر کی تشریح وتوضیح ہے۔

اسلام میں خلافت کے فرائض اس قدروسیج اور عالمگیر ہیں کہتمام دینی و دنیوی مقاصد کی سخیل اس کے بخت میں آ جاتی ہے لیکن ان کی اجمالی تشریح صرف ایک فقرہ میں کی جاسکتی ہے لیعنی پیٹیبر کے کاموں کو قائم اور باقی اور ہرخارجی آ میزش سے پاک وصاف رکھنا اور ان کو ترتی و ینا۔ یہ نقرہ ایک لفظ میں بھی ساسکتا ہے بعنی ''اقامت وین' لیکن پیلفظ خوداس قدرو تنج ہے کہ تمام دینی و دنیوی مقاصد کو شامل ہوجاتا ہے اور اقامت صدود اور وعظ و پند و تعلیم و غیرہ سب اس امر بالمعروف و نبی عن المئل ' جہاد' نصب قضاۃ ' اقامت صدود اور وعظ و پند و تعلیم و غیرہ سب اس کے جزئیات میں داخل : و باتے ہیں۔

رسول الله ﷺ کی پاک زندگی ان ہی مقاصد کی پھیل میں صرف ہوئی اور آپ کے بعد جو لوگ آپ کےخلیفہ و جائشین ہوئے ،انہوں نے بھی اپنی زندگی کوان ہی مقاصد کی پختیل کے لئے وقف کیا۔خلفاء کے دور بلکہ خود رسول اللہ ﷺ کے عمید مبارک میں اگر چیان مقاصد کی تھیل کے کئے الگ الگ اشخاص مقرر تھے۔مثلاً نماز کی امامت اور صدقات وزکو ق کے دصول کرنے کا کام اشخاص ہے متعلق تھا۔ برائیوں ہرروک ٹوک کرنے کے لئے اوراشخاص معین تھے۔مقد مات کے فیصله کا کام مخصوص اشخاص ہے لیا جا تا تھا۔قر آن وسنت کی تعلیم اورادگ دیتے تھے،<sup>لیک</sup>ن خلافت کی تعریف ان تمام مقاصد کوشامل ہے ، اس کئے ان اشخاص کے لئے متفرق طور پر جن اوصاف کی ضروت ہے خدیفہ کو ان سب کا جامع ہونا جا ہے ۔ کیکن ان طاہری اوصاف کے علاوہ روحالی فضائل کے لیاظ ہے خلیفہ میں پنجمبران تعلیم و تا شیر کا فیضان بورے جوش کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ پیغمبرجن لوگوں میں اس تشم کی روحانی استعداد د کچتا ہے،اشارات وتلویحات کے ذریعہان ہی کو ا پنا خلینه اور کانشین مقرر کرتا ہے۔ زمانہ کے انقلاب اور حالات کے تغیر نے اسلام کے حقیقی نصب العین کو حیالیس سال کے بعد بدل دیا اور ان اوگوں کے ہاتھوں میں پیمنصب جلا گیا جو الدروني و باطني وردحاني حيثيت ہے اس كے لائق نديتھ بلكه ان كوسرف طاہري طور پر ثفته مندين بإكبازا يابنداركان اسلام اورعالم بالكناب والسندد تتيجرامام وخليفه تشليم كرليا كياليكن أتيك يبغمبركي نگادان ظ ہری صفات کے ساتھ مخصوص روحانی فضائل و کمالات برجھی پڑتی ہے اوران ہی فضائل وکمالات کے لحاظ ہے قرآن وحدیث میں ایسے مخصوص اشارات یائے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کا مایہ کا ' نیتی مستحق صرف صحابے گا گروہ تھا۔ چنا نچید حضرت عبد اللہ بن مسعودً ہے روایت ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے بندوں کے ول و کھے تو ان میں محمد پھٹھنا کے دل کوسب سے بہتر پایا اس لئے اس وہ ٹن لیا اور آپ کو پیٹمبر بنا کرمبعوث فر مایا۔ پھر آپ کے دل کے بعدا ہے بندوں کے دل دیکھے تو آ یہ کے اسحابؑ کے دل کوسب سے بہتر پایا اس لئے ان کوا بناوز میر بنالیا،

جوآب کے دین کی حفاظت کے لئے جنگ کرتے ہیں۔

کیکن بیر ظاہر ہے کہ صحابہ کا بیرا گروہ خلیفہ نہیں ہوسکتا تھا'اس لئے خود اس گروہ میں ایسے مخصوص قیوداوصاف کا اضافہ کیا گیا جس ہے خلافت کامفہوم خدا ورسول کے منشاء کے مطابق` محدو وہوکر یالکل مکمل ہوجائے اور جن لوگوں میں بیاوصا ف موجود ہوں ان کی نسبت بیاطمینان حاصل ہو سکے کہ وہ خلافت کو چھے اصول پر چلائیں گے۔ چنانچے قرآن و حدیث کے اشارات و تكويحات سے خلافت كے مغبوم كى يحميل كيلئے جن مخصوص اوصاف كى ضرورت ہے وہ يہ ہيں: (۱) خلیفہ مہاجرین اول میں ہے ہو ۔ صبح حدیب اور دوسرے اہم غز وات مثلاً بدرو تبوک میں شامل اورسور کا نور کے اتر نے کے وقت موجود رہا ہو۔ چنانچے خدا دند تعالیٰ مہاجرین اول کے متعلق

> ٱلْسَذِيُنُ إِنَّ مُسَكَّسًا هُمُ فِي الْآرُض أَقَدَامُ وِ الصَّلُوةَ وَ أَتُو

الزَّكُواةُ وَآمَرَوُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنْكُر

اور بديتمام چيزيں مقاصد خلافت ميں شامل

وه لوگ جن کو ہم اگر زمین میں جگہ دیدیں گے تو ہیلوگ نماز قائم کریں گئے زکو ۃ دیں سے' نیکی کا تھم دیں کے اور برانی سے روکیں گئے''۔

ہیں۔شرکائے صلح حدیبیے کی نسبت ارشاد ہوتا ہے: محمد رسول الله عظاور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پرسخت ہیں۔

مُسحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدُآءُ عَلَى الْكُفَّارِ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس گروہ کے ذریعہ ہے اعلاء کلمنۃ اللہ ہوگا جوخلا فٹ کا سب ہے

بر امتصد ہے جولوگ سور و نور کے اتر نے کے وقت موجود تھے ان کی نسبت ارشاد ہوتا ہے: تم میں ہے جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے،ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا جبیبا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بناچکا ہے جو ان ہے پہلے

تتے اور ان کے اس دین کو جو اُن کے لئے بسندكيا بيمضبوط كردب كاب

وَعَـٰذَ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَـٰنُوا مِنُكُمُ وَعَسِمِسُلُوا السَّسِلِحِيتِ لِيَسْتَخُطِفَنَّهُمُ فِي ٱلْأَرُضَ كَسَمُسَا اسْتَسَخُصَلَفَ الَّْلِيْنَ مِنُ قَبُـلِهـمُ وَلِيُمَكَّنَنَّ لَهُمُ دِيُنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمُ والنور' ٧)

اب اس آیت میں''منٹیم'' کے لفظ ہے دہی جماعت مراد ہے جواس موقع برموجود تھی ُورند اگرعام مسلمان مرادہوتے تو ایمان وعمل صالح کے لحاظ کے ساتھ بیانفظ بیکار ہو جا تا۔ بہر حال اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مخصوص جماعت سے خدا نے خلافت کا وعدہ کیا ہے اور اسکے ذریعہ ہے دین کو اسٹوکام حاصل ہوگا۔شرکائے بدر و تبوک کے فضائل میں اس قتم کی آیات و احادیث وار دمیں جمن سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے لئے جمن اوصاف کی نشرورت ہے وہ اُن میں موجود تتھے۔

(r)وومبشر بالجنه میں۔

(۳) وہ امت کے طبقہ علیا ء یعنی صدیقین شہدا ، ٔ صالحین اورمحد ثین میں شامل ہواور جنت میں ان کا درجہ بلند ہو۔

(٣) رسول الله ﷺ معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہوجیسا کہ ستحق خلافت کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ مثناً آپ ﷺ ناس کے استحقاق خلافت کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ مثناً آپ ﷺ ناس کے استحقاق خلافت کا ذکر کیا ہو۔ ایسے قرائن بیان فرمائے ہول کہ جن سے نقبہا وسحا ہوئے نے یہ مجھا کہ اگر آپ ﷺ خلیف بناتے تو اس شخص کو بناتے۔ جو کام نبوت سے تعلق رکھتے ہوں ، آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں اس سے لئے ہوں۔

(۵) خداوندتعا کی نے رسول اللہ ﷺے جو دعدے کئے ہوں وہ اس کی ذات ہے بورے یں۔

### (۲)اس کا تول جمت ہو۔

سیاد صاف آگر چرم تفرق طور پر بهت سے صحابہ میں پائے جاتے تھے لیکن ان کا مجموعہ صرف خلفائے اربعہ کی ذات تھی۔ چنا نچان اوصاف کواگر بہتر تیب پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی وصف ایسانہیں ہے جوان کی ذات میں موجود نہ تھا۔ بیلوگ مہاجرین اولین میں سے تھے۔ صلح حد یبیہ میں شریک تھے اور سور کا نور کے انتر نے کے وقت موجود تھے مہشر بالجنة تھے۔ امت کے طبقہ علیا ہے تھے۔ اور سور کا نور کے انتر نے کے وقت موجود تھے مہشر بالجنة تھے۔ امت کے طبقہ علیا ہے تھے۔ چنانچے حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ کھی خضرت ابو بکر مضرت عمر مصرت عمان کی وقت فر مایا کہ ایک جنان بلنے گئی۔ آپ نے اس حضرت فر مایا کہ ایک میں نے کی ایک بہاز پر تھے کہ ایک چنان بلنے گئی۔ آپ نے اس وقت فر مایا کہ ایک جنان بلنے گئی۔ آپ نے اس

ہرایک خلیفہ کے متعاق الگ الگ بھی اس متم کی حدیثیں وارد ہیں۔ جن سے تابت ہوتا ہے کہ وہ تمام است ہیں نہایت بلند درجہ رکھتے تھے۔ آپ ہوگئانے حفرت ابو بکڑ کی نبست ارشاد فرمایا ''کیا تم پہلے خص نہیں ہو جو میری اُمت میں سے جنت میں واضل ہو گئے تم حوش کور پر میر سے رفتی ہواور غار میں میہ سے رفتی تھے'۔ حضرت ممڑ کی نبست ارشاد ہوا کہ'' گذشتہ امتوں میں محدثین تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ ممڑ ہوں گئے'۔ بہت می آ بیتی حضرت ممڑ کی

رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کے مصداق تھے۔
حضرت عثان کی نسبت فر مایا کہ' جس سے فرشتے شر ماتے ہیں کیا ہیں اس سے نہ شر ماؤں ، ہر
پنجمبر کے رفیق ہوتے ہیں اور جنت میں میرار فیق عثان ہے' ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت
ارشاد ، واکہ' کیا تم یہ پسندنہیں کرتے کہ میرے ساتھ تم کو وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کوموی کے ساتھ تھی کی بیل ہیں یہ جھنڈ االیسے خص کو دول گاجواللہ اوراس کے رسول کو جوب رکھتا ہے اوراسکو اللہ اوراس کے رسول کو جوب رکھتا ہے اوراسکو اللہ اوراس کے رسول محبوب رکھتے ہیں' ۔

رسول الند و ان بزرگوں کے ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی خلافت کے حقیق سخق تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میری امت پرسب سے زیادہ رحمد ل ابو بکر "، خدا کے بارے میں سب سے زیادہ بولنے والے عمر"، سب سے زیادہ حیادارعثان اور سب سے بڑے والے عمر"، سب سے زیادہ حیادارعثان اور سب سے بڑے والے عمر ان الرحم لوگ ابو بکر گوامیر بناؤ گے تو ان کو تو کی امین یا و ان کو دنیا کا حقیر سمجھنے والا اور آخرت کا شاکق یاؤ گے۔ اگر عمر گوامیر بناؤ گے ان کو تو ان کو تو کی امین یا و گے جو خدا کے بارے میں ملامت کا خوف نہ کریں گے۔ اور اگر علی گوامیر بناؤ گے اور میرا خیال ہے کہ تم لوگ ایسانہ کرو گے تو ان کو جدایت کرنے والا اور بدایت یا فتہ یاؤ گے۔ '۔

ان اوصاف کے میں۔ مثلاً ابو بکر موسعد دمواقع پراپی جگدام منایا ہے اورامیر الجے مقرر فرمایا ہے۔ ووکام کئے ہیں۔ مثلاً ابو بکر موسعد دمواقع پراپی جگدام منایا ہے اورامیر الجے مقرر فرمایا ہے۔ مسمانوں کے معاملہ میں ہمیشہ شخین سے مشورے کئے جین ته حصرت عمر کو بعض غروات کا امیر بنایا ہے اور صد قات مدیبیہ کے زمانہ میں سفیر کا ہے اور صد قات مدیبیہ کے زمانہ میں سفیر کا کام لیا ہے اور حد بیبیہ کے زمانہ میں سفیر کا کام لیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہد کو یمن کا قاصلی مقرر کر کے بھیجا ہے۔

فداوندتعالی نے رسول اللہ وہ اسے جو وعدہ کئے تصودہ ان کرنا نے میں پورے ہوئے۔
مثل اقامت صلو ق ، ابتائے زکو ق ، امر بالمعروف ، نبی عن المنكر اور تمكین وتقویت دین ہے وہ
وعد بے پور ہے ہوئے جو آبیت اِن مُكُنّهُم فِی الْاَرْضِ الْخِ اور عِد الله الَّذِینَ المنوا مِنكُمُه الْخِ میں
عظر نے پور ہے ہوئے جو آبیت اِن مُكُنّهُم فِی الْاَرْضِ الْخِ اور مُحوسیت کے مغلوب ہوجانے ہے
لینظہ وہ علی الدّین مُحلّه کی بشارت پوری ہوئی اور فتو حات کی کثر ت نے آبیہ مشله م فی اللّه وَدَةِ
اللّه فی الدّین مُحلّه کی بشارت پوری ہوئی اور فتو حات کی کثر ت نے آبیہ مشله مُن جنگ میں مرتدین کی جنگ
کی طرف جواشارہ ہے وہ حضرت ابو بمرصدین کے زمانہ میں ہوئی اِن علینا جمعنه وَقُواَنِهُ میں کتابی
مظل میں قرآن مجید کی تدوین کی طرف جواشارہ ہاس کی تحییل حضرت ابو بمراور حضرت مراور میں ان کو
حضرت عثمان کی کوششوں سے ہوئی۔ قبال خوارج کی نبیت حدیث میں آیا ہے کہ اگر میں ان کو

یا تا تو عا دکی طرح قبل کرڈ التااوران کی جنگ حضرت کلی کرم اللہ و جہہ کے زمانہ میں ہوئی۔ امور دین میں خود رسول اللہ ﷺ کی تضریح کے مطابق ان کا تول وفعل ججت تھا چنا نچے آپ نے فرمایا کے'' تم پرمیری سنت اور میر کے بعد خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع فرنس ہے'۔ حضرت ابن مسعودًا ورحضرت حذیفہؓ ہے روایت ہے کہ میر سے بعدلوگوں میں ابو بکر اورعمرؓ کی تقلید کرؤ'۔

غرض اس میں کے بے شارفضائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق خلافت کے حقیقی مستحق اور اس کی تعریف کا صحیح مصداق صرف خلفائے اربعہ میں اور ان کے کارنامہ ہائے زندگی بھی جواس کتاب میں ندکور ہیں ،اس کی تصدیق کریں گے۔

> معین الدین ندوی رفیق دارامصنفین ،اعظم گڑھ

### تحمده ونصلي على رسول الكريم

## حضرت ابو بكرصد لق خليفهُ اوّل رسول الله سلى الله عليه وسلم

## نام ونسب ٔ خاندان

عیدالندنام، ابو بکرکنیت، صدیق اور نتیق لقب، دالد کا نام عثمان اور کنیت ابوقیافیه والده کا نام سلمی اورام الخیرکنیت، والد کی طرف ہے بورا سلسد شب ہے ؛ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن الوی الفرشی التم یمی ۔ اور دالده کی طرف ہے سلسلہ کنسب ہے ہے : اور دالدہ کی طرف ہے سلسلہ کنسب ہیں ہے : ام الخیر بنت حر بن عامر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرو (۱)۔ اس طرح حصرت ابو بکڑکا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرو پر آسخضرت و اللہ است جاملتا ہے۔

## حضرت ابو بكراً کے والد

ابوقیا فہ عثان بن مروشر فائے کمہ میں سے تصاور نہایت معمر تھے۔ ابتدا جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال بیجھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب آنحضرت فرمائی ہے تو میں آپ کی تلاش میں حضرت ابو بکڑ کے گھر آیا ، وہاں ابوقیا فی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ملی کواس طرف سے گزرتے ہوئے دکھے کر نہایت برجمی ابوقیا فی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ملی کواس طرف سے گزرتے ہوئے دکھے کر نہایت برجمی سے کہا کہ ان بچوں نے میر ہے لزکے کو بھی خراب کردیا۔ (۱)

ابو قیافہ فتح مکہ تک نبایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی ند مب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ ﷺ میں تشریف فرما تھے وہ اپنے فرزند معید حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ابرگاہِ نبوت میں صاضر ہوئے۔ آئن ضرت ہو گئے نے ان کے نہین کو دیکھ کرفر مایا کہ انہیں کیول تکلیف دی میں خودان کے پاس بہنج جاتا۔ اس کے بعد آپ نے نبایت شفقت سے انہیں کیول تکلیف دی میں خودان کے پاس بہنج جاتا۔ اس کے بعد آپ نے نبایت شفقت سے میں معد تشم ادل جز کالت صفحہ 19 الاصابہ جلد سمنی 17 سے 18 سا معد تسم ادل جز کالت صفحہ 19 سا معلم سفحہ 17 سے الاصابہ جلد سمنی 17 سا معد تسم ادل جز کالت صفحہ 19 سا معلم سفحہ 17 سے اللہ سفحہ 18 سا معد تسم ادل جز کالت سفحہ 19 سا معلم سفحہ 17 سے 19 سا معد تسم ادل جز کالت سفحہ 19 سا معد 19 سا معد تسم ادل جز کالت سفحہ 19 سا معد 1

ان کے سینے پر ہاتھ پھیرااور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرف باسلام فرمایا۔حضرت ابوقحافہ نے بزی عمریاں۔ انتخضرت بھی بچھ دنوں تک بزی عمریاں۔ انتخضرت ہے گئے کے بعد اپنے فرزندار جمند حضرت ابو بکڑ کے بعد بھی بچھ دنوں تک زندہ رہے آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ آنکھوں کی بصارت جاتی رہے تھی۔ ساچے میں 94 برس کی عمر میں وفات یائی۔(۱)

## حضرت ابو بکر کی والدہ

حضرت ام الخیرسلمی بنت صحر کوابتدای میں حلقہ بگوشانِ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف انتالیس اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ پیلیل جماعت باعلان ایخ اسلام کا اظہار نہیں کرستی تھی اور نہ شرکین و کفار کو با نگ وہل و بن میں کی وعوت و سے سمتی تھی ، لیکن حضرت ابو بکر کا نہ ہی جوش اس بے ہی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ نے ایک روز نہایت تھی ، لیکن حضرت ابو بکر کا نہ ہی جوش اس بے ہی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ نے ایک روز نہایت تھر رکی اور کھار و مشرکین کو شرک و بت پرتی چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کی وعوت دی۔ کفار و مشرکین جن کان بھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے نہایت برہم ہو کے اور حضرت ابو بکر صدیت کو نہایت ہوئے کہ مشرکین جن کے مان میں شرکین کے بی خطر سے ابو بکر صدیت ابو بکر شاہ و جود ورداور نکلیف کے اسپنے الیک ایک میں کہ کان بھی والدہ کے ایک اللہ بی وعوت دیا ہے ہی حضرت ابوبکر ٹبا وجود ورداور نکلیف کے اسپنے والدہ و حاصر بیں ان کورا ہی کی مہر کی کہ میر کی کہ میر کی کہ میر کی کہ میر کی والدہ حاضر بیں ان کورا ہی کی مہر ایت سے بھی ۔ آئی خضرت بھی نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور دہ مشرف باسلام ہو شکیں۔ (۱)

حصرت ام الخیرؓ نے بھی طویل عمریا ئی چنانچہ حصرت ابو بکرصدیق کی خلافت تک زندہ رہیں لیکن اپنے شوہر سے پہلے و فات پائی۔(۳)

فبل اسلام

ک مسلم المحرات ابو بَعرَصدیق اسلام سے قبل ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانت' حضرت ابو بَعرَصدیق اسلام سے قبل ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانت راستہازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا اہل مکہ انکوملم' تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جالمیت میں خوں بہا کا مال آپ ہی کے ہاں جمع ہوتا تھا۔ اگر بھی کسی دوسر سے محص کے

<sup>•</sup> اصاب جلد م ٢٢٦ ف الاصاب جلد ٨ص ٢٢٩ الاسا بحوال طيراني

یہاں جمع ہوتا تو قریش اس کوشلیم ہیں کرتے تھے <sup>(1)</sup>۔حضرت ابو بکرٹھوایام جاہلیت میں بھی شراب ہے ویسی ہی نفرت تھی جیسی زمانہ اسلام میں۔اس متم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبر د ہے۔

۔ ''آنخضرت ﷺ کے ساتھ بجین ہی ہےان کو خاص انس اور خلوص تھااور آپ کے حلقہ احباب میں داخل تھے۔اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔<sup>(۲)</sup>

آ تخضرت ﷺ و جب خلعت نبوت عطاموا اورآپ نے مخفی طور پراحیا پخلصین اورمحر مان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فر مایا تو مردوں میں ہے حضرت ابو بکڑنے سب سے پہلے بیعت سے لئے ہاتھ برزھایا۔بعض ارباب سیرنے ان سے قبول اسلام سیمتعلق بہت سے طویل قصیفتل کتے ہیں لیکن پیرسب حقیقت ہے دور ہیں ۔اصل بیہ ہے کدابو ہکڑ کا آئیندول پہلے ہے صاف تھا۔ فقط خورشید حقیقت کی نئلس افگنی کی در تھی ۔ گذشتہ صحبتوں کے تجربوں نے نبوت کے خط و خال کو اس طرح واضح کردیا تھا کہ معرف حق کے لئے کوئی انتظار باقی ندر ہا۔ البتدان کے اول مسلمان ہونے میں بعض مورخین اور اہل آ ٹارنے کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے طاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجینگا اسلام سب سے مقدم ہے۔ بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ و جہد کواولیت کا نخرحاصل ہےاوربعض کا خیال ہے کہ حضرت زیر بن ٹابت بھی حضرت ابو بکڑے پہلے مسلمان ہو یکے تھے۔لیکن اس کے مقابلہ میں ایسے اخبار وآثار بھی بھٹر ت موجود ہیں جن سے تابت ہوتا ہے کہ اولیت کا طغرائے شرف وامتیاز صرف ای ذات گرامی کے لئے مخصوص ہے۔حضرت حسان ؓ بن ابت کے ایک تصیدہ سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے:

اذا تذكرت شجوا من احى ثقة 💎 فاذكر احاك ابابكر بما فعلا خير البرية اتقاها واعدلها بعد النبى واوفاها بماحملا واول الناس منهم صدق المرسلا

والشانى التالي المحمود مشهده جب تمہیں کسی سے بھائی کاغم آئے تواسینے بھائی ابو بکر کو یاد کروان کے کارناموں کی بناء پر وہ تمام محلوق میں نبی ﷺ کے بعد تقوی اور عدل کے لحاظ ہے بہتر تھے اور انہوں نے جو

کے اٹھایا اسکو پورا کر کے چھوڑا۔ وہی ٹانی اور آپ مٹھا کے بعد متعمل جیں جنگی مشکلات میں موجودگی کی تعریف کی گنی اور وہی پہلے مخص ہیں جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔

کنزالعمال ج۲ص۳۱۳ ایضاً

مختفقین نے ان مختلف احادیث و آثار میں اس طرح تنظیق دی ہے کہ ام المومنین حضرت خد پچیٹورتوں میں' حضرت میں بچوں میں ،حضرت زیڈ بن حارثہ غلاموں میں اور حضرت ابو بکڑ صدیق آزاداور بالغ مردوں میں سب سے اول مومن میں۔(۱)

اشاعت إسلام

حضرت ابو کر رُصدیق نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر واشاعت کے لئے جد و جہد شروع کر دی اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثانً بن عفان ، حضرت زبیرٌ بن العوام ، حضرت عبد الرحن بن عوف ، حضرت سعد بن ابی و قاص ، حضرت طلحہ بن عبد اللہ جو معد نِ اسلام کے سب سے تاباں و درخش جواجر بیں مشرف با سلام ہوئے ۔ حضرت عثان بن مظعون ، حضرت ابو معدی آور حضرت فالد بن سعید بن العاص بھی تھی آپ بی کی ہدایت سے حضرت ابو معرف اور حضرت فالد بن سعید بن العاص بھی تھی آپ بی کی ہدایت سے دائر و اسلام بیں داخر و اسلام بیں دائر و اسلام بیں دائر و اسلام بیں دور تابو کر صدیق بی کی ذات تھی ۔ اعلانہ وعوت کے علاوہ ان کا مخفی ان ستاروں کا مرکز مشی حضرت ابو کر صدیق بی کی ذات تھی ۔ اعلانہ وعوت کے علاوہ ان کا مخفی روحانی ابر بھی سعید روحوں کو اسلام کی طرف ماکل کرتا تھا۔ چنا نچا ہے تھی فانہ میں ایک جھوٹی تی مسجد بنائی تھی ۔ اور اس میں نبایت خشوع وضوع کیسا تھے عبادت البی میں شغول رہتے تھے۔ آپ مسجد بنائی تھی ۔ اور اس میں نبایت خشوع وضوع کیسا تھے عبادت البی میں شغول رہتے تھے۔ آپ نبایت رقبق القلب سے قبر آن پاکی تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے۔ اور اس بی اگر منظر سے نبایت متاثر ہوتے۔ (۲)

آنخضرت المنظم نے بعثت کے بعد کفار کی ایڈ ارسانی کے باوجود تیرہ برس تک مکہ میں بہلیغ و وعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکڑاس ہے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے ومضورہ، نفرض ہر حیثیت ہے آپ کے دست و بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ آنخضرت بخش و شام حضرت ابو بکڑے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ (۳) قبائل عرب اور عام مجمعوں میں تبلیغ و ہدایت کے لئے جاتے تو یہ بھی ہمر کاب ہوتے اور نسب دانی اور کشر ہے مان قات کے باعث اوگوں ہے آپ کا تعارف کراتے۔ (۳)

نگہ میں ابتدا ،جن ٰلو کوں نے دائی تو حید کو لیسک کہاان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈ ہوں کی تھی جوا پنے مشرک آتا فاؤں کے م خیۂ ظلم وسلم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی افریتوں میں مبتایا تھے۔حضرت ابو بکڑنے ان مظلوم بندگان تو حید کوان کے جفا کار مالکوں سے خرید کر آزاد

<sup>•</sup> الباري بي ياس ١٣٠ عناري باب الهجرة النبي الله وسحابه الى المدينة الينا

آشزل العمال ع٠٢ ص ٩ ا٣ فضائل الى بكرمسدين المسادين المسادين المساد المسا

کردیا۔ چٹانچے حضرت بلالؓ، عامر بن فبیر ہؓ، نذیرہؓ، نہدیہؓ، جاریہؓ، بی مول ّ اور ہنت نہدیہ وغیرہ نے اس صدیقی جودوکرم کے ذریعہ ہے نجات پائی۔

کفار جب بھی آنخضرت بھا پر دست تغدی درازی کرتے تو یہ بخلص با نارخطرہ میں پڑکر خود سید میں ہو جاتا۔ ایک و فعد آپ خانہ کعبہ میں تقریر فرمارے بھے بشرکین اس تقریرے خت برہم ہوئے اوراس قدر مارا کد آپ میں تقریر فرمارے بخت سرجم ہوئے اوراس قدر مارا کد آپ میں تقریب ہوگئے حضرت ابو بکڑنے نے بڑھ کر کہا'' خداتم سے سمجھے کیا تم صرف ان کواس لئے فل کر دوگے کہ ایک خداکا نام لیتے ہیں'(۱) اس طرح ایک روز آنخضرت نماز پڑھ رہے ہے کہ اس حالت میں عقبہ بن معیط نے اپنی چا درے گلوئے مبارک میں پھندا ڈال ویا۔ اس دفت اتفا قاحضرت ابو بکر میں گئے اور اس نا ہنجار کی گرون پکڑ کر خیر الانام میں پھندا ڈال ویا۔ اس دفت اتفا قاحضرت ابو بکر میں گئے جو تمہارے پاس خداکی نشانیاں لایا اور کہیا اور فرمایا'' کیا تم اس کوئل کروگے جو تمہارے پاس خداکی نشانیاں لایا اور کہیں ارب الند ہے؟''(۲)

آنخضرت ﷺ اورحضرت ابو بکڑ میں رشتہ مصاہرت مکہ ہی میں قائم ہوا یعنی حضرت ابو بکڑ کی صاحبز ادی حضرت عائشۂ آنخضرت ﷺ کے نکاح میں آئیں لیکن رخصتی بجرت کے دوسال بعد ہوئی (۳)۔

بجرت حبشه كاقصداور داليسي

ابتدا؛ مشرکین قرایش نے مسلمانوں کی قلیل جماعت کو چندان ابھیت نددی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ روز پروزان کی تعداد پڑھتی جاتی ہوا جاتا ہے تو نہایت سے انہوں نے اس تح کیے کاسد باب کرنا چاہا۔ ایڈ ااور تکلیف رسانی کی تمام ممکن صور تیں ممل کلی نے اس تح کی کاسد باب کرنا چاہا۔ ایڈ ااور تکلیف رسانی کی تمام ممکن صور تیں ممل کلی نے سے انہوں کو ان مصائب میں بہتا پایا تو ستم زدوں کو میش کی طرف روانہ ہوگئے۔ کومیش کی طرف بروانہ ہوگئے۔ مصلمان میش کی طرف روانہ ہوگئے۔ مصلمان میش کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت ابو بگر صدیق بھی باوجود و جاہت ذاتی اور بہت سے مسلمان میش کی طرف روانہ ہوگئے۔ خصرت ابو بگر مصدیق بھی خوا نہ تھے۔ چنا نچ جب حضرت طلحہ بین عبدالتدان کی بلیغ سے صلقہ بگوش اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ کے پہلوفل بن خویلد نے ان دونوں کو ایک ساتھ با تدھ کر ماراا در حضرت ابو بگر کے خاندان نے بچھ حملائی سے بچور ہوکر آپ نے آخضرت دھولائے ساجانت کی اور رذحت سفر با ندھ کر عاز مہش ہوئے۔ جب آپ مقام برک الغما میں پہنچ تو ابن الد غندر کیس قارہ سے مطلاقات ہوئی۔ اس نے بو چھاا ہو کم کر کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلاوطن کر دیا ملاقات ہوئی۔ اس میں میانہ کی باب تو وی النبی عائش میں میں سیدھ مادل نالت میں البی واصحابہ من المشر کیس بھی گاہے باب تو وی النبی عائش میں میں سیدھ مادل نالت میں النبی واصحابہ من المشر کیس بھی گاہے ہوئی النبی عائش میں سیدھ مادل نالت میں الدی میں بھی کو میں بھی ہوئی ہوئی کی روایت ہوئی۔

ہے۔ابارادہ ہے کہ کسی اور ملئہ کو چا! جاؤں اور آ زادی سے خدا کی عبادت کروں ۔ابن الدغنہ نے کہا کہتم ساتا دی جلاوطن نبیس کیا جا سکتا ہتم مفلس و ہے نوا کی دست گیری کرتے ہوا قرابت واروں کا خیال رکھتے ، و مہمان نوازی کرتے ہو مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو۔ میرے ساتھ واپس چلواورا ہے وطن ہی میں اپنے خدا کی عبادت کرو۔ چنا نجے آپ ابن الدغنہ کے ساتھ بھر مکہ واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے قریش میں چھر کراعلان کردیا کہ آئی ہے ابو بکڑ میری امان میں ہیں۔ایسے مخص کوجلاوطن نہ کرنا جا ہیئے جومختاجوں کی خبر گیری کرتا ہے قرابت داروں کا خیال رکھتا ے مہمان نوازی مرتاہ اور مسائب میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ قریش نے ابن الدغنہ کی امان كونشليم كياليكن فر مائش كي كها بوبكر وتتمجها دوكهوه جب اورجس طرح جي حيا ہے ايئے گھر ہيں نمازيں یڑے اور قرآن کی تلاوت کریں کیکن گھرے باہر نمازیں پڑھنے کی ان کواجاز کے نہیں۔ گرجیسا ک پہلے ذکر آچکا ہے حضرت ابو بھر صدیق نے عباوات البی سے لئے اپنے صحن خانہ میں ایک مسجد بنالی تھی ، کفار کواس پربھی اعیز اننس ہوا۔انہوں نے ابن الدغنہ کوخبر دی کہ ہم تمہاری فر مہ داری پر ابوبکر گواس شرط پرامان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں حصب کرا پنے مذہبی فرائفن ادا کریں ۔لیکن اب وہ صحن خاند میں مسجد بنا کرانطلان کے ساتھ نماز پڑھنے ہیں ،اس سے ہم کوخوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بیچے متاثر ہوکر اپنے آبائی ندہب ہے بدعقیدہ نہ ہوجا نمیں۔اس لیئے تم انہیں مطلع كردوكهاس سے باز آجائيں ورندتم كوذ مددارى سے برى مجھيں۔ ابن الدغند نے ابو بكڑ صديق ے جا کر کہا:تم جاننے ہو کہ میں نے کس شرط پرتمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے،اس لئے یا تو تم اس برقائم رہویا مجھے ذمدداری سے بری مجھو، میں نبیس جا بتا کہ فرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بدعبدی کی ہیکن مضربت ابو بکڑنے نہایت استغناء کے ساتھ جواب دیا کہ'' مجھے تمہاری پناہ کی جا جت نہیں میرے کئے خدااوراس کے رسول کی بناہ کافی ہے۔ (۱) هجرت مدينهاورخدمت ِرسول

کفار ومشرکین کا دست متم روز بروز زیادہ دراز ہوتا گیا تو آپ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد فرمایا اس دفت تک مدینہ کی سرز مین نور اسلام سے سے منور ہو پچکی تھی اور تئم رسیدہ مسلمانوں کو نہایت غلوص و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں بناہ دے رہی تھی۔ اس لئے اس دفعہ آپ نے مدینہ کوا پی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کردی لیکن بارگاہ نبوت سے بیتھم ہوا کہ ابھی عظمت سے کام نہ کردے امید ہے کہ خدائے پاک کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کا تمم ہوگا۔ حضرت ابو بھر تران کا میں بیا ہیں ہے ہوگا۔ حضرت ابو بھر تران کی میں ہے ہے ہیں ہجرت کا تو ہوگا۔ حضرت ابو بھر تران کی ابو بھی ہجرت کا تو ہوگا۔ حضرت ابو بھر تران بیا تا ہے کہ بھی ہجرت کا تو ہوگا۔ حضرت ابو بھر تران کیا تا ہے کہ بھی ہجرت کا تو ہوگا۔ حضرت ابو بھر تران بیا تا ہے کہ بھی ہجرت کی میں بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھر تران باپ تا ہو کہ بھی ہجرت کا تو بھی بھرت کی بھر تران باپ تا ہو کہ بھی ہے کہ بھی ہو ہوگا۔ دستر سے بھی بھرت کی بھرت کیا تھیں بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کیا تا ہو بھی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کیا تھی بھرت کی بھرت کی بھرت کی بھرت کیا تھی بھرت کی بھ

بخارى جلداول باب جمرت النبي صلى القد عليه وسلم واصحاب الى المدينة

کا تھم ہوگا؟''ارشاد ہوا''ہاں!''عرض کی 'یارسول اللہ! مجھے ہمرا بی کا شرف نصیب ہو'۔فرمایا ''ہاں!تم ساتھ چلو گئے'۔اس بشارت کے بعداراد ہلتو کی کردیااور حیار ماہ تک بنتظرر ہے۔

حضرت عائشگا بیان ہے کہ آنخضرت وکھا میں وشام حضرت ابو بر صدیق کے گھر اسلام حضرت ابو بر صدیق کے گھر تشریف لایا کرتے ہے۔ ایک روز منہ کو چھپائے ہوئے خلاف معمول ناوقت تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ یکو فی بوتو ہٹا دو۔ میں بچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ گھر والوں کے سوااور کوئی نہیں ہے۔ یہ من کرتا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بجرت کا حکم ہوگیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھر ہمراہ می کی تمنا ظاہر کی۔ ارشاد ہوا باب تیار ہوجاؤ۔ وہ تو چار مہینے نے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ، فورا تیار ہوگئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت اسائل نے جلدی جلدی رخم سفر درست کیا۔ حضرت اساء کوتو شددان باند ھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے اپنا کمر بند بھاڑ کر باندھا اور در بار نبوت سے ذات النظا قیمن کا خطاب پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہا کہ خضرت میں پیش ابو بکر صدیق نے بہلے ہی سے دواونٹ تیار کر لئے تھے۔ ایک آنخضرت میں کی خدمت میں پیش کیا اورایک پر نور موار ہوئے۔ ای طرح نبی جھاڑ وصدیق کا مختصر قافلہ راہی مدینہ ہوا۔ (۱)

اس قافلہ کی پہلی منزل غارِ تو رتھی۔ حضرت ابو ہر آنے غار میں پہلے داخل ہوکراس کو درست کیا جوسورا نے اور بھٹ نظرا ہے ان کو بند کیا ، پھر آنخضرت و اللے ساندرتشریف الانے کیلئے عرض کیا۔ آپ اس غار میں داخل ہوئے اور اپنے رفیق مونس کے زانو پر سر مبارک رکھ کر مشغول استراحت ہوگئے۔ اتفا قا ای حالت میں ایک سورا نے ہے جو بند ہونے ہے رہ گیا تھا ایک زہر لیے سانپ نے سر نکالا ، لیکن اس خادم جا نگار نے اپنے آقا کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارہ نہ کیا اور خودا پنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس پر پاؤل رکھ دیا۔ سانپ نے کا ک لیاز ہمرا ترکس کرنے لگا دردوکر ہوئے جان کو خطرہ میں ڈال کر اس پر پاؤل رکھ دیا۔ سانپ نے کا ک لیاز ہمرا ترکس خواب راحت میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفا قا آنسو کا ایک قطرہ جسم کو حرکت نہ دی کہ اس ہے خواب راحت میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفا قا آنسو کا ایک قطرہ ڈھلک کر آنخضرت و گئے گئے گئے ہوئی کر میں ہے حضور بیدار ہو گئے اور اپنے خلص میکسار کو جیمین و کھے کرفر مایا ابو بکر کیا ہے ؟ عرض کی 'میر ہے مال باپ آپ بھی گئے پر فدا ہول سانپ نے کا بیان ایک ان باپ آپ بھی گئے پر فدا ہول سانپ نے کا بیان ایک بیان ایک بیان کو در ہوگا۔ اس تریاق ہے نہ ہم کا بیان ایک ان باپ آپ بھی گئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے نو ہر ہوئی اور در ہوگا۔ اس تریانا تعاب و بین لگا دیا۔ اس تریاق ہے نہ ہم کا بیان ایک ہوئی۔ اس تاب بیان گا دیا۔ اس تریاق ہے نہ ہم کا میں باپ ' آ تحضر ہے گئے گئے اس میان باپ آپ بیان گا دیا۔ اس تریاق ہے نہ ہم کا میں باپ ' آ تحضر ہے گئے گئے ہے تا می وقت اس مقام پر اپنا تعاب و بین لگا دیا۔ اس تریاق ہے نہ ہم کا میں باپ آپ کی خور ہوگا۔ (۲)

حضرت ابو بکر شدیق نے اپنے صاحبز ادے حضرت عبداللہ و ہدایت کردی تھی کہ دن کو مکہ میں جو واقعات پیش آئیس رات کو جمارے پاس آکران کی اطلاع کرتے رہنا' اسی طرح اپنے بخاری جلد ۳ باب بجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب الی المدین کے زرقانی جاس ۳۸۹ غلام عامر بن فہیر ڈگونکم دیا تھا کہ مکہ کی جمدا گاہ میں بھریاں جرا کیں اور رات کے وقت مار کے پائر نے آئیں ۔ چنا نچین کے وقت جب حضرت عبدالقذوائیں آئے تو حضرت عامر بہت فہیر ڈان کے نشان قدم پر بھریاں لات نا کہ نشان مٹ جائے اور نسی کوشہرہ نہ ہو۔ رات کے وقت انہی بھر بول کا تازہ دود دھ غذا کے کام آنا کہ نوٹس تین دان اور تین راتیں اسی حالت ہیں بسر ہوئیں اور بینمام کارروائی اس احتیاط ہے عمل میں آتی تھی کہ قرایش کوفر رابھی شیہ نہ ہوا۔ (۱)

اس عرصہ میں کفاریھی اپنی کوششوں سے نافل نہ تھے جس روز آنخضرت ہے ہے اجرت فرمانی سے اس موزقر پیش کی تباس میں ہے آپ کھی گئے ۔ قبل کا فتوی صادر ہو چکا تھا اور تمام ضروری تربیل میں آپئی تھیں۔ چنا نچہ ابوجہل وئیم ہ نے اس روز رات بھر کا شاند اقدی کا محاصرہ رکھا لیکن جب وقت معین پر نواب گاہ میں وافل ہوئے تو وہ گو ہم مقصود سے خالی تھا۔ وہاں سے حضرت ابو بھر صدیق نے والد کو دریافت کیا۔ حضرت ابو بھرضد بی نے دوائت کدہ پر کئے اور حضرت اسان سے والد کو دریافت کیا۔ انہوں نے ایک طمانچہ مارا۔ اور اسے بھین ہو کر زور سے ایک طمانچہ مارا۔ اور اسے بھین ہو گئے اور حضرت اسان کے دوائد کے دارا۔ اور اسے بھین ہو گئے اور حضرت اسان کے دوائد کو دریافت کیا۔ انہوں نے ایک طمانچہ مارا۔ اور اسے بھین ہو گئے اور دور سے ایک طمانچہ مارا۔ اور اسے بھین ہو گئے ۔ (۲)

قریش اپنی ناکامی پر بخت برہم ہوئے۔ اسی وقت اطلان کیا گیا کہ جو تخص محمد ( الله فی اُلا کُور قار کر کے این ان کامی پر بخت برہم ہوئے ۔ اسی وقت اطلان کیا گیا کہ جو تحدد بہا دروں نے نہ ہی جوش اور انعام کی طبع میں آپ کی تلاش شروع کی ۔ ملہ کے اطراف میں کوئی آبادی ، ویران ، جنگل اور بہاڑیا سنسان میدان ایبا نہ ہوگا جس کا جائزہ ندایا گیا ، ویباں تک کدا کی جماعت غار کے پوس پنجی ، اس وقت حصرت ابو بکر صدیق کو نہایت انتصراب ہوا اور حزن و باس کے عالم میں بولے نے اگروہ ذرا بھی نیچ کی حرف نگاہ کریں گئو ہم دیکھ لئے جائیں گئے' ۔ آنخصرت ہوگئے نے آپ کوشنی دی اور فر مایا ، یوئی و غزہ ہونہ ہم صرف دونہیں ہیں ، ایک تیسرا ( یعنی خدا ) ہمی ہمارے ساتھ ہے۔ ( س) اس شفی آمیز فقر و سے حصرت ابو بکڑ صدیق کو اظمینان ہوگی اور ان کا ہمارے ساتھ ہے۔ ( س) اس شفی آمیز فقر و سے حصرت ابو بکڑ صدیق کو اظمینان ہوگی اور ان کا مصطرب ول امداد فیبی کے آئی براز وال جرآت واستقال سے مملوم وگئے ۔ فدا کی قدرت کہ نفار مصطرب ول امداد فیبی کا موجر مقسود اسی غار ہیں جو تا اِس کا گار بی ہے اور اس کا گوجر مقسود اسی غار ہیں بہاں ہے اور وہ ناکام واپس جیلے گئے ۔

یو نتھے روز یہ کارواں آگے روانہ ہوا۔ اب اس میں بجائے دو کے جارآ دمی تھے۔ حضرت ایو بکڑنے اپنے غلام عامر بن نیمیر وگوراستہ کی خدیات کے لئے پیچھپے بٹھالیا ہے۔عبد بن اریقط

• بخارى جلدا ياب بنيان الكعيه، باب ججرت النبي سلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة

العبديق مسلم فضائل ابي بكرالعبديق على المرابع العبديق على المرابع المبير المبيديق المبير المبيديق المبير المبير

آ گے آ محےراستہ بنا تا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر مہبط وحی والبام کی حفاظت کے لئے بھی آ مے بڑھ عاتے ہیں اور بھی چھیے ہو جاتے ہیں۔اسی اثناء میں سراقہ بن جعشم قریش کا ہر کارہ گھوڑ ااڑا تا ہوا قریب بہنچ گیا۔حضرت ابو بکر ؓ نے خوفز دہ ہوکر کہا'' یارسول اللہ! بیسوار قریب بہنچ گیا''۔ارشاد ہوا، تكبين بند ہوؤ خدا ہمارے ساتھ ہے'۔ ہارگا ہے رہ العالمین میں دعا کی ۔اس کا اثریہ ہوا کہ سراقیہ کے گھوڑے کے یاؤں زمین میں حفنس گئے۔ اُتر کا یا نسہ پھینک کر فال نکالی۔ جواب آیا کہ اس تق قب ہے دستبر دار ہوجاؤ۔ نہ مانا، پھرآ گئے بڑھا پھرو ہی واقعہ پیش آیا۔مجبور ہو کرا مان طلب کی اورواپس آگیا۔ (۱)

حضرت ابوبكر صديق نهايت كثير الاحباب تصرر راه مين بهت سے ایسے شناسا ملے جو آتحضرت ﷺ کو پہچاہتے نہ تھے۔ وہ یو چھتے تھے کہ ابو بکڑا بیتمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ گول مول جواب دیتے تکہ بیے بھارے رہنما میں۔غرض اس طرح پہلی منزل قتم ہوئی۔خضرت ابو بکڑ نے ایک سابید دار چٹان کے پنچے فرش درست کر کے اپنے محبوب آتا کے لئے استراحت کا سامان بہم پہنچایا اورخود کھانے کی تلاش میں نکلے۔ا تفاق ہے آیک گڈریا اس چٹان کی طرف آ رہا تھا اس ہے یو چھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟اس نے ایک شخص کا نام لیا۔ پھر دریا فت فر مایا کہ اس ہیں کوئی وود ہاری بکری بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فر مایا ہمیں دودھ دو گے؟ اس نے رضامتدی ظاہر کی تو آپ نے بدایت کی کہ پہلے تھن کو اور ہاتھوں کو گرد وغبار سے انجیمی طرح صاف کرلو۔اس نے حسب بدایت وہ دود ہووہ کر پیش کیا۔ آپ نے ٹھنڈا کرنے کے لئے اس میں تھوڑا سایانی ملایا اور کیٹرے سے چھان کرخدمت ہا برکت میں لائے۔ آپ ﷺ نے نوش کیا اور دوسری منزل کے لئے چل کھڑ ہے ہوئے۔(۲)

اسی طرح میختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں ہے بچتا ہوا بارہویں رہیج الاول سنہ نبوت کے چود ہویں سال مدینہ کے قریب پہنچا۔انصار گو آنخضرت ﷺ کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا وہ نہایت ہے جینی سے آپ کی آمد کا انظار کررہے تھے۔ آپ چھاشبر کے قریب پہنچے تو انصار استقبال کے لئے نکلے اور ہادی برحق کو حلقہ میں لے کرشبر قبا کی طرف بزھے۔ آنخضرت ﷺ نے اس جلوس کو داہنی طرف مڑنے کا تھم ویا اور بن عمر و بن عوف میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں انصار جوق در جوق زیارت کے لئے آئے لگے۔ آنخضرت ﷺ خاموثی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر کھڑے ہوکراوگوں کا استقبال کررہے تھے۔ بہت ہے انصار جو پہلے آنخضرت پھلا کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے وہ غلطی سے حصرت ابو بکڑ کے گر دجمع ہونے لگے۔ یہاں

تک کہ جب آفقاب سائے آئے اگا اور جانثار خادم نے بڑھ کر اپنی جادر ہے آقائے نامدار پر سامید کیا تواس وقت خادم دمخد دم میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے رسالت مآب ہو گئا کو پہچانا۔ (۱) حضرت سرور کا مُنات ہوئے قبامیں چندروز مقیم رہ کر مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابوالیوب افسار کے کے بال میمان ہوئے۔ حضرت ابو بھڑ بھی ساتھ آئے اور حضرت خارجہ بن زید ابن الی ز ہیر کے مکان میں فروکش ہوئے (۲)۔ تیجھ عرصہ کے بعد آپ کے اہل وعیال بھی حضرت طلح ٹے

انصاریؒ کے بال میمان ہوئے۔ حضرت ابو ہر جمعی ساتھ آئے اور حضرت خارجہ بین زید این ابی زہیر کے مکان میں فروکش ہوئے (۴)۔ پچھ عرصہ کے بعد آپ کے اہل وعیال بھی حضرت طلحہؓ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے (۴)۔ لیکن مدینہ کی آب و ہوا مہا جرین کے لئے نہایت ناموافق ہوئی۔ خصوصاً حضرت ابو ہر ؓ ایسے شدید بخار میں وہتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عائشۃ نے حال ہو چھا تو اس وقت یہ شعرور دِز بان تھا

کل امسرء مصبح فی اهلة والسموت ادنی من شراک نعله به وی اس حالت بیس این ابل وعیال بیس میم کرتا ہے کیموت جوت کے تسمہ ہے بھی قریب تر ہوتی ہے۔

حضرت عائشًا بیرخال و کمیرکرآنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیفیت موض کی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت دیا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فر مایا:

اے خداتو مگہ کی طرح یا اس ہے بھی زیاوہ اللہ یہ خداتو مگہ کی طرح یا اس سے بھی زیاوہ اس کے حیا کرا اس کو بیمار ہوں سے پاک قربا اسکے صاح اور اس کے (وہائی) اور مدمیں برست دے اور اس کے (وہائی) بخار کو جفہ میں منتقل کردہے۔

ألله محبب البنا المدينة كحبتنا مكة او اشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالحجفة

ذعامتغول ہوئی۔حضرت ابو بکڑ بستر مرض سے اُنھد کھڑے ہوئے اور مدینہ کی ہوا مہاجرین کے لئے مکہ ہے بھی زیادہ نوش آئندہوگئی۔

#### مواخات

مدینہ پہنچنے کے بعد آنخضرت ہے گئے نے مہاجرین وانصار کی باہمی اجنبیت و بریگا تکی دور کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بھائی جار وکرا دیا۔اس مواخات میں طرفین کے اعز از ومرتبہ کا خاص طور پرلحاظ کیا گیا۔ چنانچے حضرت ابو بکڑ کی برا دری حضرت حارثہ بن زبیر سے قائم کی گئی جومدینہ

📭 بخاری باب جمرت النبی ﷺ واصحابه الی المدینه 🕲 طبقات این سعدتشم اول جرو تالث ص ۱۳۳

این س ۱۵۳ م بخاری الب مقدم اللبی داسی الله ین کاری الله ین ۱۵۳ مین الله ین ۱۵۳ مین داستا ۱۵۳ مین داستا الله الله

میں ایک معزز شخصیت کے آ دی ہتے (۱)۔ تعمیر مسجد

مدینداسلام کے لئے آزادی کی سرز مین تھی ،فرزندان تو حید جو کفار کے خوف ہے اوھراُوھر منتشر ہو گئے تھے آہتہ آہتہ اس مرکز پرجع ہونے گیداوراب آزادی واجتماع کے ساتھ معبودِ حقیق کی پرشش کا موقع حاصل ہوا۔ اس بناء پررسول اللہ والی سے پہلے تعییر مسجد کا خیال پیدا ہوا ، اس کے لئے جوز مین منتخب ہوئی و و دویتیم بچوں کی ملکیت تھی ، گوان کے اولیا ، واقر باء بلا قیمت بوا ، اس کے لئے جوز مین منتخب ہوئی و و دویتیم بچوں کی ملکیت تھی ، گوان کے اولیا ، واقر باء بلا قیمت بیش کرنے پرمصر تھے تا ہم رحمت العالمین ( وَاللهُ اللهُ اللهُ

اس طرح مدینہ بہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلے صدیق اکبڑی کے ایہ کرم نے اسلام سے لئے جود وسخا کی ہارش قیمت ادا کرنے کے علاوہ یہ چیر مرداس کی تعمیر میں بھی نو جوانوں کے دوش بدوش سرگر م کارر ہا۔

## غزوَات

مدینہ پہنچ کرمسلمانوں کی ہے ہی اور مظلومیت کا دورختم ہو چکا تھا اور آزادی کے ساتھ وین متعین کی نشر واشاعت کا وقت آگیا تھالیکن عرب کی جنگہ ہوتو م ندہب کی جنگا نیت اور صدافت کو بھی تیم و تفنگ اور نوک سنال سے وابستہ بھی جاتی تھی۔اس لئے اس نے جمیشنام ہروار اسلام کواپئی جنگہوئی ہے منبر وعظ و ہدایت کوچھوڑ کر میدان رزم میں آنے کے لئے مجبور کیا۔ چنا نچہ آنخضرت جنگہوئی ہے منبر یف الانے کے بعد سے فتح مکہ تک خونریز جنگوں کا سلسلہ جاری رہا اور ان سب لڑا کیوں میں صدیق آ کی مشیرووز ریا تدبیر کی طرح بمیشہ شرف ہمر کا بی ہے مشرف رہے۔ فتح فرون کو میشہ شرف ہمر کا بی سے مشرف رہے۔ فتح فرون کو کہدر

غزوهٔ بدرتی و باطن کا اول اور فیصله کن معرکه تقد خدا کا برگزیده پینم ایک سایه دارجگ کے بیج اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق وصدافت کی حمایت میں سرگرم کارزارتھا اور وہی پیرمر دجس نے اپنے وعظ سے عثان بن مفان ،ابو مبید ہ نین الجرائ اور عبدالرحمٰن بن عوف جیسے اولوالعزم اکا بر سحا بہ کو حلقہ بگوش اسلام بنالیا تھا نہایت جال بازی کیساتھ تنٹ کیف اپنے ہادی کی حفاظت میں مصروف تھا۔ کفار و مشرکیین ہر طرف سے نرغہ کرتے آتے اور بیا یک ایک کو شجاعت خداداو سے بھمگا و بیا تھا۔ ()

رسول الله والمحافظ کفار کی کشت دیکی کرمخزون ہوتے اور سرہیج وہو کرخدا ہے وُعا قربائے ''ا ہے خدا مجھ کو بے یارو مدد کارنہ جیوڑ اور اپناعہد پورا کرا ہے خدا! کیا تو چاہتا ہے کہ آج سے تیری پرسٹش نہ ہو''۔اس عالم حزن ویاس ہیں آنخضرت ویک کا قدیم مونس باو فا اور ہمدم نمگسار شمشیر برہند آپ کی حفاظت میں مصروف ہوتا اور سلی اور دلد ہی کے کلما ت اس کی زبان پر جاری ہوتے۔(۱) اس خوفناک جنگ میں بھی حضرت ابو بر محضور انور پھنگی خدمت گذاری سے غافل نہ ہوئے۔ایک دفعہ ردائے مبارک شانہ اقدیس سے گرگن ، فوراً ترب کرآ ہے اوراً نھا کرشانہ پردکھ

دی۔ پھر رجز پڑھتے ہوئے نتیم کی صف میں تھس گئے۔ در حقیقت میں وہ دار فکگی جوش اور حب رسول کا جذبہ تھا جس نے قلت کو کٹرت کے مقابلہ میں سربلند کیا۔ (۱)

اس جنگ میں مال غنیمت کے علاوہ تقریباً ستر • محتیدی ہاتھ آئے۔آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کے متعلق کیارصحابہ ہے مشور ہ کیا۔حضرت عمر یکی رائے تھی کہ سب قبل کردیئے جائیں لیکن حصرت ابو بکر ؓ نے عرض کی کہ میہ سب اپنے ہی بھائی بند ہیں اسلئے ان کے ساتھ رحم وتلطف کا برتاؤ كرنا حاميئ اورفديه لياكران كوآزادكره يناحابيئه \_رحمته اللعالمين الظفاكوحضرت ابوبكر مسديق ک رائے پیندآئی۔(۲)

### غزوهُ أحد

بدر کی شکست مکہ کے قریش کے دامنِ شجاعت پرایک نہایت بدنما دھبہ تھا۔انہوں نے جوش انقام میں نہایت عظیم الشان تیاریاں کیں۔ چنانچے معرکۂ اُحدای جوش کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مجابدین اسلام با دجود قلت تعداد بہلے غالب آئے کیکن اتفاقی طور پریانسہ بلیٹ گیا۔ بہت سے مسلمانوں کے بائے ثبات متزلزل ہو گئے ۔لیکن حضرت ابو بکڑا خروفت تک ٹابت قدم رہے۔ آنخصرت اللخت بحروح ہوئے اورلوگ آپ کو پہاڑ پر لائے تو حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے۔ ابوسفیان نے پہاڑ کے قریب آگر یکارا'' کیا قوم میں محمد ہیں؟''کوئی جواب نہ ملاتو اس نے حضرت ابو بکر ّاور حضرت عمرٌ کا نام لیا۔ (r) اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی آنخضرت کے بعد حضرت ابو بمرصد بن ہی کورئیسِ امت سمجھتے تھے۔

ا ختام جَنگ کے بعد کفارِ مکہ داپس ہوئے تو ایک جماعت ان کے تعاقب میں روانہ کی گئی حصرت ابو بکریجھی اس میں شامل تھے (۴)۔غز و ہُ احد کے بعد ہونضیر کی جلاوطنی غز و ہُ خندق اور جو دوسر ہے غز وات بیش آئے ،حصرت ابو بکڑان سب میں برابر کے شریک تھے۔

غز وممصطلق ادروا قعدا فك

سے میں غزوہ بی مصطلق چیش آیا۔ حضرت ابو بکڑ اس معرکہ میں بھی آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے: میم کامیابی کے ساتھ واپس آئی اور شب کے وقت مدینہ کے قریب تمام لشکرنے یر اؤ ڈالا مسبح کے وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ جواس وقت آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھیں رفع عاجت کے لئے باہرتشریف کے تمکیں واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے کا مار کہیں گر گیا۔ تلاش کرتی ہوئی پھراس طرف چلیں ۔لیکن جب ڈھونڈ کر پڑاؤ پر واپس پنجیں تو لوگ روانہ ہو بچکے تھے۔اسی

قرق البارى ج عص ٢٢٥ ﴿ مسلم باب امداد الملائمة وغزو وكبدر ﴿ بخارى باب غزوة أحد

حکم ممکنین دملول بیٹے گئیں۔ اتفا قاصفوان بن المعطلؓ نے جونہا یت ضعیف اور بوڑھے آ دی تھے اور عموماً کوچ کے بعد قیام گاہ کا جائز ہ لے کرسب سے پیچھے روانہ ہوتے تھے حضرت عا کشڈگود کیے لیا اوراونٹ پر بٹھا کرمدینہ لائے۔

متافقین کی جماعت نے جوعمو ما اپنی مفسدہ پردازی وفتندانگیزی سے اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اس واقعہ کونہایت مکروہ صورت میں مشتہر کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر مصدیق اورخود حضرت ما کشتر کیا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر مصدیق اورخود حضرت ما کشتر کو اوراعز از حاصل تھا، اس لئے بعض مسلمانوں کو بھی آ مادہ رشک کردیا تھا۔ چنا نچانہ بول نے بھی اس افتر او میں منافین کی تا کیدی۔ سب سے زیادہ انسوس ناک امریے تھا کہ حضرت ابو بکر گاایک پرورہ دُنعمت اور عزیز مصلح بن اٹا ثاثہ جس کے وہ اب تک مشکل سے اس سازش میں افتر اپردازوں کا ہم آ ہنگ تھا۔ مسلم بن اٹا ثاثہ جس کے وہ اب تک مشکفل سے اس سازش میں افتر اپردازوں کا ہم آ ہنگ تھا۔ مسلم بن اٹا ثاثہ جس کے وہ اب تک مشکل سے اس سازش میں افتر اپردازوں کا ہم آ ہنگ تھا۔ مسلم بن اٹا تاہم ہم آ بردازوں کا ہم آ ہنگ تھا۔ میں منابی حضرت ابو بکر کے نہایت روح فرسا آ ز مائش تھی ۔ لیکن خدائے پاک نے بہت جلداس سے نجات و یدی اور وہی الہی نے اس شرمناک بہتان کی اس طرح قلعی کھو لی:

إِنَّ الَّذِيُنَ جَآءُ وَا بِالْافَكِ عُصْبَةٌ مِنْ كُمُ الْا تَسْحُسُبُوهُ شَرًّا لَكُمُ بُلُ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ط لِكُلُّ الْمُرِئُ مِنْهُمُ مَّا ٱكْتَسَبَ مِن الْإِثْمِ وَالَّذِئ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

جن او گوں نے (حضرت عائشہ ) پر تہمت لگائی وہ تمہاری ہی جماعت سے جی اس کو تم اپنے لئے شرنہ مجھو بلکہ وہ تمہارے لئے خیر ہے ان میں ہرشر یک گناہ کو بقدر شرکت مزا منے گی اور ان میں سے جس نے بہت زیادتی کی ہے اس پرسخت مذاب ہوگا۔

(سود قا نودع ۲) حضرت ابوبکرٌّاس براکت کے بعد سطح بن ا ثا ندکی کفالت ہے دستبر دار ہو گئے اور فر مایا'' خدا

رے ہیں وہ ان میں ہوگ ہے ہوں ہی گالت نہیں کرسکتا۔ لیکن جب بیا ہیں نازلِ ہوئی ہے۔ کلتم اس فتہذیر دازی کے بعداس کی کفالت نہیں کرسکتا۔ لیکن جب بیا ہیتیں نازلِ ہوئی ہ

تم میں بڑے صاحب مقدرت لوگ رشتہ داروں مساکین اور مہاجرین کو امداد نہ دسینے کی قسم کھا نیں اور جا ہے کہ (ایکے قصور) معاف کریں اور ان سے درگزر کریں کیاتم پنہیں جا ہے کہ اللہ تم کو بخش إِسَ فَتَهُ يُرِدَارَى كَ بَعَدَاسَى كَا كَا وَ لَا يَسَاتُولِ أَوْلُوالُفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّسِعَةِ آنُ يُسؤُنُوْآ أُولِسى السَّصَرُبِسى والْمَسَساكِيْس وَالْمُهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَالْمُهَاجِرِيُنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَلِيَصْفَحُوا لَا تُحِبُّوُنَ أَنْ يَّـ خُـفِـرَ اللهُ لَـكُـمُ وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَفُولٌ وَاللهِ النَّهُ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُولٌ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَفُولٌ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهِ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

تو حضرت ابو بکڑصدیق نے کہا'' خدا کی تتم! میں جیا ہتا ہوں کہ خدا مجھے بخش دے اور قتم کھائی کہ اب ہمیشہ اس کا کفیل رہوں گا۔(۱)

واقعهُ حديبيهِ

ای سال یعن البھی البھی میں آنخضرت واللے نے چودہ سوسی ایہ کے ساتھ زیارت کھیدکا عزم فر مایا۔
جب مکہ کے قریب بنچے تو خبر ملی کہ قریش مزاحم ہوں گے۔ آنخضرت واللے نے بیان کر صحابہ سے
مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی یارسول اللہ! آپ قبل وخوز بری نہیں بلکہ زیارت کھیہ
کے قصد سے روانہ ہوئے جی اس لئے تشریف لے چلئے۔ چوکوئی اس راہ بیں سند راہ ہوگا ہم اس
سے الزیں گے۔ آنخضرت واللے نے فرمایا: 'بسم اللہ چلو! غرض آگے بردھ کرمقام حد بیبید میں پڑاؤ
ڈالا گیاا ورطر فیمن سے مصالحت کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی۔ ای اثناء میں مشہور ہوا کہ حضرت
عثان جو سفیر ہوکر گئے تھے شہید ہو گئے۔ یہ من کرآنخضرت واللے نے تمام جا ناروں سے جہاد کی
بیعت لی۔ بہی وہ بیعت ہے جو تاریخ اسلام میں ' بیعت رضوان' کے نام سے مشہور ہے۔ (۲)

قریش مکہ ان تیار یوں سے خوفز دہ ہو کر بچھ نم پڑے اور مصالحت کے خیال سے عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اس نے آخضرت بھی نے گئی اور مصالحت کے بنا '' محمد! خدا کی ہم میں تمہار سے ساتھوا سے چہر سے اور مخلوط آ دی دیکھا ہوں کہ وقت پڑے گا تو وہ تم سب کو چھوڑ کرالگ ہوجا کیں گئی اران رسول پر نشتر کا کام کیا۔ حضرت ابو بکر جسے حکیم الطبع برزگ نے برہم ہوکر کہا: ''کیا ہم رسول اللہ ہو گئی کے چھوڑ کر ہواگ جا کیں گے؟'' عروہ نے انجان بن کر بوچھا میکون ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو بکر آس نے مخاطب ہوکر کہا ہم ہے اُس ذات کی جس بن کر بوچھا میکون ہیں؟ لوگوں نے کہا ابو بکر آس نے مخاطب ہوکر کہا ہم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آگر میں تمہار ازیر با راحسان نہ ہوتا تو تمہیں نہا یہ خت جواب دیا۔'' مہا یہ اس میں جو معاہدہ طے پایا وہ بظاہر کفار کے تن میں زیادہ مفید تھا اس بنا ، پر حضرت مراکو نہیں ہولی ہیں ہولی ہیں ، اس لئے آپ کی خارے اس ف نہیں کر سے اور وہ ہروفت آپ کا معین و ناصر ہے۔ (س)

اس معاہدہ کے باعث قریش مکہ ہے گونداطمینان ہوا تو بحصیل خیبر پرفوج کشی ہو گی ، پہلے

🗗 بيتمام تفصيل بخارى باب حديث الافك سے ماخوذ ہے 🛛 بخارى باب غزوة حديبيد

ایضاً عاری کتاب الشروط فی انجها دوالمصالحة مع اتل الحرب

حضرت ابو بکرصد بین سپدسان رہتے۔ لیکن درحقیقت یہ کارنامہ حضرت ملی کے لیئے مقدر ہو چکاتھا چنانچہ خیبران ہی کے ہاتھ مفتوح ہوا۔ (۱) اور حضرت ابو بکراتی سال ماہ جعبان میں بی کلاب کی سرکو بی کے لئے مامور ہوئے۔ (۱) وہاں سے کامیا بی کے ساتھ واپس آئے تو ہوفزار ہ کی تنعیہ کے لئے ایک جماعت کے ساتھ روانہ کئے گئے اور بہت سے قیدی اور مال تنبیمت کے ساتھ واپس آئے۔ (۲)

قریش مکدگی عہد شکن کے باعث (مرچ میں رسول اللہ ﷺ نے دس بزار کی جماعت سے مکہ کا قصد فر مایا اور فاتحانہ جاہ وجلال سے مکہ میں واخل ہوئے۔حضرت ابو بکر جمی ہمراہ تھے۔ مکہ پہنچ کر اسپنے والدا ابوقی فدعثان بن مامر کو در بار نبوت میں پیش کیا۔ آنخضرت ﷺ نے نہایت شفقت کے ساتھ اُن کے میدنہ پر باتھ بجیسے کرنو رائے ان سے مشرف فر مایا۔ (۴)

مکہ سے واپسی کے اقت ہو ہوازن سے جنگ ہوئی جوعموماً غز وؤ حنین کے نام سے مشہور سے حضہور سے حضہور سے حضہور سے حضرت ابو بکر صدیق اس میں بھی ثابت قدم اسحاب کی صف میں شامل ہتھے، یہاں سے میڑھ کر طاکف کا محاصر وہبوا ۔ حضرت ابو بکر سے فرز تد حضرت عبداللہ اس محاصرہ میں عبداللہ بن فجن شفی کے تیر سے زخمی ہوئے اور آخر کاریبی زخم حضرت ابو بکر سے اوائل خلافت میں ان کی شمادت کا ماعث ہوا۔ ( ۵ )

ا المعظیم افواہ پھیلی کے قیصر دوم عرب پرحملہ آور ہونا جا ہتا ہے۔ چونکہ سلسل جنگوں کے باعث نہایت عسرت و تنگ حالی کا زیانہ تھا۔ اس لئے رسول اللہ طابع نے جنگی تیار یوں سے لئے سحابہ کرائم کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ تمام صحابہ نے حسب حیثیت اس میں شرکت کی۔ حضرت عثمان و لئم نہائ و لئم نہ کا انتہاز قائم رہ۔ حضرت ابو برگاا تمیاز قائم رہ۔ گھر کا سارا اٹا ٹھ الا کر آئج نفرت و لئے کے سامنے وال دیا۔ آپ نے دریافت فر مایا تم نے اپنی اس موقع پر بھی حضرت ابو برگاا تمیاز تائم رہ۔ گھر کا سارا اٹا ٹھ الا کر آئج نفرت و لئے کئے کے سامنے وال دیا۔ آپ نے دریافت فر مایا تم نے اپنی الل و میال کے لئے کیا چھوڑ اسے ؟ عرض کی ان کے لئے اللہ اور اس کارسول ہے۔ (۱) نوش اس سر مایہ ہے ایک طرف بڑھی ۔ لیکن تبوک نوش اس سر مایہ ہے آپ کے سے انگان فوج تیار ہوگئی اور حدود و شام کی طرف بڑھی ۔ لیکن تبوک پہنچ کرمعلوم ہوا کہ خبر ناطقی اس لئے سے اوگ واپس آگئے۔ (ے)

<sup>•</sup> بناری باب مناقب ملی بندانی طالب ﴿ زرقانی جُ ۲س ۱۳۸۵ ﴿ مسلم باب النفصیل وفدا ، استامین بالاساری و اصابی تذکر وابوقی فی عثمان بن عامر ﴿ اسدادها بِتَذَكَره عبدالله بن ابی بکرالصدیق ﴿ ابوداؤ دَكَتَ بِالرَّكُو وَ سَامِهُمُ مُرَّ وَ طَبِقات ابن سعد حصد مغازی

## امارت حج

اسی سال بعن و پیس آنخضرت پھٹھٹانے حضرت ابو بکر ٹوامارت کے کے منصب پر مامورفر مایا اور ہدایت کی کمٹی کے قطیم الشان اجتماع میں اعلان کردیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کے نہ کرے اور نہ کوئی بر ہنہ مخص خانہ کعبہ کا طواف کر ہے۔ (۱) چونکہ سور ہ براً ت اسی زمانہ میں نازل ہوئی تھی اور حضرت علی حج کے موقع پر اس کو سنانے کے لئے ہیں جے گئے ہتے اس لئے بعضوں کو بیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ امارت حج کی خدمت بھی حضرت ابو بکر ٹے لئے کر حضرت علی ہی کو تفویض کی گئی تھی ۔ لیکن یہ شدید فلطی ہے کیونکہ بید و مختلف خدمتیں تھیں۔ جنانچہ خود حضرت علی کی ایک روایت ہے بھی یہی ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر اس شرف کے تنہا مالک ہتے۔ (۱)

# آنخضرت ﷺ کی وفات اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت

<u>الع</u>میں رسول القد ﷺ تجة الوداع کے لئے تشریف لے گئے۔حضرت ابو بکڑ ہمر کاب تھے۔ اس سفر ہے واپس آنے کے بعد آپ نے ایک مفصل خطبہ دیاا ورفر مایا: '' خدانے ایک بند ہ کو دینیا ورفقلی کے درمیان اختیار دیا تھا' لیکن اس نے عقبی کوؤنیا پر نز جے دی''۔

حضرت ابو بکڑیہ من آررو نے نگے لوگوں کو خت تعجب ہوا کہ بیرو نے کا کون ساموقع تھا، (۱)

لیکن در حقیقت ان کی فراست و بنی اس تنامید کی تبدیک چنج گئی اور وہ بچھ گئے تھے کہ بندہ سے مراد

خود ذات اقد س کی فراست و بنی اس تنامید کی تبدیک چنج گئی اور وہ بچھ گئے تھے کہ بندہ سے مرا

گیا۔ بیاان تک کہ مجد نبوئی میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے اور تھم ہوا کہ ابو بکڑ امامت کی

خدمت انجام دیں۔ حضرت میں گئے خیال ہوا کہ اگر امامت کا شرف حضرت ابو بکڑ کو عطا کیا جائے

گاتو وہ نسود خلائق : و جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے خود اور اُن کی ترکیک سے حضرت حفصہ اُلی بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ ابو بکڑ تہا ہے۔ رقیق القلب بیریاس لئے یہ منصب جلیل عراکو عطا کیا

جائے ابرگاہ نبوت میں عرض کی کہ ابو بکڑ تہا ہے۔ رقیق القلب بیریاس لئے یہ منصب جلیل عراکو عطا کیا

جائے لیکن آنخضرت کے بیا اور برہم ہوکر فرمایا

در تم و بی ہوجنہوں نے بوسف کودعو کہ دینا جا باتھا'۔ (۲)

معترت الوبكرُّ و جب اس تعم نبوی کی اطلاع ہوئی تو اُنہوں نے حضرت محرِّ ہے فرمایا کہم پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا آپ مجھ ہے زیادہ مستحق ہیں۔ (۳) غرض اس روز ہے حضرت الوبكر ہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک روز حسب معمول نماز پڑھار ہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ شریف لائے۔ حضرت ابوبکر نے اُسخضرت کو دکھے کر چھھے ہنا جا ہا کیکن آپ نے اشارہ ہے منع فرمایا اور خود اُن کے بخاری ہاب فضائل السمدیق کے بخاری ہاب اہل العلم وانفضل احق بالا ہامہ کا ایضاً

کے داہنے بہلومیں بینھ کرنماز اوا کی۔(۱)

۱۱ ربیج الاول دوشنبہ کے روز جس دن آنخضرت بھٹے نے وفات پائی حضرت ابو کر نماز پر ھار ہے تھے، آنخضرت بھٹے نے جرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور خوش ہوکر مسکرائے تو حضرت ابو کر نے اس خیال ہے کہ شاید آپ نماز کے لئے تشریف لائیں گے بیجھے بننا چاہا۔ کیکن اشارہ سے حکم ہوا کہ نماز پوری کرواؤر پھر پردہ گرادیا۔ (۲) چونک اس روز بظاہر آنخضرت بھٹے کے مرض میں افاق معلوم ہوتا تھا اس لئے حضرت ابو بر خماز کے بعد اجازت کے کرمقام سے کو جہاں ان کی زوجہ محتر مدحضرت خارجہ بنت زہیر رہتی تھیں، تشریف لے گئے۔ (۳) حضرت ابو بر تصدیق سی خورت ابو بر تھا کہ ویکا تھا اور مسجد کے دروازہ پرایک بنگامہ ہر پانتا ہے کہ نہ باور سید ھے حضرت عائشہ کے مکان میں واضل ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے نورانی چہرہ سے نقاب اُنھا کر پیشا نی پر بوسد دیا اور روکر کہا:

بابى بكر انت وامى والله لا يجمع الله عليك موتتين امسا الموتة التى كتبت عمليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعده موتة ابدأ

میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں ، خدا کی فتم! آپ پر دوموتیں جمع نہ ہوگی ، دوموت جو آپ کے لئے مقدر تھی اس کا مزد چکھ چکے اس کے بعداب پھر بھی موت نہ آئے گی۔ گی۔

پھر جا در ڈال کر باہر تشریف لائے۔حضرت عمرٌ جوشِ وارفکی میں تقریر کررہے تھے اورتشم کھا کررسول اللہ کے انقال فر مانے ہے انکار فر مانے ہے انکار فر مانے ہے انکار کررہے تھے۔حضرت ابو یکرؓ نے بیہ حال دیکھا تو فر مایا'' عمر اہم بیٹھ جاؤ''لیکن انہوں نے وارفکی میں کچھ خیال نہ کیا' تو آپ نے الگ کھڑے ہوکر تقریر شروع کر دی اور تمام مجمع آپ کی طرف جھک پڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک پڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک پڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک پڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک پڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک بڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک بڑااور حضرت عمرٌ تنہا رہ گئے۔ آپ کی طرف جھک بڑااور حضرت عمرٌ تنہا دہ گئے۔

اگرلوگ محمد کی پرستش کرتے منصافو بیشک وہ مرگئے اور اگر خدا کو پو بینے منصافو بیشک وہ زندہ ہے اور بھی نہ مرے گا، خدائے برتر فرما تا ہے ''محمد صرف ایک رسول ہیں جن

اما بعد فمن كان يعبد محمداً فان محمداً قدمات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت قال الله تعالىٰ

بخارى بابمن قام الى جب الامام بعلة

بخارى باب ابل العلم والفضل احق بالإمامة

بخاري باب الدخول على لميت بعد الموت اليفا الا اليفا

ے پہلے بہت ہے رسول گز رہے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الآية

یہ تقریرانی دل نشین تھی کہ ہرایک کا دل مطمئن ہو گیا۔خصوصاً جو آیت آپ نے تلاوت فر مانی و ه ایسی باموقع تقی که ای وفتت زبان ز د خاص و عام هوگنی <u>. حضرت عبدالله فر مات بی</u> که خدا کفتم! ہم لوگوں کوابیامعلوم ہوا کہ گویا ہیآ یت پہلے نازل ہی نہ ہوئی گفی ۔ (۱)

#### سقيفه بني ساعده

رسول الله ﷺ کے انتقال کی خبرمشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنه أثحه كهژا ہوا اور انصار ے مقیفہ بی ساعد و میں مجتنع ہوكرخلافت كی بحث چھیٹر دی۔مہاجرین كو ﴿ خبر ہو کی تو وہ بھی مجتمع :و ئے اور معاملہ اس حد تک پہنچے کیا کہا گر حضرت ابو بجڑصدیق اور حضرت عمرٌ قاروق کووفت پراطلائ نه : و جاتی تو مباجرین اورانصار جورسول ایند ﷺ کی زندگی میں بھائی بھائی کی طرح رہے تنے باہم دست وگریباں ہوجائے اوراس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوجا تاکنیکن خدا کوتو حید کی روشنی ہے تمام عالم کومنور کرنا تھا۔ اس لئے اس نے آ سانِ اسلام پر ابو بکڑ وعمرٌ جیسے مہر و ماہ پیدا کر ویئے تھے جنہوں نے اپنی عقل وسیاست کی روشنی ہےافق اسلام کی ظلمت اور تاریکیوں کو کافور کردیا۔

حضرت ابوبکڑ، حضرت مر وساتھ لئے ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ مینیے۔انصار نے دعویٰ کیا کہ ا یک امیر ہمارا ہواورا یک تمہارا۔ ظاہر ہے کہاس دومملی کا نتیجہ نیا ہوتا ؟ممکن تھا کہ مسندخلا فٹ مستقل طور پرصرف انصار ہی ئے سپر د کر دی جاتی الیکن دِنت بیٹھی کہ قبائل عرب خصوصا قریش ان کے سامنے گردن اطاعت فمنہیں کر سکتے تتھے۔ کچیرانعہار میں بھی دوگروہ بتھےاوی اورخز رج اور ان میں یا ہم اتفاق نہ تھا۔غرض ان دقنق کو چیش نظر رکھ کر حضرت ابو بکڑنے کہا'' امراء ہماری جماعت ہے ہوں اور وز را ہتمہا ری جماعت ہے'' اس پر حضرت خیاب ؓ بن المنذ رانصاری بول اشھے،''نبیس، خدا کی تشمنبیں ۔ایک امیر ہمارا ہواورا یک تمہارا''۔حصرت ابو بکڑنے یہ جوش وخروش و یکھا تو نرمی وآشتی کے ساتھ ونصار کے فضائل ومحاسن کا اعتراف کر کے فر مایا:

'' صاحبو! مجھے آ ب کے محاسن ہے انکار نیس کیکن در حقیقت تمام عرب قریش کے سوانسی کی حکومت نشایم ہی نہیں کرسکتا پھر مہاجرین اپنے تقدم اسلام اور رسول ایڈیٹیٹی ہے خاندانی تعلقات کے باعث نسبتا آپ ہے زیاد واسختاق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھوا بوعبید وً

<sup>🗨</sup> بخاري پاپ مرض النبي وو فياته

بن الجراح اور عمرٌ بن خطاب موجود میں ان میں ہے جس کے ہاتھ پر جا ہو بیت کرلو۔'' لیکن حسنرے عمرؓ نے پیش دی کر سے خود حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیااور کہا: ''مبیں بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سرداراور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ ہے آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے'۔(۱) چنا نچھاس مجمع میں حضرت ابو بکرؓ ہے زیادہ کو کی ہااش ہزرگ اور معمر نہ تضااس کئے اس امتخاب کو سب نے استحسان کی نگاہ سے دیکھا اور تمام خلقت بیعت کیلئے ٹوٹ پڑی۔ اس طرح میہ اُنھتا ہوا طوفان دفعتہ رُک گیاا ورلوگ رسول اللہ بھا تھی تجہیز و تعقین میں مشغول ہوئے۔

اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے روزمسجد میں بیعت عامہ ہوئی اورحضرت ابو بکڑ صدیق نے منبر پر بیٹھ کران الفاظ میں اپنے آئندہ طر زعمل کی تو غیج قر مائی :

صاحبو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں حالانکه میں تم او گول میں سب ہے بہتر تهیں ہوں' اگر میں احیجا کام کروں تو تم میری اعافت کرو اور اگر برائی کی طرف جاؤن تو مجھے سیدھا کردو صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے ان شاء اللہ تنہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک توی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلا دول' ان شاءاللہ اورتمہارا قوی مروجھی میر ہے نزو کیک ضعیف ہے یہاں تک کدمیں اس ہے دوسروں کا حق ولا دوں جوتوم جہاد فی مسیل اللہ حجبوڑ ویتی ہے اس کو خدا ذکیل وخوار کر دیتا ہے اور جس قوم میں بد کاری یام ہوجاتی ہے خدا اس کی مصیبت کوبھی عام کردیتا ہے، میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرول تو میری اطاعت کرو میکن جب خدا اور ا<u>سکے</u> رسول کی ن**افر مانی** 

يا ايها النّاس فاني قد وليت عليكم ولست بخير كم فأن احسنت فاعينوني وأن اسات فقوموني الصدق امسانة والككذب خيسانة والمصعيف فيسكم قوي عندى حتى ازيح عليه حقه انشباءا لله والقوى فيسكم ضبعيف عنبدى حتى أخذ الحق منه ان شاء الله لايدع قــوم الــجهــاد في سبيل ا لله الاضربهم الله ببالبذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط الاعتمهم الله بالبلاء و اطعيوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيبت الله ورسوليه فلا

کروں تو تم پراطا حت نہیں ۔ اچھاا ب نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ ،خداتم پررتم کرے۔

طاعة لى عليكم قوموا لى صلاتكم يوحمكم الله حضرت علي كى بيعت

سوتمام مسلمانوں نے حسرت ابو بکڑے ہاتھ پر بیعت کرئی اور وہ ہا قاعدہ مسند خلافت پر مسلمان ہوگئے۔ تا ہم حسرت علی اور ان کے بعض دوسرے سحابے نے بچھ دنوں تک بیعت میں تاخیر کی۔ اس تو قف نے تاریخ اسلام میں بجیب وغریب مباحث پیدا کردیے جن کی تفصیل کے تاخیر کی۔ اس تو قف نے تاریخ اسلام میں بجیب وغریب مباحث پیدا کردیے جن کی تفصیل کے لئے اس اجمال میں شخبائش نہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت علی ،رسول اللہ بھولئے ہے اسپی محضوص تعلقات کی بنا پر خلا دخت کے آرز و مند ہوں اور اس انتخاب کو اپنی حق تلقی سیجھتے ہوں۔ تا ہم ان کاحق پرست دل نفسانیت سے پاک تھا ، اس لئے یہ کسی طرح قیاس میں نہیں آتا کہ حض ای آرز و نے ان کو چھ ماہ تک جمہور مسلم انوں سے انجاف پر مائل رکھا ہو۔ اس بنا پر دیکھنا چا ہے کہ خود حضرت علی نے اس ماہ تک جمہور مسلم انوں سے انجاف پر مائل رکھا ہو۔ اس بنا پر دیکھنا چا ہے کہ خود حضرت علی نے اس ماہ تک کی اور جہ بیان کی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے:

عن محمد بن سيرين قال لمما بويع ابوبكر ابطاً على في بية وجلس في بية قال فيعث ابوبكر ماابطابك عن اكرهت امارتي قال على ماكرهت امارتك ولكن أليت ان لا ارتدى رد الي اليت الى صلوة حتى اجمع القرأن

محمد بن آیرین کی روایت ہے کہ جب ابو بھڑی بیعت میں دیا ابو بھڑی بیعت میں دیا کی اور خانہ نشین رہے ابو بھڑ نے کہلا بھیجا کہ میر کی اور خانہ نشین رہے آپ کی تاخیر کا کیا سبب ہے؟ کیا آپ میر کی اطاعت کونا پہند کرتے ہیں؟ ملی نے کہا کے میں آپ کی مارت کونا پہند میں کرتا لیکن میں نے قسم مارت کونا پہند نہیں کرتا لیکن میں نے قسم کمائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کرلوں کمائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کرلوں کمائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کرلوں کمائی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کرلوں

اس روایت سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ بیعت میں دیر ہوجانے کی تفیق وجہ کیاتھی۔ایک وجہ بیاتھی۔ایک وجہ بیاتھی ہوسکتی ہے کہ باغ فدک اور مسئلہ وراشت کے بھٹر ول نے (جس کا تذکرہ آئندہ آئے گا) علیفہ اول کی طرف سے حضرت فاطمہ کے دل میں کسی قدر ملال پیدا کردیا تضااس کئے ممکن ہے کہ حضرت علی نے محض ان کے پاس خاطر سے بیعت میں دیر کی ہو۔ چٹانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکڑ و تنہا بلاکران کے فضل و شرف کا اعتراف فر مایا اور کہا کہ خدانے آپ

<sup>🛈</sup> بخاري پاپ نوزو ه خيبر

کو جو درجہ عطا کیا ہے ہم اس پر حسد نہیں کرتے لیکن خلافت کے معاملہ میں ہماری حق تلفی ہوئی۔

کیونکہ رسول اللہ اللہ نظافت سے قرابت اور شتہ داری کی بنا پر ہم اس میں یقینا اپنا حصہ بجھتے ہتے۔

حضرت علی نے اس کو بچھاس انداز ہے کہا کہ خلیفہ اول کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے
اور جواب دیا ''فقم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں
سے رسول بھٹا کے رشتہ داروں کو زیاوہ عزیز رکھتا ہوں ۔ رہا آنخضرت بھٹا کی متروکہ جا نداد کا
جھگڑا تو اس میں میں نے رسول اللہ بھٹا کے طرز عمل ہے سر نو انح اف نہیں کیا''۔
جھگڑا تو اس میں میں حضرت علی کی طرف عذر خواہی کی اور حضرت علی نے شاندار الفاظ میں ان
ایو بکر نے مجمع عام میں حضرت علی کی طرف عذر خواہی کی اور حضرت علی نے شاندار الفاظ میں ان
سے فضل و شرف کا اعتراف کیا۔

#### خلافت

حضرت الویکرصد این گومند آرائے خلافت ہوتے ہی اپ سامنے صعوبات مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑنظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اُنھر گھڑے ہوئے تھے خطرات کا ایک پہاڑنظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اُنھر گھڑے ہوئے تھی دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بغاوت بلند کئے ہوئے تھی ۔ متکرین زکو آنے علیحد و شورش پر پاکرر کھی تھی ۔ ان وشوار یوں کے ساتھ حصرت اُسامہ بن زید کی مہم بھی در پیش تھی جمن کو آخضرت اُسامہ بن زید کی مہم بھی در پیش تھی سی جہن کو آخضرت اُسامہ بن زید کی مہم بھی در پیش تھی سی بیا مرتدین و گذاب مدعیان نبوت کا قلع قمع کیا جائے ۔ ایکن خلیفہ اول کی طبیعت نے گوارانہ کیا کہ ارادہ نبوی چھی اور شم رسالتہ آب معرض التو اُس پر جائے اور جونلم رسول انتد چھی کے ایما ہے روم کے مقابلہ کیلئے بلند کیا گیا تھا اسکوکسی دوسری جانب حرکت دی جائے کہ درند ہے آ کرمیری تا نگ تھینچنے لگیس جب بھی میں اس مہم کوروک نہیں سکتا'(۱) اسامہ بن زید گوالی مہم کوروک نہیں سکتا'(۱) اسامہ بن زید گوالی مہم کوروک نہیں سکتا'(۱) اسامہ بن زید گوالی مہم

غرض خلیمۂ اول نے خضرات ومشکلات کے باوجود حضرت اسامہ گوروا تھی کا تھم دیا اوخود دور ہے۔
تک پیادہ یا مشابعت کے ان کونہا بیت زریں ہدایات فرما ئیں۔ چونکہ اسامہ گھوڑے پرسوار تنھے۔
اور جانشین رسول بیادہ یا گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس لئے انہوں نے تعظیما عرض کی کہ
''اے جانشین رسول! خدا کی قتم آپ گھوڑے پرسوار ہولیس ورنہ میں بھی اتر تا ہوں'۔ بولے ''(اس میں کیا مضا کفتہ ہے، اگر میں تھوڑی دیر تک راہِ خدا میں اپنایاؤں غبار آلود کروں غازی کے ۔

برقدم سے عوض سات سونگیا<sup>ن آنا</sup>هی جاتی ہیں'۔(۲)

حضرت اسامہ بی مہم رخصت ہو کر حدود شام میں پینجی اور اپنا مقصد بورا کر کے بعن حضرت زید کا انتقام لیے کر نہایت کامیا بی کے ساتھ جالیس دن میں واپس آئی۔حضرت ابو بکڑنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کرنہایت جوش مسرت سے ان کا استقبال فرمایا۔

www.besturdubooks.net

## مدعيان نبوت كاقلع قمع

سرُورِ کا ئنات و الله ہی کی زندگی میں بعض مدعیانِ نبوت پیدا ہو چکے تھے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے واقع میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آنخضرت و اللہ کا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ نصف دنیا آپ کی ہے اور نصف میری۔ سرور کا کنات نے اس کا جواب دیا تھا:

محدر سول الله کی طرف ہے مسیلمہ کذاب کو اما بعد دنیا خدا کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جاہے گا اس کا دارث بنائے گا اور انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔ (۱)

الیکن آنخضرت کے بعد اور بھی بہت ہے معیان نبوت پیدا ہوگئے تھا ور وزیروزان
کی توت بڑھتی جاتی تھی۔ چنا نچو طلیحہ بن خویلد نے اسپنے اطراف میں علم نبوت بلند کیا تھا، بنو
عطفان اس کی مدد پر تھے اور عینیہ بن حصن فزاری ان کا سردار تھا۔ ای طرح اسوعنسی نے یمن
علمی ادر مسیلہ بن عبیب نے بمامہ میں نبوت کا دعوی کیا تھا۔ مردتو مردیا بیامرض عام ہوگیا تھا کہ
عورتوں کے سرمیں بھی نبوت کا سودا ساگیا تھا۔ چنا نچ سجاح بنت حارثہ تمہمہ نے نبایت زور شور
کے ساتھ نبوت کا دعوی کیا تھا اور افعد بن قیس اس کا داعی خاص تھا۔ سجاح نے آخر میں اپنی کا داعی خاص تھا۔ سجاح نے آخر میں اپنی طور پر اس کی طرح تمام عرب میں
مجھیل گیا تھا۔ اس کے النہ ادر کی نہایت سخت ضرورت تھی اس بناء پر حضرت ابو بر صد این تھا اس کے طور پر اس کی طرف توجہ کی اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس مہم کے لئے کون شخص زیادہ موزوں
ہوگا؟ حضرت علی کا نام لیا گیا لیکن وہ اس وقت تمام تعلقات د نیوی سے کنارہ کش تھا اس لئے موزوں
ہوگا؟ حضرت علی کا نام لیا گیا لیکن وہ اس وقت تمام تعلقات د نیوی سے کنارہ کش تھا اس لئے کہا تھومباج بن وانصار کی ایک جمعیت لے کر مدعیان نبوت کی سرکو بی کیلئے روانہ ہوئے (س)۔
موزوت خریرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلیح کی جماعت پر صلح کی کیا تھا۔ دور سے سے مسید کیا کہ اس کے بعین کوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی

حضرت خالد بن ولیدنے سب سے پہلے طلیحہ کی جماعت پر صلٰہ کر کے اس کے مبعین کوئل کیا اور عینیہ بن حصین کو گرفتار کر کے میں قید یوں کے ساتھ مدیند روانہ کیا اور عینیہ بن حصین نے مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کرلیا۔ لیکن طلیحہ شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے عذر خواہی کے طور پر دو شعر لکھ بھیجے اور تجدید اسلام کر کے حلقہ مونین میں واخل ہوگیا۔ (۳)

مسیم کذاب کی بیخ تنی کے لئے حضرت شرجیل بن حسندرواند کئے سے نیکن قبل اس کے کہ وہ حملہ کی ابتدا ءکر میں حضرت خالدین ولید گوان کی اعانت کے لئے روانہ کیا گیا۔ چنانچہ انہوں

تاریخ طبری ص ۱۷۳۹ عاریخ طبری ص ۱۸۸۷ ه تاریخ یعقو بی ج ۲ مس ۱۳۵۵ ه میری می ۱۳۵۰ میری میرود میرود میرود میرود می

مجاند کو تکست دی۔ اس کے بعد خود مسیامہ سے مقابلہ ہوا۔ مسیامہ نے اپنے تبعین کوساتھ لے کر نہایت شدید جنگ کی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداداس میں شہید ہوئی جس میں بہت سے حفاظ قرآن تھے۔ نیکن آخر میں فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی اور مسیامہ کذاب حضرت وحشی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مسیامہ کی زبوی ہجاح جوخود مدمی نبوت تھی بھاگ کر بھر و پہنچی اور پچھ دنوں کے بعد مرگنی۔ (۱)

اسود عنسی نے خود رسول اللہ و کا گئے ترمانہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا 'حضرت ابو بکڑ صدیق کے زمانہ میں اس کی قوت زیادہ بڑھ گئی تھی ،اس کوقیس بن مکشوح اور فیروز دیلمی نے نشد کی حالت میں واصل جہنم کیا۔ (۲) مرتدین کی سرکو بی

حضرت سرور کا نتات الملطائے بعد بہت سے سرداران عرب مرتد ہو گئے اور ہراکی اپنے حلقہ کا بادشاہ بن جیفا۔ چنا نچے نعمان بن منذر نے بحرین میں سراٹھایا۔ لقیط بن مالک نے قمان میں علم بعناوت بلند کیا۔ اس طرح کندہ کے علاقہ میں بہت سے بادشاہ بیدا ہو گئے ۔ اس لئے حضرت ابو بکر نے مدعیان نبوت سے فارغ ہونے کے بعداس طوا نف السلو کی کی طرف توجہ کی ۔ حضرت ابو بکر نے مدعیان نبوت سے فارغ ہونے کے بعداس طوا نف السلو کی کی طرف توجہ کی ۔ چنا نچے علاء بن حضری گو بحر بن بیج کر نعمان بن منذر کا قلع فی کرایا۔ ای طرح حذیفہ بن محصن کی ملوار سے نقیط بن مالک و فل کرا کے سرز مین عمان کو باک کیا اور زیاد بن لبید کے ذریعہ سے ماوک کندہ کی سرکو بی کی ۔ (۲)

مدعیان نبوت اور مرتدین کے علاوہ ایک تیسرا گروہ منکرین زکو قاکا تھا چونک ہیگروہ اپنے کو مسلمان کہتا تھا اور صرف زکو قا ادا کرنے سے مشکر تھا اس لئے اس کے خلاف تلوار اٹھانے کے متعلق خود صحابہ میں اختلاف رائے ہوا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق سے براگ بررگ نے حضرت ابو بکر صدیق ہے کہا کہ آپ ایک ایس جماعت کے خلاف کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جو تو حبید و رسالت کا اقرار کرتی ہے اور صرف زکو قاکی منکر ہے، لیکن ضلیفہ اول کا غیر متزلزل اراوہ استقلال اختلاف رائے سے مطلق متاثر نہ ہوا، صاف کہد دیا ''خدا کی سم !اگرایک بکری کا بچہ ہی جورسول اللہ وہ گاو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جورسول اللہ وہ گاو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس تشدد کا جمجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی سیب کے بعد تمام منکرین خووز کو قالے کر بارگا و خلافت میں صاضر ہوئے اور بھر حضرت مراوی بھر سے بعد تمام منکرین خووز کو قالے کر بارگا و خلافت میں صاضر ہوئے اور بھر حضرت مراوی بھر سے بو بکر صدیق کی اصابت دائے کا اعتراف کرنا پڑا (س) مناز کی بعقونی جام ۱۸۵ کا این استال کے خلاف کے تاری جام ۱۸۵

#### جمع وترتبب قرآن

مدعیان نبوت و مرتدین اسلام کے مقابلہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ خصوصاً بھامہ کی خوز پر جنگ میں اس قد رسحا ہاکرام کام آئے کے حضرت فر او تدیشہ ہوگیا کہ اگر سحا ہائی شہاوت کا بہی سلسلہ قائم رہا تو قرآن شریف کا بہت حصہ ضا نع ہو جائے گا۔ اس لئے انہوں نے خلیفہ اول سے قرآن شریف کے جمع و تر تیب کی تحریک کی دھٹرت ابو بکر صدیق کو پہلے عذر ہوا کہ جس کام کورسول القد پھٹھ نے نہیں کیا ہے اس کو میں کس طرح کروں ؟ حضرت ابو بکر صدیق کے کہا ہے کام احجھا ہے اور ان کے بار بار اصرار سے حضرت ابو بکر صدیق کے ذہمن میں بھی ہے بات آگئ ۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت زید بن جا بت آگئ ۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت زید بن جا بت آگئ ۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت زید بن جا ب کے جمع کرتے کا انہوں نے حضرت زید بن جا بہا ہے کام میں عذر بہوا ۔ لیکن پھر اس کی مصلحت بہجھ میں آگئی اور نہایت کوشش واحتیاط کے ساتھ ہو تمام میں عذر بہوا ۔ لیکن پھر اس کی مصلحت بہجھ میں آگئی اور نہایت کوشش واحتیاط کے ساتھ ہو تمام میں عذر بہوا ۔ لیکن پھر اس کی صورت میں مدون کیا۔ (۱)

أيك غلطهمي كاازاله

انجام پا بچے تھے۔ چنانچہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل ہے لکھتے ہیں۔ کلام پاک کی آینتیں اور سور تنمیں عہد نبوت میں مرتب ہو چکی تھیں

 اخلاص کے ذکرے تو شاید مدیث کی وئی کتاب خالی نہ ہو گئی۔اب دیکھنا جا ہے کہ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں کیا خدمت انہ م یائی۔

> حضرت ابو بکڑنے قرآن کے متفرق اجزا ، کو صرف ایک کتاب کی صورت میں جمع کرایا

علامه جا فظالین مجر بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں:

قد اعلم الله تعالى في القرأن بانه مجموع في الصحف في قوله يتلوا محفا مطهرة الاية وكان القر ان مكتوبا في الصحف لكن كانت متفرقة فجمعها ابوبكر في مكان واحد ثم كانت. بعده محفوظة الى ان امر عثمان بالنسخ منها عدة مصاحف وارسل بها الى الامصار

اس تشریخ سے مداف ظاہر : وگیا کہ حضرت ابو بکرٹسد این کے تھم سے جھٹرت زیڈ نے صرف قرآن شرافی کے متفرق اجزا ، کوجمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں مدون کر دیا تھا۔ صحیفہ مصد لیقی کب تک محفوظ رما

حضرت زید بن نابت کا مدون گیا بوانسخ مفترت ابو بکر آئے خزانہ میں محفوظ رہا۔ اس کے بعد مفترت میر آئے قبضہ میں آیا۔ حضرت محرِّنے ام المونین مفترت مفتسہ کے حوالہ فر مایا اور وسیت کردی کہ سی فیض کو نہ دیں۔ البتہ جس کوفل کرنا یوا پنانسخہ بچھ کرنا ہو وہ اس سے فا کدہ اٹھا سنتا ہے۔ چنا نچے مفترت مثان نے اپنے مہد میں مفترت حفصہ سے عاریۃ کے کر چند نسخ نقل کرائے اور دوسرے مقامات میں روانہ کردیے۔ لیکن اصل نسخہ بدستور حضرت حفصہ سے کی پاس محفوظ رہا۔ جب مروان مدید کا حاکم بوکر آیا تو اس نے نسخہ کو مفترت حفصہ تھے لین جاہا۔ لیکن انہوں نے جب مروان مدید کا دائم بوکر آیا تو اس نے نسخہ کو مفترت حفصہ تھے لین جاہا۔ لیکن انہوں نے دینے سے انکار کردیا اور تا حیات اپنے پاس محفوظ رکھ ان کے انتقال کے بعد مروان نے حضرت عبداللہ بن میرائد بن میرائد

www.besturdubooks.net الشارى جو عسوا

# فتوحات

جزیرہ نمائے عرب کی سرحد دنیا کی دعظیم الشان سلطنتوں ہے نگراتی تھی۔ایک طرف شام پر روى چير برالبرار با تھا، دوسرى طرف عراق بركيانى خاندان كا تسلط تھا۔ان دونوں ہمسايہ سلطنتوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ عرب کے آزاد جنگہو باشندوں برا پی تھمرانی کا سکہ جمائیں۔خصوصاً ابرانی سلطنت نے اس مقصد سے لئے بار ہاعظیم انشان قربانیاں برداشت کیں۔ بڑی بڑی فوجیس اس مہم کوسر کرنے کے لئے بھیجیں اور بعض او قات اس نے عرب کے ایک وسیع خطہ پر تسلط بھی قائم كركيا - چنانچەشايورېن اردشير جوسلطنت ساسانيه كا دوسرا فريال روا قفا۔ استكےعبد ميں حجاز ويمن دونوں باجگذار ہو گئے تھے۔ اسی طرح سابور ذی الاکتاف یمن وحجاز کو فتح کرتا ہوامہ پینەمنور و تک پہنچ گیا تھا۔ بیمر بوں کا حد درجہ دُشمن تھا۔ جور دسائے عرب گرفتار ہوکر جاتے تھے وہ ایکے شانے ا كحرر وا دُالنّا تقارات سے عرب من ' فروالا كناف ' بعنی شانوں والے کے لقب ہے مشہور ہوا (۱) لیکن عرب کی آ زاد اورغیور فطرت دب کرر بنا نه جانتی تقی ، اسی لئے جب مجھی موقع ملا بغاوت ہریا ہوگئے۔ یہاں تک کہ چند ہارخودعر بول نے عراق پر قابض ہو کرا بنی ریاستیں قائم کیں۔ چٹانچہفر ماں روایان بمن کے علاوہ قبیلہ ً معدین عدنان نے عراق میں آباد ہوکرایک مستقل حکومت قائم کرلی اوراس کے ایک فرماں رواعمر بن عدی نے خیر ہ کو دار السلطنت قرار دیا۔ س وشامان مجم نے حیرہ کی عربی سلطنت کوزیادہ دنوں تک آ زاد نہیں رہنے دیا اور ہالآ خراینی سلطنت کا ایک جزو بلالیا تا ہم عمر بن عدی کا خاندان مدنوں ایک باجگذاررئیس کی حیثیت ہے عراق پر جھمراں رہااوراس تقریب ہے بہت ہے عربی قبائل وقتا فو قٹاسی سرزیین میں آباد ہوتے رہے۔غرض عرب وابران کے تعلقات نہایت قدیم ہتھے۔ آنخضرت ﷺ کے عہد تک یا ہم چھیڑ حِهارٌ چلی آتی تھی، چنانچہ جنگ ذی قارمیں جواریانیوں اور عربوں کی ایک عظیم الشان قومی جنگ تقى جب ايرانيول نے شكست كھائى تو آپ نے فرمايا: (٢)

<sup>📭</sup> تاريخ الطّوال ص ٢٩ 🎱 عقد الفريدج ٣٣ ص 🐧

اسی طرح البیج میں جب رسول اللہ ﷺ نے بادشا ہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے تو پر ویز شہنشا وامران نے اسی قدیم قومی عناد کی بناپر نامۂ مبارک کو بھاڑ کر بھینک دیا اور برہم ہوکر کہا''میرا غلام ہوکر مجھے یوں لکھنا ہے''۔(۱)

روی سلطنت ہے بھی عربوں کا نہایت دیر پر تعنق تھا، عرب کے بہت ہے قبائل مثلا کیا ہے،
عندان وجذام وغیر وشام کے سرحدی اصلاع میں جا کرآ با ہو گئے تھے اور رفتہ رفتہ عیسائی ند بب
قبول کر سے ملک شام میں بڑی بڑی ریا ریاستیں قائم کر لی تھیں اور اسی ند ببی تعلق کے باعث ان کو
رومیوں کے ساتھ ایک تتم کی رگا تگت ہوگئی ۔ اسلام کا زماند آیا تو مشرکیان عرب کی طرح حدود
شام کے عرب عیسا نیواں نے بھی مخالفت ظاہر کی اور آھے ہیں حضرت و دیدگیری قیصر روم کو دعوت
اسلام کا پیغام و سے کروائیں آ رہے بھے تو شامی عربوں نے ان کا مال واسباب اوٹ ایا۔ (۲) اسی
طرح رسول اللہ بھی نے تاصد حارث بن ممیر کو بھر کی حاکم میر بین شرجیل نے آئی کراویا۔ دیجے
میں غرز و کا موند اسی قبل و غارتگری کا انتقام تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ کام آئے۔ (۲)

وجدومیوں نے خاص مدینہ برفوج کشی کی تیاریاں کی تمیں ،لیکن جب خود رسول اللہ ﷺ پیش قدمی کر کے مقام جوک تک پینچ گئے تو ان کا حوصلہ بست ہو گیاا ور مارضی طور پرلڑائی رک ًئی۔ تاہم مسلمانوں کو جمیشہ شامی عربوں اور رومیوں کا خطرہ دامن گیرتھا۔ پٹانچہ البع میں آنخضرت میں خفظ مانقدم کے خیال سے حضرت اسامہ بن زیدگوشام کی مہم پر مامورفر مایا تھا۔

ان واقعات سے یہ ظاہر کرنامقصود ہے کہ اس ہمیشہ سے آپی ووٹوں ہمسایہ سلطنواں میں ہوف بنا ہوا تھا۔ خصوصاً اسلام کی روز افزول ترقی نے انہیں اور بھی مشکوک کردیا تھا جواس عرفی نونہال کے لئے حد درجہ خطرناک تھا۔ خلیفۂ اول نے ان ہی اسباب کی بنا پراندرونی جھکڑوں ہے فراغت یا تے ہی ہیرونی وشمنول سے مقابلہ کی تیاریاں شروع کردیں۔

منهم عراق

اس زمانہ میں امرانی سلطنت انقلاب حکومت وطوا گف الملو کی سے باعث اپنی اگلی عظمت ،
وشان کو کھو چکی تھی۔ یز دکر دشہنشاہ ایران نا بالغ تھا اورا کیک عورت پوران دخت اس کی طرف سے
تخت کیانی پرمشمکن تھی۔ عراق کے وہ عربی قبائل جو ایرانی حکومت کا تختہ مشق رہ چکے تھے ایسے
موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے منتظر تھے۔ چنا نبچہ موقع پا کرنہایت زوروشور کے ساتھ اُٹھ کھٹر ک
طیری سے فائدہ اٹھانے کے انتظر تھے۔ چنا نبچہ موقع پا کرنہایت زوروشور کے ساتھ اُٹھ کھٹر ک
طیری سے ماکھ اُٹھ کھاری ہے۔

ہوئے اور قبیلۂ واکل کے دوسر دار متنی شیبانی وسوید عجل نے تھوڑی تھوڑی سی حمیت بہم پہنچا کرحرہ واہلہ کے نواح میں غارت گری شروع کر دی۔

مثن اسلام لا چکے تھے انہوں نے دیکھا کہ دہ تنہا اس عظیم الشان حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے بارگاہِ خلافت میں حاضر ہو کر با قاعدہ نوج کشی کی اجازت حاصل کی اور اپنے تمام قبیلہ کو لئے کر ایرانی سرحد میں گھس گئے۔ اس وقت تک حضرت خالدین ولید مدعیانِ نبوت ومرتدین کی بنخ کئی سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس لئے حضرت ابو بکرصد بی نے ان کوایک جمعیت کے ساتھ مثن کی کمک پرروانہ فرمایا۔

حضرت خالدین ولیدٌنے پہنچنے کے ساتھ ہی جنگ کی صورت بدل دی اور بانقا، کسکروغیرہ فنخ کرتے ہوئے شاہان مجم کے حدود میں داخل ہوگئے۔ یہاں شاہِ جاپان سے مقابلہ کیا اور اس کو تنکست دی۔ پھرجیرہ کے بادشاہ نعمان سے جنگ آز ماہوئے۔

نعمان ہزئیت اٹھا کر مدائن بھاگ گیا۔ یہاں ہے خورلق پینچ لیکن اہل خورلق نے مصلحت اندیش کوراہ دے کرستر ہزاریا ایک لا کھ درہم خراج پرمصالحت کرلی۔غرض اس طرح جیرہ کا پورا علاقہ زیز آئین ہوگیا۔(۱)

حملهشام

مہم طراق کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ دوسری طرف سرحدشام پر جنگ چھڑ گئی حضرت ابو ہڑ نے اسے جیس سی ابکرام سے مشورہ لینے کے بعد شام پر کئی طرف سے تشکر کشی کا انتظام کیا اور ہرا کیک خلاقہ کے لئے علیحہ ہ فوج مقرر کر دی۔ چنا نچہ حضرت ابو نہید و جمع پر بریزید بن الجی سفیان ڈمشق پر شرجیل بن حسنداردن پر اور عمر و بن العاص فلسطین پر ہا ۔ ور ہوئے ۔ مجاہدین کی مجموعی تعداد • • • ۲۷ مقی ۔ ان سردار داں کو سرحد نے نکلنے کے بعد قدم قدم پر روی جھے ملے جن کو قیصر نے پہلے ہی سے الگ الگ ایک سردار دل کو سرحد سے نکلنے کے بعد قدم قدم پر روی جھے ملے جن کو قیصر نے پہلے ہی سے الگ الگ ایک سردار کے مقابلہ میں متعین کر دیا تھا۔ یہ دکھی کر افسرانِ اسلام نے اپنی کل فوجوں کو ایک جھے کر افسرانِ اسلام نے اپنی کل فوجوں کو ایک جھے کر لیا بار بارگا و خلافت کو نینے می غیر معمولی کشر سے کی اطلاع دے کر مزید کمک انتشار ہوا۔ اور اسی دفت دارالخلافت میں کوئی فوج موجود نہتھی ، اس لئے حضر سے ابو کم کو نہا بیت اللہ ایک حضر سے ابو کم کم میں دے کر مزید کی طرف روانہ ہو جا تھیں۔ یہ فرمان بہنچتے ہی حضر سے خالد ایک جمعیت کے ساتھ شامی رزم گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ (۱)

<sup>🗗</sup> تاریخ ایقولی ج عص سے بیسلاطین ایرانی حکومت کے باجگذار تھے

<sup>🗗</sup> تاریخ طبری وفتوح الشام بلا ذری ص ۱۱۶

حفرت خالد بن ولیدگوراه میں بہت ی چھوٹی لڑائیاں لڑنی پڑی 'چنانچہ جب جرہ کے علاقہ سے روانہ ہوکر میں التمر پنچ تو وہاں خود کسری کی ایک فوج سدراہ ہوئی ۔ عقبہ بن ابی ہلال التمر ی اس فوج کا سپہ سالارتفاء حضرت خالد ؓ نے عقبہ کوئل کر کے اس کی فوج کو ہز بہت دی۔ وہاں سے آگے بڑھے تو ہذیل بین عمران کی زیر سیادت بی تخلب کی ایک جماعت نے مبارز طبلی کی ۔ ہذیل مارا گیا اور انہار سے صحوا طے کر کے بتہ مرمیں خیمہ زن ہوئے ۔ اہل تدمر نے بھی پہلے قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا۔ پھر مجبور ہوکر مصالحت کر لی۔ تدمر سے گزر کر حوران آئے۔ یہاں بھی سخت جنگ ہیں آئی۔ اس فی ایک ایک جا بھی پہلے قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا۔ پھر مجبور ہوکر مصالحت کر لی۔ تدمر سے گزر کر حوران آئے۔ یہاں بھی سخت جنگ ہیں آئی۔ اس فی اس میں بنت سے سلمان شہید ہوئے کیاں اور اجنادین کو مسلمان شہید ہوئے کیاں انہوں مسلمانوں بی کہا تھور ہااور جمادی الاول تا جے سے اجناء دین بمیشہ کے لئے اسام کا زر میکن ہوگیا۔ (۱)

۔ اجناء دین سے بڑھ کراسلامی فوجوں نے دمشق کامحاصرہ کرلیا۔لیکن اس کے مفتوح ہوئے سے پہلے ہی خلیفہ اول نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس لئے اس کی تفصیل فتو حات ِ فارو تی کے سلسلہ میں آئے گی۔

#### متفرق فتوحات

عراق اورشام کی کشکر کشی کے علاوہ حضرت عثان بن الی العاص کوتوج روانہ کیا گیا۔ انہوں کے توج ، مکران اور اس کے سیاس کے سلاقوں کوزیر کمین کر کے اسلامی مملکت میں شامل کرلیا۔ اس طرح حضرت علاء بن حضری ڈاترہ پر مامور ہوئے انہوں نے زاترہ اور اس کے اطراف کوزیر منگین کر کے اس قدر مال نخیمت مدیدہ روانہ کیا کہ خلیفہ اول نے اس میں سے مدیدہ منورہ کے ہر خاص و عام مرد ، عورت شریف و غلام کوا کیا ایک دینار تقسیم فرمایا۔ (۲)

<sup>🛈</sup> تاريخ يعقو في ج سادا 🔞 الينا

# مرض الموت استخلا ف حضرت عمر فاروق "

حضرت ابو بکر کی خلافت کو ابھی صرف سوا دو برس ہوئے تھے اور اس قلیل عرصہ میں مدعمیان نبوت ، مرتد مین اور منکر مین زکو ق کی سرکو بی کے بعد فقو حات کی ابتدا ، بی بو فی تھی کہ بیام اجل پہنچ میں ۔ حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ ایک دن جب کہ موسم نہایت سرو و خنک تھا، آپ نے مسل فرمایا۔ حسل کے بعد بخار آگیا اور مسلسل پندرہ ون تک شدت کے ساتھ قائم رہا۔ اس اثناء میں مسجد میں تشریف لانے ہے جھی معذور ہوگئے۔ چنانچہ آپ کے تھم سے حضرت عمرٌ امامت کی خدمت انجام و ہے تھے۔

مرض جب روز بروز بڑھتا گیا اورا فاقہ ہے مایوی ہوتی گئی تو سحابہ کرام کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشوره کیا اور حضرت عمر کا نام چیش کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے کہا کہ ' عمرؓ کے اہل ہونے میں کس کوشبہ ہوسکتا ہے لیکن و وسمسی قدر متشد و ہیں''۔حضرت عثانؓ نے کہا کہ'' میرے خیال میں حضرت عمرٌ کا باطن طا ہر ہے احصا ہے'۔ لیکن بعض صحابہ کو حضرت عمرٌ کے تشد د کے باعث پس و بیش تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ عیادت کے لئے آئے تو شکایت کی کہ آئے ممر کو خلیفہ بنانا جا ہتے ہیں ، حالا نکہ جب آپ کے سامنے وہ اس قدر متشدد تنے تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے۔حضرت ابو بكرُ صديق نے جواب ديا' مب أن برخلافت كابار برنے كاتو أن كوخود نرم ہونا برنے گا' '۔اى طرح ایک دوسرے صحابی نے کہا، آپ عمرؓ کے تشدد ہے واقف ہونے کے باوجودان کو جائشین كرتے ہيں' ذراسوچ ليجئے آپ خدا كے يہاں جار ہے ہيں وہاں كيا جواب ديجئے گا۔فر مايا'' ميں عرض كرونگا خدايا! بيس نے تيرے بندول بيس سے اسكونتخب كيا سے جوان ميں سے احيما اے '۔ غرض سب کی تشفی کر دی اور حضرت عثمان گو نبلا کرعبید نامهٔ خلافت نکصوا نا شروع کیا۔ابتدائی الفاظ لکھے جا بھے متھے کہ عش آگیا۔ حضرت عثان کے بیدد کھے کر حضرت عمر کا نام اپنی طرف سے بر صادیا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو حصرت عثان ہے کہا کہ بر ھکر سناؤ۔ انہوں نے بر ھا تو ہے ساختہ اللہ اکبر پُکا را مے اور کہا خدامہیں جزائے خبردے بتم نے میرے دل کی بات لکھودی۔ غرض عبد نامه مرتب ہو چکا تو اینے غلام کو دیا کہ مجمع عام میں ساد کے اور خود بالا خانہ پرتشریف لے جا کرتمام حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اسے عزیزیا بھائی کو خلیف مقررتبیں کیا ہے بلکہ اس کو متحب

کیا ہے جوتم اوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ تمام حاضرین نے اس حسن انتخاب پر سمعنا واطعنا کہا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہَرُصد اِق نے حضرت عمرؓ کو ہلا کرنہایت مفید نفیحتیں کیس جو اُن کی کامیاب خلافت کے لئے نہانت ممہ وستورالعمل ٹابت ہوئیں۔(۱)

آس فرض ہے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابو بکڑنے ذاتی اور خاتگی اموری طرف توجہ کی۔
حضرت عائشہ کوانہوں نے مدینہ یا بحرین کے نواح میں اپنی ایک جا گیردیدی تھی لیکن خیال آیا کہ
اس ہے دوسرے وار توں کی حق تلفی ہوگی۔اس لئے فر مایا جان پدر!افلاس وامارت دونوں حالتوں
میں تم مجھے سب سے زیادہ مجبوب رہی ہو لیکن جو جا گیر میں نے تہ ہیں وی ہے۔ کیا تم اس میں
ایٹ بھائی بہنوں کوشر کیک کراو گی ؟ حضرت عائشہ نے حامی بھرلی تو آپ نے بہت المال کے
قرض کی اوا کیگی کے لئے وسیت فر مائی اور کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک
لونڈی اور دواونسٹیوں کے سوا کی جی بیس ۔ عائشہ امیرے مرتے ہی ہے میڑے پاس ہیں وی جا کیں۔
چنانچے میں تمام چیزیں حضرت منز کے پاس بھیج وی جا کیں۔

' حقرت عائشُدُ قر مانی میں کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تجہیر وتعفین سے فارغ ہوکر دیکھنا کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئ ہے ،اکر ہوتو اس کوبھی عمرؓ کے پاس بھیج دینا۔گھر کا جائز والیا گیا تو ہیت المال کی کوئی اور چیز کا شانۂ صدایتی ہے برآ مذہبیں ہوئی۔(۲)

جھینے و تکفین کے متعلق فر مایا کی اس وقت جو کیٹر ابدان پر ہے اس کو وھوکر دوسر ہے کپٹر ول کے ساتھ کفن و ینا۔ حضرت عائش نے عرض کی کہ بیتو پرانا ہے، کفن کے لئے بی ہونا چا ہے۔ فر مایا '' زندے مردول کی بہسست نے کپٹر وال کے زیادہ حقد ار جیں میرے لئے یہی پھٹا پرانا ہی ہے' اس کے بعد پوچھا آتی دن کوان ساہے؟ لوگوں نے جواب دیا دوشنبہ پھر بوچھا رسول اللہ ہے ہی کہا گیا کہ دوشنبہ کے روز ۔ فر مایا''تو پھر میری آرزو ہے کہ آئ جی رات تک اس عالم فانی ہے رحلت کر جاؤل '۔ چنا نچہ بیہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی ۔ یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو تر یسٹھ برس کی عمر میں اواخر جمادی الاول مواجھ کورہ گزین عالم جاوراں ہوئے ۔ (۳) ۔ انا لللہ وَ إِنَّ اِلَيْهِ رِ اَجِعُونُ نَ

وسیت کے مطابق رات بن کے وقت جمینر و تعقین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محتر مہ وسیت کے مطابق رات بن کے وقت جمینر و تعقین کا سامان کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محتر مہ حضرت اساء بنت ممیس نے خسل دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جناز و کی نماز پڑھائی حضرت عمان ، حضرت طلحہ محترت عبدالرحمٰن بن الی بکڑاور حضرت ممر فاروق نے قبر میں اتارااوراس طرح سرور کا نناے کارفیق زندگی آپ بھی جنت میں پہنچ گیا۔
کا نناے کارفیق زندگی آپ بھی کے بہلومیں مدفون موکردائی رفافت کیلئے جنت میں پہنچ گیا۔

طبقات ابن سعدتهم اول خ ۱۳ وسیت ابو بکرصد این س ۱۳۳۰ طبقات این سعد ق اخ ۱۳۳س ۱۳۳۱

<sup>€</sup> طبقات این سعد

# کارنامہ ہائے زندگی

حصرت ابو بکڑ صدیق کی زندگی عظیم الشان کارنا موں سے لبریز ہے۔خصوصاً انہول نے سوا دوبرس کی قلیل مدت خلافت میں اپنے مسائل جمیلہ کے جولا زوال نقش و نگار چیوڑے وہ قیامت تک محونہیں ہو سکتے ۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد سرز مین عرب ایک د فعہ پھر صلالت و گمراہی کا گہوارہ بن گئ تھی۔مورخ طبری کابیان ہے کہ قریش و ثقیف کے سواتمام عرب اسلام کی حکومت ہے باغی تھا۔ مدعیانِ نبوت کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ ملک میں شورش ہریا کررہی تھیں ۔منکرین زکو ۃ مدینہ منورہ لوٹنے کی وصمکی وے رہے تھے۔غرض خورشید دو عالم ﷺ کےغروب ہوتے ہی محمح اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ تھا کیکن جائشین رسول ﷺ نے اپنی روشن ضمیری ، سیاست اور غیرمعمولی استفلال کے باعث نہصرف اس کوگل ہونے ہے محفوظ رکھا بلکہ پھراسی مشعل مدایت سے تمام عرب کومنور کردیا۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد اسلام کوجس نے دوبارہ زندہ کیااورونیائے اسلام پرسب ہے زیادہ جس کا حسان ہےوہ یمی ذات گرامی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خلیفہ ً دوم کے عہد میں بڑے بڑے کام انجام پائے ،مہمات امور کا فیصلہ ہوا۔ یہاں تک کہ روم و ایران کے دفتر الٹ ویئے گئے۔ تا ہم اس کی داغ بیل کس نے ةُ الى؟ ملك مين ميادلوالعز مانْـروح كب بيدا هو فَي ؟ خلافتِ اللهيه كي ترتبيب وتنظيم كاسنَّك بنيا دكس نے رکھا؟ اورسب سے زیادہ بیر کہ خود اسلام کوگرواب فناہے کس نے بچایا؟ یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب میں صرف صدیق ا کبڑنی کا نام نامی لیا جاسکتا ہے اور دراصل وہی اس کے مستحق ہیں۔ اس لئے اب ہم کو دہ کھنا جا ہے کہ عہدِ صدیقی کی وہ کون سی داغ بیل تھی جس پر عہدِ فاروقی میں اسلام کی رقیع الشان عمارت تغییر کی گئی۔

نظام خلافت

آسلام میں خلافت یا جمہوری حکومت کی بنیا دسب سے پہلے حضرت ابو بکڑنے ڈالی۔ چنا نچہ خودان کا انتخاب بھی جمہور کے انتخاب سے ہوا تھا اورعملا جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے سب میں کہار سحابر اے ومشور ہ کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صاحب رائے وتجریہ کارسحا بہ گوبھی دارا کٹا فٹ سے جدا نہ ہونے دیا۔حضرت اسامیہ کی مہم میں حضرت عمر کو خودرمول الله ﷺ نے نامز و کیا تھا۔ لیکن انہوں نے حصرت اسامہ گورائنی کیا کہ حضرت عمرٌ کورائے ومشور ديس مددوية كيائي فيوز جائين ـ (١)

شام پرکشکرکشی کا خیال آیا تو پہلے اس کومحا ہے گی ایک جماعت میں مشورہ کے لئے پیش کیا۔ان اوگوں کوا بیسےا ہم اورخطرنا ک کام کومچھوڑنے میں بس و پیش تھا۔لیٹین معنرت ملی نے موافق رائے وی۔(۲)اور پھراسی ہے اتفاق ہوا ،اوراسی طرح منگرین زکو قائے متابلہ میں جہاد ،حضرت مرز کے ا - تخلاف اور تمام دوس<sub>ر</sub>ے اہم معاملات میں اہل الرائے صحابہ کی رائے وریافت کرنی گئی تھی۔ البيته عبيد فاروقي كي طرح اس وقت تجلس شوري كا با قاعده نظ م نه قعا تا بهم جيب كوئي امراجهم پيش آ جا تا توممتنازمها جرین وانعسارجمع کئے جاتے تھے اوران سے رائے کی جاتی تھی۔ چنانچیا ہن سعد کی روایت ہے:

جبُ وَلَي امر پَيْنَ آيَا تَفَاتُو حَفِرت ابو بَكِرُّ ان ابا بكر الصديق كان اذا نزل به امر برید فیه مشاورة أهلل الراي وأهل الفقه ودعا رجيلا مسن السمهاجسيين والانتصار دعاعمر عثمان وعليسا وعبىدالسرحمن بن عوف ومعاذ جبل وابي بن غلافت میں فتو ہے بھی ویتے <u>تھے۔</u> كعب وزيد بن ثابت كل هولاء ينفتني فني خلافة ابي

صدیق اہل الرائے وفقہائے صحابہ ہے مشوره ليتے تھےاورمہاجرين وانصارين ے چندمتاز لوگ لعنی عمرٌ،عثانٌ،علیّ، عبد الرحمٰن بن عوفٌ ، معاذين جبلٌ ، الي بن کعب، اور زید بن ثابت کو بلاتے تھے، یہ سب حضرات ابوبکر کے عبد

بكر الخ (٣)

نوغیت حکومت ئے بعد سب ہےضروری چیز ملک کے نظم دنستی کو بہترین اصول پر قائم کرنا ، عہدوں کی تقسیم اور مبدیداروں کا تیج انتخاب ہے۔حضرت ابو بکڑ کے عہد میں بیرونی فتو حات کی ابھی ابتدا ہوئی تھی اس لئے ان کے دائر ہُ حکومت کوصرف عرب برمحد ودشمجھنا چاہئے ۔ انہوں نے عرِب كومتنعد دصو بوں اورضلعوں برتقتیم كرديا تھا۔ چنانچەمدىينە، مكه، طا نف،مسنعا، نجران ،حضرموت

<sup>🗗</sup> طبقات ابن سعد حصه مغازی 😵 لیعقو بی ج۴ س ۱۳۹ 🕟 طبقات ابن سعدتشم ۲ جز۲ ص ۱۰۹

بحرین ،اوروومۃ الجندل علیحدہ علیحدہ صوبے تھے۔ (۱) ہرصوبہ میں آیک عامل ہوتا تھا جو ہرتشم کے فرانض انجام دیتا تھا۔ البتہ خاص وار الخلاف میں تقریباً اکثر صیغوں کے الگ الگ عہدہ وار مقرر کئے گئے تھے۔ مثلاً حضرت ابو مبیدہ شام کی سیدسالا رک سے پہلے افسر مال تھے، حضرت عمرٌ قاضی تھے اور حضرت ویدین تابت وربار خلافت کے کا نب تھے۔ (۲)

عاملوں اورعبدہ داروں کے ابتخاب میں حضرت ابو بکڑنے جمیشہ ان لوگوں کوتر جیجے دی جوعبد نبوت میں عامل یا عبدہ داررہ نجیجے تھے اور ان سے ان ہی مقامات میں کام لیا جہاں وہ پہلے بھی کام کر نجیجے تھے۔ مثلاً عبد نبوت میں مکہ پرعتا ب بن اسیدً، طائف پرعثان بن الجی العاص مصنعاء پرمہا جرین امنیہٌ مضرموت پر زیاد بن لبیدٌ ، اور بحرین پر علا ، بن الحضری مامور تھے۔ اس لئے خلیفہ اول نے بھی ان مقامات بران ہی لوگوں کو برقر اردکھا۔ (۳)

معترت ابوبکر جب سی کوکشی فرمه داری کے عہد و پر مامور فرمائے توعمو ما بااکراس کے فرائفس کی تشریح کر دیتے اور نہایت مؤثر الفاظ میں سلامت روی وتقو کی کی نصیحت فرمائے ۔ چنانچے عمر و بن العاص اور دلید بن عقبہ گوفتبیلۂ قضاعہ برمحصل صدقہ بنا کر بھیجا تو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی :

خلوت وجاوت میں خوف خدا رکھو، جو خدا

سے ذرتا ہے وہ اس کے لئے الی سبیل اور

اس کے رزق کا ایسا فرریعہ پیدا کردیتا ہے

جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آسکتا، جو خدا

ہو کسی کے گمان میں بھی نہیں آسکتا، جو خدا

ہو اراس کا اجروہ بالا کرویتا ہے، میشک،

بندگانِ خدا کی خیر خوابی بہترین تقوی ہے،

بندگانِ خدا کی ایسی راہ میں ہوجس میں

افراط تفریط اور ایسی چیزوں سے خفلت کی

فلافت کی حفاظت مضمر ہے آسی لئے سستی و

خلافت کی حفاظت مضمر ہے آسی لئے سستی و

خلافت کی حفاظت مضمر ہے آسی لئے سستی و

تغافل کوراد ندوینا۔

اتق الله في السر والعلانية فانه من يتق الله يبجعل له مخرجاً ويوزقه من حيث له يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سياته ويعظم له اجرا فسان تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله انك في سبيل الله لايسعك فيه الاذهان والتقريط والغفلة عيما فيه قوام دينكم وعصمة امر كم فلا تن ولا تفتر الخ (مسندج اصن)

يسايسزيدان لك قسرابة

اسى طرح يزيد بن سفيان كومهم شام كى امارت مير دكى تو فر مايا:

اے یزیدا تمہاری قرابت واریاں ہیں

۳۱۳ کی طبری ص ۲۱۳۹ کا ایستانس ۱۳۵۵ کا ریخ طبری س ۲۰۸۳ کا سرخ طبری س ۲۰۸۳ کا سرخ طبری س ۲۰۸۳ کا سرخ طبری س ۲۰۸۳

شایدتم ان کوانی امارت سے فائدہ پہنچاؤ،
درحقیقت یک سب سے برداخطرہ ہے جس
سے میں ڈرتا ہوں، رسول اللہ ہوگئا نے
فرمایا ہے کہ جوکوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر
ہوااوران پرسی کو بلا استحقاق رعایت کے
طور برافسر بناد ہے تو اس پرخدا کی لعنت ہونا
خدااس کا کوئی عذرادرفد بیقبول ندفر مائے
گا، یہاں تک کہ اس کو جنم میں داخل

حکام کی نگرانی

کسی حکومت کا قانون و آئین گوکیها ہی مرتب و نتظم ہو، کیکن اگر فر مددار حکام کی مگرانی اور ان پرنکت چینی کا اہتمام نہ ، و تو بھینا تمام نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ یکی وجہ ہے کہ خلیفہ اول کو اپنی قطری زم دلی ، تسابل اور چیتم پوشی کے باوجودا کنٹر موقعوں پر تشدد ، اخساب اور نکتہ چینی ہے کام لینا پڑا۔ ذاتی معاملات میں رفت و ملاطفت ان کا خاص شیوہ تھا کیکن انتظام و مذہب میں اس قسم کی مداہفت کو بھی روا ، نہ رکتے تھے۔ چنانچہ حکام نے جب بھی کوئی نازیبا امر سرز دہوجا تا تو نہایت مختی مداہفت کو بھی روا ، نہ رکتے تھے۔ چنانچہ حکام نے جب بھی کوئی نازیبا امر سرز دہوجا تا تو نہایت مختی کے ساتھ چیتم نمائی فر ماتی یہ بمامہ کی جنگ میں مجامر ختی نے جومسیلمہ کذا ہ کا سپر سالا رتھا ، حضرت خالد بین ولید گودھوکہ دے کر مسیلمہ کی تمام قوم کو مسلمانوں کے پہندا اقتد ارہ ہے بچالیا۔ حضرت خالد بی اس جنگ بین ولید نے اس غدار پر اے سزا دینے کے بجائے اس کی کئی ہے حضرت خالدگی اس مسامحت پر میں بہت سے سحابۂ شہید ہوئے تھے۔ اس لئے ابو بکر صد بی شے حضرت خالدگی اس مسامحت پر مین راختگی خالم کرتے ، و کے لکھا:

تشوشب على النساء وعند اطــمــنــاب بيتك دمــاء المسلمين (٢)

یعنی تمہارے خیمہ کی طناب کے پاس مسلمانوں کا خوان بہدر باہاورتم عورتوں کے ساتھ میش وعشرت میں مصروف ہو۔

ما لک بن نو کرہ منگر زکو ہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس کی تنبید پر مامور بوئے لیکن انہوں نے زبانی ہدایت ہے بہت بی استوقل کرؤ الا۔ ما لک کا بھائی شاعرتھا اُس نے اس کا نہا یت پُر درد مرشیہ لکھاا ور ظاہر کیا کہ وہ تا ئب ہونے کے لئے تیارتھا مگر خالد نے محض ذاتی عداوت سے آل کر مسلد جی اص ۲ سے مسلم ۱۳۸

دیا۔ در بارخلافت تک اس کی اطلاع مپنجی تو اس غلطی پرحضرت خالد شخت موردِ عمّاب ہوئے کیکن وہ جو کام کرر ہے بتھے اس کے لئے کوئی دوسرا ان سے زیادہ موزوں نہ تھا اس لئے اپنے عہدہ پر برقرارر کھے گئے ۔ (۱)

تعزير وحدود

منداین حببل جاص ۲۹

حضرت ابو بکر تصدیق ذاتی طور پر مجرموں کے ساتھ نہایت ہمدردانہ برتاؤ کرتے تھے، چنانچہ عبد نبوت میں قبیلہ اسلم کے ایک فخص نے ان کے ساسنے بدکاری کا اعتراف کیا تو ہوئے ''تم نے میر ہے سوااور کس ہے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے؟''اس نے کہانہیں ۔ فر مایا'' خدا ہے تو بہر واوراس میر سے سوااور کس ہے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے؟''اس نے کہانہیں ۔ فر مایا'' خدا ہے تو بہر واوراس راز کو پوشیدہ رکھو، خدا بھی اس کو چھپائے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے''۔ اگر اس نے ان کے مشورہ پڑھل کیا ہوتا تو رجم ہے نے جاتا ۔ لیکن خود در بار رسالت پڑھی میں آگر اس نے متواتر جارد فعدا قرار چرم کیا اور بخوش سنگ سار ہوا۔ (۲)

ز ما نہ خلافت میں بھی ان کی بیطبعی ہمدر دی قائم رہی۔ چنانچیا شعث بن قبیں جومدعی نبوت تھا <sub>۔</sub> جب گرفآر ہوکر آیا اور تو بہ کر کے جان بخشی کی ورخواست کی تو حضرت ابو بکڑصدیق نے نہ صرف اس کور ہا کردیا بلکہ اپنی ہمشیر وحضرت ام فررہؓ ہے اس کا نکاح کردیا''۔(۳)

کیکن سیاسی حیثیت سے غلیفہ وقت کا سب سے پہلا فرض قوم کی اخلاقی گرانی اور رعایا کے جان و مال کی حفاظت ہے اور اس حیثیت سے اگر چہ انہوں نے پولیس واحتساب کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں کیا بلکہ رسول اللہ ویک کے عہد مبارک میں اُن کی جو حالت تھی و بی قائم رکھی۔ البتہ اس قد راضافہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گو بہرہ داری کی خدمت پر مامور فرمایا اور بعض جرائم کی مزائمیں متعین کردیں۔ مثلاً حد خمر کی نسبت رسول اللہ ویک طرز عمل مختلف تھالیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دو برخلافت میں شرائی کے لئے جالیس وُ زے کی سزالازی کردی۔ (۳) حضرت ابو بکر ہے عہد خلافت میں بشرائی جدید جرائم بھی پیدا ہوئے۔ مثلاً حضرت خالد بن ولید ہے اس کو کھوا کہ حوالی میں ایک محضوت ابو بکر ہے کے جانہ میں مبتایا ہے چوکہ اہل عرب کے لئے حالیہ والی ہے دی اور تمام سحابہ نے اس پراتھاق کیا۔ (۵) ایک جدید جرم تھا اور حدیث اور تمام سحابہ نے اس پراتھاق کیا۔ (۵) محابہ ہے اس کو ملک میں امن وا مان اور شاہرا ہوں کو محفوظ و بے خطرر کھنے کا حد درجہ خیال رہتا تھا اور جو کوئی اس میں رخنہ انداز ہوتا تھا اس کونہا یت عبرت آگیز مزائم میں دیے تھے۔ چنا نجے اس زمان اس میں رخنہ انداز ہوتا تھا اس کونہا یت عبرت آگیز مزائم میں دیے تھے۔ چنا نجے اس زمان اس میں بیا اس کوئی اس میں رخنہ انداز ہوتا تھا اس کونہا یت عبرت آگیز مزائم میں دیے تھے۔ چنا نجوال رہتا تھا اور جو کوئی اس میں رخنہ انداز ہوتا تھا اس کونہا یت عبرت آگیز مزائم میں دیے تھے۔ چنا نجوال رہتا تھا اور جو کوئی اس میں رخنہ انداز ہوتا تھا اس کونہا یت عبرت آگیز مزائم میں دیے تھے۔ چنا نجوال این الدین الدین

🗗 يعقو لي ٿڻ ۴ ص ١٣٩

عبداللہ بن ایاس سلمی مشہور را بزن تھا جس نے تمام ملک میں ایک غدر ہر پا کر رکھا تھا۔حضرت ابو بکڑنے طریفہ بن حاجر کو بھی کر نبایت اہتمام کے ساتھ اس کو گرفتار کرایا۔اورآگ میں جلانے کا حکم دیا۔لیکن اس کے ساتھ حدو وشریعت سے تجاوز کسی حالت میں جائز نہیں رکھتے تھے اور ان موقعوں بران کا طبعی حلم وَ رُم معاف نمایاں ہوجاتا تھا۔

چنانچائیک دفعہ حضہ ہے مہہ جرین امیہ ٹنے جو بیاسہ کے امیہ ہے، دوگانے والی عورتوں کواس جرم پر کدان میں سے ایک آئخشر ہے ہوگائی جوگائی تھی اور دوسر ہے سلمانوں کو بُرا کہتی تھی، بیسزا دی کہان کے ہاتھ کا ہے ؤالے اور دانت اکھڑ واڈا لے۔ حضرت ابو بکر گومعلوم ہوا تو انہوں نے اس سزا بین تحت برہمی فرمائی اور لکھا کہ ہے شک انہیاء کا سب وشتم ایک نہایت قبیح جرم ہے اور اگر سزا میں تم عجلت نہ کرت تو بین قبل کا تھم ویتا کیونکہ دو اگر مدتی اسلام ہے تو گائی دینے سے مرتد ہوگئی اور اگر فرق اسلام ہے تو گائی دینے سے مرتد ہوگئی اور اگر فرق اس کے لئے معمولی تنبیہ و تا دیب کوئی سزانہ وینا چاہئی تھی اس کو کئی سزانہ وینا چاہئی ہے۔ کہا نے عہد کیا۔ لیکن دوسری جوسرف مسلمانوں کو بُرا کہتی تھی اس کو کئی سزانہ وینا چاہئی ہے۔ اس کے شرک سے جوسب سے بڑا گناہ ہے درگز ریا تو کائی تھی اور اگر ذور ہے ہی کیا سزا ہوگئی ہے؟ بہر طال بیتمہاری پہلی خطانہ ہوتی تو تمہیں اس کا خمیاز ہ اٹھا تا پڑتا۔ ویکھو! مثلہ سے جمیشہیں اس کا خمیاز ہ اٹھا تا پڑتا۔ ویکھو! مثلہ سے جمیشہیں اس کا خمیاز ہ میں مبارح ہے۔ (۱)

#### مالى انتظامات

عبد نبوت میں صیف مال کا کوئی با قاعدہ محکمہ نہ تھا بلکہ مختلف ذرائع ہے جورتم آتی تھی ای وقت تقسیم کردی جاتی تھی۔ ہفتر ت ابو بکڑ کے عبد میں بھی بھی انتظام قائم رہا۔ چنا نچہ انہوں نے پہلے سال ہرائی آزاد، غلام، مرد، عورت اور ادفی و اعلی کو بلا تفریق دس دس در معطا کئے۔ دوسرے سال آمدنی زیادہ :وفی تو ہیں ہیں درہم مرحمت فرمائے ۔ایک خص نے اس مساوات پر اعتراض کیا تو فرمایا کوففال ومنقبت اور چیز ہے اس کورزق کی کی بیٹی ہے کیا تعلق ہے؟ (۲) البتہ اس براس قدراضافہ کیا کہ افریم عبد حکومت میں ایک بیت المال تعمیر کرایا بھی اس میں بھی سی بوی رقم کے جمع کرنے کا موقع نہ آیا۔ اس لئے بیت المال کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک وفعہ سی نے کہا کہ یا خلیفہ رسول الله آپ بیت المال کی حفاظت کے لئے کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر وفعہ سی نے کہا کہ یا خلیفہ رسول الله آپ بیت المال کی حفاظت کے لئے کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر وفعہ سی نے کہا کہ یا خلیفہ رسول الله آپ بیت المال کی حفاظت کے لئے کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر وفعہ سی کے بیت المال کی حفاظت کے لئے کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر وفعہ سے ؟ فرمایا اس کی حفاظت کے لئے ایک قفل کافی ہے۔ (۳)

خلیفہ اول کی دفات کے بعد حصرت عمرؓ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ؓ، حضرت عثمانؓ اور

دوسرے سخابہ کوساتھ لے کرمقام سخ میں بیت المال کا جائز ہ لیا تو صرف ایک درہم برآیہ ہوا۔ لوگوں نے کہا'' خدا ابو بکر ؓ پررتم کر ہے'۔ اور بیت المال کے خزالچی کو بلاکر بوچھا کہ''شروع ہے اس وفت تک خزانہ میں کس قدر مال آیا ہوگا؟''اس نے کہا کہ'' دولا کھ دینار''۔(۱)

نوجى نظام

عبد نبوت میں کوئی باضابط فوجی نظام ندھا بلکہ جب ضرورت پیش آئی تو سحابہ کرام خود ہی شوق سے علم جہاد کے نیچے جمع ہوجاتے تھے۔ حضرت ابو بکڑ کے عبد میں بھی یہی صورتحال باقی رہی لیکن انہوں نے اس پراس قدراضا فہ کیا کہ جب کوئی فوج کسی مہم پرروانہ ہوتی تواس کومخلف دستوں میں تقسیم کر کے الگ الگ افسر مقرر فر ہاویتے۔ چنانچے شام کی طرف جوفوج روانہ ہوئی اس میں اسی طریقہ پڑمل کیا گیا تھا۔ یعنی قومی حیثیت سے تمام قبائل کے افسر اور ان کے جسند سے الگ الگ تھے۔ امیر الامراء کمانڈر انچیف کا نیا عبدہ بھی خلیف اول کی ایجاد ہے اور سب سے پہلے مصرت خالد بن ولید اس عبدہ پر مامور ہوئے تھے۔ (۱)

دستہ بندی کاصریح فا کدہ بیہ ہوا کہ مجاہدین اسلام کورومیوں کی با قاعدہ فوج کے مقابلہ میں اس سے بڑی مدد لمی بیعنی حضرت خالدین ولیدنے تعبیہ کا طریقہ ایجاد کیا اور میدان جنگ میں ہر دستہ کی جگہ اور اس کا کام متعین کردیا۔ اس طرح حالت جنگ میں کسی تر تیب ونظام کے نہ ہونے سے فوج میں ابتری پھیل جاتی تھی اس کاسد باب ہوگیا۔ (۳)

### فوج کی اخلاقی تربیت

رسول الله والمنظار المنظائي خلفائے راشدين كے عبد ميں جس قدراز ائياں چيش آئيں وہ سب للہيت اور اعلائے كلمة الله برين تھيں۔ اس لئے بميشہ كوشش كى گئى كه اس مقصد عظيم كے لئے جونوج تيار بموہ وہ اخلاقی رفعت ميں تمام و نيا كى فوجوں ہے ممتاز ہو۔ آنخضرت وہ الله الله بعد حضرت ابو بكر نے بحص فوجی تربیت میں اس نكته كو بميشه لمحوظ ركھا اور جب بھی فوج كسى مہم پر روانہ بوئى تو خود دور تك بھى فوجی تربیت میں اس نكته كو بميشه لمحوظ ركھا اور جب بھی فوج كسى مہم پر روانہ بوئى تو خود دور تك بيادہ ساتھ گئے اور امير لشكر كوزرين نصائح كے بعدر خصت فرمايا۔ چنا نچه ملك شام پر فوج كشى بوئى تو سيد سالار سے فرمايا: (٣)

تم ایک ایسی قوم کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لئے وقف کر دیا

انک تجد قومازعموا انهم حبسوا انفسهم الله فذرهم

عاري طبقات ابن سعدق اج ساص ا۵۱ و فقرح البلدان ص ۱۱۵ و تاریخ طبری

<sup>🗗</sup> تاریخ الخلفایس ۹۲

و انسى موصيك بعشر لا تقتلوا امرة ولا صبليا ولا كبيرا هر ما ولا تقتطعن شجرا هدما اولا تحزبن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الالاكله ولا تحرقن بغلا ولا تغللن ولا تجبنن ما مان جنگ كي قراتهي

ہے۔ ان کو چھوڑ دینا، میں تم کورس وسیتیں
کرتا ہوں، کسی عورت بیجے اور بوڑھے کو
قتل نہ کرنا، بچلدار درخت کو نہ کا نما، کسی
آباد جگلہ کو و میان نہ کرتا، کمری اور اونٹ کو
کھانے کے سوا ہے کارڈ نے نہ کرنا، اخلتان
نہ جلانا، مال غنیمت میں غین نہ کرنا، اور
بزول نہ ہو جانا۔

حضرت ابوبکر مسد ایل نے سامان جنگ کی فراجمی کا بیا نظام فر مایا تھا کہ مختلف ذرائع سے جو آید نی جوتی تھی اس کا آیک معقول حصد سامان بار برداری اور اسلحہ کی خریداری پرصرف فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے مال ننیمت میں ، خدا ، رسول اور ذوالقر کیا کے جو جھے قرار و کے بتھان کوفوجی مصارف کے لئے مقرر کردیا تھا۔ کیونکہ رسول الند پھی تی ضروری مصارف

کے بعدای وای کام میں اگاتے تھے۔(۱)

اونٹ اورگھوڑوں کی پرورش کے لئے مقام بقتی میں ایک مخصوص چرا گاہ تیار کرائی جس میں ہزاروں جانور پرورش پاتے تھے مقام زید و میں بھی ایک چرا گاہتی جس میں صدقہ اورز کو ق کے جانور چرتے تھے۔(۲)

فوجى حيماؤنيون كامعائنه

حضرت ابو یکر صدیق ضعف و پیری و بجوم افکار کے باوجود خود ہی چھاؤنیوں کا معائند فرماتے سے اور سیا بیوں میں مادی یارو حانی حیثیت سے جو خرابی نظر آتی تھی ان کی اصلاح فرماتے سے ایک دفعہ سی مہم کے لئے مقام جرف میں فوجیں مجتمع ہوئیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق معائنہ کے لئے تشریف لئے گئے۔ بنی فزار و کے پڑاؤ میں پہنچ تو سب نے کھڑے ہو کر تعظیم کی ۔ انہوں نے ہر ایک کومر حبا کہا۔ ان لوگوں نے برناؤ میں پہنچ تو سب نے کھڑے ہو کر تعظیم کی ۔ انہوں نے ہر ایک کومر حبا کہا۔ ان لوگوں نے برناؤ میں ہے تھے اس لئے گھوڑ وں پر خوب چڑھتے تھے اس لئے گھوڑ وں پر خوب چڑھتے تھے اس لئے گھوڑ ہی ہر کہت و ارادہ میں ہر کت و بیان برنا حجند اتم کوئیس مل سکتا ۔ کیونکہ وہ برنوبس کے حصہ تہماری ہمت وارادہ میں ہر کت و بے کھڑے ہو کر کہا نین ہو انہ ہو کہا ہے۔ 'اس پر ایک فزار کی نے کھڑے ہو کر کہا نین ہو گھیس سے اچھے ہیں' ۔ حضرت میں آجکا ہے۔ 'اس پر ایک فزار کی گئز انعمال ج سے ۱۳۱ ہوالدائیں سعد

ابو بکڑنے ڈانٹ کر کہا'' چپ احمق! تجھ سے ہرا یک عہسی اچھا ہے'۔ بنوعبس بھی کچھ بولنا جا ہے تھے گرانہیں بھی ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔غرض اس طرح جھاؤنیوں میں جا کر قبائل کے باہمی جوش ور قابت کو دبا کراسلامی روا داری کاسبق دیتے تھے۔(۱)

بدعات كاسد بأب

تمام نداہب کے سنے ہوجانے کی اصلی وجہ وہ بدعات ہیں جورفۃ رفۃ جزونہ ہوکراس کی اسلی صورت اس طرح بدل دیتے ہیں کہ بانیان ند ہب کی چیح تعلیم اور تبعین کی جدت طرازیوں میں اتمیاز و تفریق بھی وشوار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکڑ کے عہد میں اگر چہ بدعات بہت کم پیدا ہوئیں تا ہم جب بھی کسی بدعت کا ظہور ہوا تو انہوں نے اس کومٹا دیا۔ ایک دفعہ جے کے موقع پر قبیلہ احمس کی عورت کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ کسی ہے گفتگونہیں کرتی انہوں نے اس کی اوجہ پوچھی۔ تعلیم بہاس نے خاموش جے کا ارادہ کیا ہے۔ یہن کراس کے پاس تشریف لے گئا اورفر مایا اورفر مایا میں جائز نہیں ہم اس سے باز آجاؤ اور بات چیت کرو'۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے ابو بکڑ۔

#### خدمت حديث

حضرت ابو بکڑھند لیں کے عہد میں قرآن شریف کی مدوین وتر تیب کا جو کام انجام پایا اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے تقریباً پانچ سو صدیثیں جمع فرمائی تھی ' لیکن و فات کے بچھ دنول پہلے اس خیال سے ان کوضہ کع کردیا کہ شایداس میں کوئی روایت خلاف واقعہ بموتؤیہ بارمیرے سررہ جائے گا۔لیکن علامہ ذہبی نے اس خیال کی تغلیط کی ہے۔ با ایس ہمہ انہوں نے احادیث کے متعلق نہایت حزم واحتیاط سے کام لیا۔صحابہ کرام کو جمع کر کے خاص طور سے فرمایا:

انكم تحدثون عن رسول الله (هلله) احاديث يختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلاف فلا تحدثوا عن رسول الله هلله شيشا فسمن سئالكم فقولوا بنينا وبينكم

تم لوگ رسول اللہ وہا ہے ایسی حدیثیں روایت کرتے ہو جن میں تم خود ہی اختلاف رکھتے ہو تمہارے بعد جولوگ آئیں گئی گئی اور بھی سخت اختلاف واقع ہوگا۔ اس لئے رسول اللہ وہا ہے کوئی روایت نہ کرواور جوکوئی تم سے سوال کرے تو کہہ دو کہ جمارے اور تمہارے

• كنزالعمال ج ساص ١٣٢ بحوالية ابن سعد

درمیان خدا کی کتاب ہے اس کے حلال کو حلال مجھوادر حرام کوحرام قرار دو۔ كتباب الله فياست حلو حلاله وحرموا حرامه (١)

سیکن اس سے یہ تیاس نہ کرنا چاہے کہ انہوں نے مطلقاً روایت کا درواز ہ بند کرد یا بلکہ ان کی غرض صرف یہ تھی کہ جب تک سی حدیث کی صحت پر کا لی یقین نہ ہوروایت نہ کرنا چاہئے ، چنا نچہ وہ خود بھی اس پر کمل ہیرا شخصاور جب کسی روایت کی پوری تصدیل ہوجاتی تو بغیر پس و پیش اس کو قبول فر ما لیستے تھے۔ ایب دفعہ دادی کی وراخت کا جھگڑا پیش ہوا۔ چونکہ قرآن مجیداس کے متعلق خاموش ہاس لئے آئے نفر سے وظی کا طرز ممل دریا فت کرنا پڑا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہموجود تھے انہوں نے کہا میں جانا ہوئی کہ رسول اللہ وظی دادی کو چھنا حصہ و ہے تھے۔ احتیا تا ہو چھان کوئی اگوائی پیش کر کتے ہو؟ '' حضرت محمہ بن مسیلہ پیش کے گھڑ ہے ہو کر اس کی تصدیق کی تو اس دفت تھم نافذ کر دیا۔ آپ کے قبول حدیث کے اور محمد واقعات ہیں۔

#### محكمهُ افياء

حضرت ابوبکر نے مسائل فقہید کی تحقیق و تنقیداورعوام کی مہولت کے خیال ہے افتا و کا ایک محکمہ قائم کر دیا تھا۔ حضرت نمز ، حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ، حضرت معاذ بن جبل ، حضرت ابی بن کعب ، حضرت زید بن نابت ، جوابے علم واجتہا دی کے لاظ ہے تمام صحابہ میں فتخب بنتھ ، اس خدمت پر مامور تھے ، ان کے سوااور کسی کوفتو گی دینے کی اجازت نہتی ۔ صحابہ میں فتخب بنتھ ، اس خدمت پر مامور تھے ، ان کے سوااور کسی کوفتو گی دینے کی اجازت نہتی ۔ (۲) حضرت محرِّ نے بھی ایسے عبد ضلافت میں اس بابندی کے ساتھ اس کوقائم رکھا۔

اشاعت اسلام

نائب رسول بھی گاسب سے اہم فرض وین متین کی تبلیغ واشاعت ہے حضرت ابو بھر گوائی کار خیر میں شروع سے جو غیر معمولی اسہاک تھا اس کا ایک اجمالی تذکر وگزر چکا ہے۔ اس سے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ آ مان اسلام کے اختر ہائے تا بال آئی خورشید صدافت کے پرتو ضیاء سے منور ہوئے ہیں، خلافت کا بار آیا تو ایک فرض کی حیثیت سے قدر ہ بیا نہاک زیادہ ترقی کرگیا۔ تمام عرب میں بھر نئے سرے سے اسلام کا غلغلہ بلند کر دیا اور رومیوں اور ایرا نیوں کے مقابلہ میں جوفو جیس روانہ فر ما نمیں انہیں ہدایت کروی کے سب سے بہلے نمیم کواسلام کی وعوت دیں۔ نیز قبائل جونو جیس روانہ فر ما نمیں انہیں ہدایت کروی کے سب سے بہلے نمیم کواسلام کی وعوت دیں۔ نیز قبائل حرب جوانی اطراف میں آباد ہیں ان میں اس وعوت کو بھیلا نمیں۔ کیونکہ وہ قومی کی جبتی کے عرب جوانی اطراف میں آباد ہیں ان میں اس وعوت کو بھیلا نمیں۔ کیونکہ وہ قومی کی جبتی کے

اليانَ ﴿ وَالْحَفَاظِ جَ اصْ عُو النَّا ﴾ اليانَ ﴿ وَالْجَفَاتِ ابْنُ سَعَدَقَ النَّاسِ اللَّهِ الْمُ

باعث زیادہ آسانی کے ساتھ اس کی طرف ماکل ہو سکتے ہیں۔ چنانچیتنیٰ بن حارثہ کی مساعی جمیلہ ہے بنی واکل کے تمام بت پرست وعیسائی مسلمان ہوگئی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولیڈ کی دعوت برعراق ،عرب اور حدودشام کے اکٹر عربی قبائل نے لیمیک کہا۔

حیرہ کےایک عیسائی راہب نے خود اسلام قبول کیا، یمن میں اشعث اور اس کے رفقاء نے کھرتجد بدا سلام کی۔ائی طرح طلیحہ جو مدعی نبوت تھا حضرت خالد بن دلیڈ کے مقابلہ سے بھاگ کر جب شام پہنچا تو اس نے بطوراعتذ ارحسب ذیل اشعار لکھ کر بھیجے اور اسلام کا اقر ارکیا۔ (۱)

فهمل يمقبل الصديق اني مراجع 💎 ومعط بمااحدثت من حديث يدي

وانسى من بعد النضلالة شاهد شهائة حق لست فيها بملحد

کیا حضرت ابو بکرصدیق اس کوقبول فر ما تمیں گے کہ میں واپس آؤں ،ا درمیرے ہاتھوں نے جو گناہ کئے ہیں ان کی تلافی کروں۔اور گمراہی کے بعد میں گواہی دیتا ہوں'ایک

الیں تی گواہی کہ میں اس ہے بننے والانبیں ہوں۔

اس اعتذار واقرار ایمان ہے حضرت صدیق کا آئیندول طلیحہ کی طرف ہے بالکل صاف ہوگیا اوراس کو مدینہ آنے کی اجازت دیدی *لیکن د*ہ اس وقت پہنچا جب کہ آف**تا** بِصدافت دنیا ہے ہمیشہ کے لئے غروب ہو چکا تھا۔ (۲)

رسول الله ﷺ کے قرضوں کا چکا نا اور وعد دن کو بورا کرنا بھی فرائض خلافت میں داخل تھا۔ حضرت ابو بكرٌ نے اولین فرصت میں اس فرض ہے سبکد وشی حاصل کی اور جیسے ہی بحرین کی فتح کے بعداس کا مال غنیمت پہنچا ،انہوں نے اعلانِ عام کر دیا کہ رسالت مآب ﷺ کے ذیمہ کسی کا میکھ ٹکاٹیا ہو یا آپ ﷺ نے کسی ہے کوئی وعدہ فر مایا ہوتو وہ میرے یاس آئے۔اس اعلان پر حضرت جابر اُ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تمین د فعہ ہاتھوں سے بھر بھر کر دینے کا وعدہ فر مایا تھا۔ حضرت ابوبکر ؓ نے ان کواسی طرح تین دفعہ دونوں ہاتھوں سے عطا فر مایا ۔ (۳) نیز حضرت ابوبشیر ؓ مازنی کے بیان بران کو چود وسودرہم مرحمت فر مائے۔(م)

رسول الله ﷺ کے اہل بیت اور متعلقین کا خیال

باغ فدک اورمسئلٹمس کے تناز عا<sup>ت</sup> نے گورسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں میں کسی قد رغاط<sup>ونہ</sup>ی پھیلا دی تھی ،خصوصاً حضرت فاطمہ مواس کا رئج تھا۔ تا ہم خلیفہ اول نے ہمیشہ اُن کے ساتھ لطف

📭 لیعقو لی ج ۲ص ۱۴۵ 😵 ایضاً 🔞 بخاری ج اص ۲۰۷ 🙆 طبقات این سعد

ومحبت کا سلوک قائم رکھا اور و فات کے وقت سیدہ ُ جنت ؓ سے عفوخواہ ہوکران کا آئینہ ول صاف گردیا۔(۱)

امہات المؤمنین کی راحت وآسائش اور آنخضرت ﷺ کے حفظ ناموں کا خاص خیال تھا۔ عکرمہ بنن ابوجہل نے حضرموت میں آنخضرت ﷺ کی ایک منکوحہ حرم تعیلہ بنت قیس سے نکاح کرلیا تو انہوں نے جا ہا کہ دونوں کوآگ میں جلادیں ،لیکن حضرت عمرؓ نے بازرکھا اور کہا کہ تعیلہ سے صرف نکاح ہوا تھا، وہ حرم میں داخل نہیں ہوئی تھیں اس لئے امہات المؤمنین میں ان کا شار نہیں ہوسکتا۔(۲)

آتخضرت والله نے جن لوگوں کے لئے کوئی وصیت فرمائی تھی یا جن کے حال پر آپ ہولئے کا خیال خاص لطف وکرم رہتا تھا،حضرت ابو بکڑنے ہمیشان کی تعظیم وتو قیراوررسول اللہ کی وصیت کا خیال رکھا۔ آتخضرت وظام اکثر حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے ہتھے۔ (۳) حضرت ابو بکڑنے نے ہمی اس سلسلہ کو جاری رکھا۔ اس طرح سندر نام ایک غلام کو آپ نے آزاد کرے فرمایا تھا کہ تیرے تق میں ہرمسلمان کو وصیت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکڑمندنشین خلافت ہوئے وظیفہ مقرر فرمایا اور تاحیات اس کو جاری رکھا۔ (۴)

ذمی رعایا کے حقوق

عہد نبوت میں جن غیر مذاہب کے ہیروؤں کواسلامی مما لک محروسہ میں پناہ دی گئی تھی اور عہد نبوت میں جن غیر مذاہب کے ہیروؤں کواسلامی مما لک محروسہ میں پناہ دی گئی تھی اور عہد ناموں کے ذریعہ سے ان کے حقوق متعین کر دیئے گئے تھے، جھٹرت ابو بکڑنے نہ صرف ان حقوق کو قائم رکھا بلکہ اپنے مہرود شخط سے پھراس کی توثیق فر مائی ۔اس طرح خودان کے عہد میں جو مما لک فتح ہوئے وہاں کی ذمی رعایا کو تقریباً وہی عوق دیئے جومسلمانوں کو حاصل تھے۔ چنانچہ اہل جیرہ سے جومعا مدہ وہ وا اُس کے بیالفاظ تھے:

لايهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصر من قصورهم التى كانوا تحصنون اذا نزل بهم عدولهم ولا يسمنعون من ضرب النواقيس ولا من

ان کی خانقابیں اور گرہے منہدم نہ کئے جائیگا جائیگا جائیگا جس میں وہ ضرورت کے وقت وہمنوں کے مقابلہ میں قلعہ بند ہوتے جی ناقوس (اور گھنٹے بجانے کی )ممانعت نہ ہوگی اور تہوار کے موقعوں یرصلیب نکالنے ہے

• اسدالغاية مذكره قيبله بنت قيس • اسدالغاية مذكره قيبله بنت قيس

استيعاب تذكره ام المؤمنين ﴿ ﴿ الصِّمَا تَذَكُّرُ وسندر

اخواج المصلبان فی عیدھم دو کے نہ جائیں گے۔(۱) بیمعاہدہ نہایت طویل ہے میہاں صرف دہی جملے قل کئے گئے ہیں جن سے مسلمانوں کی غیر مولی ندہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔

معمولی ندہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔

خلیف اول کے عبد میں جزیہ یا نیکس کی شرح نہایت آسان تھی ، اور ان ہی لوگوں پر مقرر

کرنے کا تھم تھا جواس کی اوائیگی کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ چنانچہ جبرہ کے سات ہزار باشندوں

میں سے آیک ہزار بالکل مشتیٰ سے اور باقی پر صرف دس دس درہم سالانہ مقرر کیئے گئے ہے۔

معاہدوں میں پیشر طبعی تھی کہ کوئی ذمی بوڑھا، اپانچ اورمفلس ہوجائے گاتو وہ جزیہ ہے بری کرویا
جائے گا۔ بیز بیت المال اس کا کفیل ہوگا۔ (۲) کیاد نیا کی تاریخ ایسی بے تعصبی اور رعایا پروری کی فظیر چیش کرسکتی ہے۔

نظیر چیش کرسکتی ہے۔

کتاب الخراج ایضاص۲۵

# فضائل ومناقب

#### بارگاه نبوت عظیمیں رسوخ

حضرت ابو بکر تصدیق محبوب بارگاہ و محرم اسرار نبوت تھے۔ حضرت عائشگا بیان ہے کہ مکہ میں اکثر انتخابیان ہے کہ مکہ میں اکثر انتخضرت ابو بکر وزانہ سن و شام ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی اکثر مہمات امور حضرت ابو بکر صدیق کی شرکت سے طے پاتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو اکثر رات کے وقت دیر تک کا شانۂ اقدس پر حاضر ربنا پڑتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ انہوں نے تین اسحاب صفہ کو کھانے پر مدمو کیا ،کیکن وہ خود دیر تک بارگاہ نبوت سے واپس نہ آسکے۔ جب رات زیادہ گزرگنی اور گھر آئے تو یہ معلوم ہوا کہ مہمانوں نے اب تک کھانانہیں کھایا، اپنے صاحبز او سے برخت برہم ہوئے۔ (۱)

حضرت عمرٌ ہے بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ واقع رات بھر حضرت ابو بمرٌ صدای سے مسلمانوں کے مطالات میں مشورہ فر مایا کرتے تھے ، نیز ان کی راز داری وخلوص پراعتاداس قدر تھا کہ پوشیدہ ہے بیشیدہ بات کہد دیتے تھے۔ بھر سے کے دافعات برغور کر وتو معلوم ہوگا کہ راز داری کے تمام کا مصرف حضرت ابو بکرٌ اور ان کے اہل وعیال ہے متعلق تھے حضرت ابو بکرٌ اور ان کے اہل وعیال ہے متعلق تھے حضرت ابو بکرٌ ہو ساتھ لے کر غار میں پوشیدہ ہونا ، حضرت عبداللہ گارات کے وقت آ کرمشر کین کے حالات سے باخبر کرنا ، حضرت عامر بن نبیر آ کار وزانہ بکریاں لانا ، حضرت اسا وکا کھانا پہنچانا۔ غرض اس تشم کے باخبر کرنا ، حضرت عامر بن نبیر آ کار وزانہ بکریاں لانا ، حضرت اسا وکا کھانا پہنچانا۔ غرض اس تشم کے میام امور جن کا تعلق راز داری سے تھا، وہ سب خاندان صدیق کے سپر د تھے۔ حضرت سرور کا کنات وی گھاڑوا سپ اس رفیق جاں شار کے ساتھ جو مخصوص تعلق اور خلوص تھا ، اس کا آ ب نے بار بانہا بیت محبت آ میز بیر اید بیں اظہار فرمایا۔ چنا نچ وفات سے بچھ دنوں پہلے جو تقر می فرمائی اس میں ارشاد ہوا۔ (۲)

'' ابو بَرَا بِی سع بت اور مال کے لحاظ سے میراسب سے بڑا محسن ہے۔ اگر میں خدا کے سوا عناری کماب الاوب باب قول الضیف لا اکل حتی تاکل و کمنا ب المنافت باب علامة النو قاقبل اسلام عناری کماب اله ناقب باب مناقب الی کمرٌ سمی کواپنادوست بناسکتا تو ابو بکر کو بناتا ، نیکن اسلامی اخوت دمحبت انصل ہے'۔(۱) اس کے بعد تھم ہوا کہ ابو بکڑ کے درواز ہ کے سوامسجد کے احاطہ میں جس قدر درواز ہے ہیں سب بند کر دیئے جائیں گے۔(۲) اس طرح ایک دفعہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے پوچھا کہ ِ مردوں میں آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ارشاد ہوا ،ابو بکرؓ۔(۳)

اسی غیرمعمولی تقرب ورسوخ کی بنا پرصحابه کرامٌ جب آنخضرت ﷺ کو برجم و کیھتے تو ان ہی کی وساطت سے عفو درگز رکی ورخواست پیش کرتے تھے۔ایک دفعہ حضرت علیؓ نے ابوجہل ابن ہشام کی لڑکی ہے نکاح کرنا جاہا۔ چونکہ ریسرور کا کنات ﷺ کی مرضی کے خلاف تھا اس لئے جب وہ ہارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے تو رو ئے انور پر برہمی کے آثار نمایاں تنے۔ یہ دیکھ کرحضرت علیؓ باہر چلے آئے اور حصرت ابو بکر کو ساتھ لے کر پھر حاضر خدمت ہوئے۔ آنخضرت بھانے حضرت ابوبکرٹصدیق کودیکھا تو چہرہ مبارک ہشاش بشاش ہوگیا اور برہمی کے آٹار جاتے رہے۔ اسی طرح ایک روز رسول الله خلا ف معمول صبح سے شام تک خاموش رہے اور جب عشاء کی نماز یڑھ کر کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے چلے تو سوابہ کرام کو اس غیر معمولی سکوت پر سخت خلفشار تھا تا ہم کسی کو زبان کھو لنے کی جراُت نہ تھی۔ بالآ خرسب نے حضرت ابو بکر گوآ گے بڑھایا اورانہوں نے سکوت کی وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ جود نیا وآ خرت میں ہونے والا ہے وہ سب آج میرے سامنے پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعد بالنفصیل قیامت کے واقعات بیان فر مائے۔ اصابت رائے اورمعاملہ بنمی کا بیرحال تھا کہ انہوں نے جس معاملہ میں جورائے دی وہی مقبول ہو کرر ہی۔راز داری کابیہ عالم تھا کہ معمولی ہے معمولی راز کوبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ان کواپنی صاحبےزادی حفصہ گاپیغام دیا،س کر خاموش رہے،اور جب کیچھ دنوں کے بعد وہ حرم نبوی میں واخل ہو گئیں تو حصرت عمر سے ملا قات کر کے کہا'' شأیدتم کومیری خاموشی نا گوار ہوئی ہوگی۔ بولے کیوں نہیں؟ فرمایا'' میں رسول اللہ ﷺ کے ارادہ ہے آگاہ تھا اور اس را ز کولیل از وقت ظا ہزئیں کرسکتا تھا۔ (م)غرض ان ہی اوصا ف نے حصرت صدیق اکبرکو ہار گاونبوت میں سبب ہے زیادہ معتمد علیہ اور بارسوخ بنادیا تھا۔

ہے۔ سے حضرت ابو بکڑ صدیق نے گوکسی مکتب میں ہا قاعدہ زانوائے تلمذیۃ نہیں کیا تھا تاہم فطری حضرت ابو بکڑ صدیق نے گوکسی مکتب میں ہا قاعدہ زانوائے تلمذیۃ نہیں کیا تھا تاہم فطری جودت طبع اور در بار نبوت کی حاشیہ نشینی ہے آسان فضل دکمال برمبر درخشاں ہوکر چکئے۔فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ابتداء میں شاعری کا ذوق بھی تھالیکن اسلام کے بعد ترک کرویا تھا۔ ۔ بخاری کتاب المغازی باب خزوہ کو ایضا ہے بخاری کتاب المغازی باب خزوہ کو جھا بینا ہے بخاری کتاب المغازی باب خزوہ کو ج

سمجھی مجھی جذبات و خیالات خود بخو دنظم موزوں کے قالب میں ڈھل جاتے ہتھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین عابیہ السلام و بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھیا۔ رسول اللہ ﷺ کی یاد تاز ہ ہوگئی۔ ب اختیاران کو گوش میں افعالیا اورفر مایا: (۱)

لیسس شبیها سعلی علی سے مشابہ بیں ہے وبسابسی شبسه السنسی میراباپ فداہویہ نبی سیمتاب ہے وقت سخن

اسلام کے بعد سرف ایت اشعارے دل چھپی روگئی تھی جن میں خدا کی عظمت وجلالت کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لہید نے مصرعہ پڑھاالا کیل دسی ما حیلا الله باطلا سینی خدا کے سواتمام چیزیں باطل جیل تو فر مایا'' تم نے تی کہا' النیس جب اس نے دوسرام صرعہ پڑھاو کیل نعیہ لا چیزیں باطل جین مرفعت ایتینازائل ہوجائے گی تو ہو لے خلط ہے خدا کے پاس بہت ہی الی فع تیس میں جوزائل ند ہوں گی۔ (۱) حالت نزع میں حضرت عائشہ شر ہانے بیٹھی ہوئی بیشعر پڑھاری شمیں ہوتا ہے تھیں ہوئی بیشعر پڑھاری

فسانسه فسي مسسوة مدفوق

من لا ينزال دمعيه صفيعا فريايانه تدكيو بكدكيو:

وَجِأْتُ سِكُوفُ الْمُوْتِ بِالْحِقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ (ق. ١) "موت كى بے بوشى كا تُحيك وقت آئيا اور بياوہ چيز ہے جس سے تم بھا گئے تھے"۔ انہوں نے اس كے بعد دوسر إشعر بيُر ها:

و ابیض بستسقی انعام ہو جھہ تمال البتا می عصمہ للار امل تو ابیض بستسقی انعام ہو جھہ تو اور بیواؤں کا طبا تعلیم کی اور بیواؤں کا طبا ہو کے بیر سول اللہ کا تعلیم کی شان تھی۔ (۳)

#### تقرير وخطابت

تقریر وخطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعدادر سقیفہ بنی ساعدہ میں جو تقریبی کیس وہ اور تیز جو تقریب کیس وہ او برِ گزر چکی ہیں اس سے برجستگی اور زور کلام کا اندازہ ہوگا۔ ان معرکۃ الآراء تقریبوں کے ملاوہ ان کی عام تقریب سے نہیں نہایت پراٹر ہوتی تھیں۔ ہم یہاں ایک تقریبے کے چند فقر نے قبل کرتے ہیں:

🛈 سنداحد خياص ٨ 😵 تاريخ الخلفا بس١٠٣ 🕲 الينيا ص ٨٢٨١

ايس الوضاة الحسنة وجوههم المعجون وجوههم المعجون بشيابهم ايس الملوك المذين بنوا المدائن وحصنو ها ايس الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع اركانهم حين اختلى بهم الدهر واصبحوا في طبقات القبور الوحا

آج وہ حسین اور روش اور وقور شباب سے حیرت میں ڈالنے والے جبرے کہاں میں؟ آج بڑے بڑے براے شہروں کے بسانے والے اور ان کو قلعہ بند کرنے والے سلاطین کدھر گئے؟ آج بڑے بڑے ہوئے فالب آنے والے مردِ میدان سور ماکیا ہوئے؟ آبان کی تو تیں ہوئے؟ آبان کی تو تیں جوئے ور نے والے مردِ میدان سور ماکیا ہوئے؟ زبانہ کی گردشوں نے ان کی تو تیں قبر کی تاریکی میں جمیشہ کے لئے سوگئے۔

الوحاثم النجا النجا. (۱) تقریر کی حالت میں رفت طاری ہو جاتی تھی۔ایک وفعہ منبر پرتشریف لے گئے اور فر مایا ''میں جس جگہ کھڑا ہوں، گذشتہ سال خود رسول اللہ ﷺ نیف فر مانتے''۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ای طرح ایک روز تمین مرتبہ تقریر کا ارادہ کیا اور ہر مرتبہ ایک دو جملے کہہ کرگلوگرفتہ ہو گئے۔(۲)

نسب دانی

علم الانساب بعنی فیائل کانام ونسب یا در کھنا، اس زماند کا بڑا مایہ نازعلم تھا، حضرت ابو بکڑائ فن میں خصوصیت کے ساتھ کمال رکھتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ جو طبقہ اسحاب میں ہے سب بڑے نستاب گزرے میں فر مایا کرتے تھے کہ میں نے اس فن کو حضرت ابو بکڑ ہے سیکھا ہے جو نسب دانی کی حیثیت ہے تمام عرب میں ممتاز تھے۔ (۳)

معرت ابو بکڑکی نسب رانی ہے اکثر موقعوں پر اسلام کو بھی فائدہ پہنچا۔ آغاز نبوت میں آنخضرت کا بھی جہائے واشاعت کے لئے قبائل عرب میں تشریف لے جائے تو عمو ما پیھی ہمر کا ب ہوتے اورا بی نسب دانی کے باعث آپ کالوگوں سے تعارف کراتے ہتھے۔

حضرت حسان بن ثابت تقریش کی بجوکیا کرتے تھے۔ ایک روز رسول القد ہے ان کو بلاکر کبا'' تم قریش اور ابوسفیان کی قدمت کرتے ہو کیا تنہیں معلوم نہیں کہ میں بھی قریش ہوں اور ابوسفیان میراا بن عم ہے'۔ انہوں نے کہا'' خدا کی شم! میں حضور کوان سے نیلیحدہ کرلیتا ہوں جس طرح جوخمیر سے الگ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ابو بکڑ کے پاس جاؤ وہ انساب عرب میں سب تاریخ الخلفا میں ۱۰۱ کے مند نے اس ۳۴ کا رہ الخلفا میں پی ے زیادہ ماہر ہیں۔غرض اس روز ہے وہ اس فن کی تعلیم کے لئے حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔(۱) آ۔

تعبيررؤيا

خواب کی تعبیر میں بھی ندا دا دملکہ تھا یہاں تک کہ سما بہرام آنخضرت ہوگئے کے بعدان کوسب سے بڑا معتبر سجھتے تھے اور اپنا اپنا خواب بیان کر کے تعبیر پو تھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن سعید نے اسلام قبول کرنے ہے پہلے خواب دیکھا کہ''و و در بگتی ہوئی آگ کے گنارے کھڑے ہیں اور ان کے والد ان کو اس میں جھو تک رہے ہیں۔ اس اثناء میں سرور کا گنات ہو گئے تشریف ہیں اور ان کی کر پڑ کر کو بنی لیتے ہیں'۔ حضرت او بکر صدیق نے اس خواب کو سنا تو فر مایا لاتے ہیں اور ان کی کر پڑ کر کو بنی کے بیت ہوگئی ہے۔ تمبارا باہے تم کو کفر پر مجبور کرتا ہے ، لیکن آنخضرت کی امتباری ہوت کا باعث ہوگئی ہے۔ تمبارا باہے تم کو کفر پر مجبور کرتا ہے ، لیکن آنخضرت کی امتباری ہوت کا باعث ہوگئی ہے۔ تمبارا باہے تم کو کفر پر مجبور کرتا ہے ، لیکن آنخضرت کی امتباری ہوت کا باعث ہوگئی '۔ (۱)

حضرت عائشہ نے آتخضرت ﷺ وہ ت ہے کچھ پہلے خواب میں تین چاندا ہے جمرہ میں گرتے دیکھے۔انہوں نے حضرت ابو بکڑے اس کا تذکرہ کیا تو اُس وقت خاموش رہے کیکن جب آتخضرت ﷺ فاحق پی اوران کے حجرے میں مدفون ہوئے تو فرمایہ:''عائشہ! یہ تمہارے حجرے کا پہلاا درسب ہے بہتر جاندے'۔(۳)

آنخضرت ﷺ کی بھی بھی بھی اپنا خواب یا رؤیا بیان کر کے انہیں تعبیر کا تھیم دیتے ہتے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ کی بھیٹریں شامل ہوگئیں۔ دفعہ آپ ﷺ کی بھیٹریں شامل ہوگئیں۔ حضرت ابو بکڑے اس کی تعبیر ہو تھی آ انہوں نے عرض کی''یارسول اللہ! بیاہ بھیٹر ابل عرب ہیں جو حضرت ابو بکڑے اس کی تعبیر ہو تھیٹر ابل عرب ہیں ظاہر پہلے آپ کے تتبیع ہوں گے۔ بھر نبایت کٹریت کے ساتھ بھی جو سفید بھیٹروں کے رنگ میں ظاہر کئے گئے ہیں ، اسلام قبول کر کے ان میں شامل ہو جا کمیں گئے'۔ ارشاد ہوا تھے ہے، فرشتہ آسان نے بھی بہی تعبیر کی تھی۔ (۲)

علم تفسير

حضرت ابو بکرُصدیق پوئد۔ غر، حضر، خلوت وجبوت ، جنگ وصلح غرض ہرموقع پر مہط وحی و ابہام ﷺ شرف صحبت ہے۔ ستنفیض ہوئے اور تمام امور میں ہنخضرت ﷺ کے خاص مشیر تھے۔ اس لئے 'سلامی معوم وفنون میں بھی قدر ۃ ان کا پایہ سب سے بلندتھا۔ کلام اللّٰہ اس ام کااصل

😵 متدرک حاکم ج ۱۳۸۸

🛈 استیعا ب ج اس ۱۲۸

🗗 تاريخ الخلفا جس ١٠٠٠

🗗 موطالهام ما کک عش ۱۸۰

اصول ہے۔حضرت ابو بکڑ صدیق کواس ہے غیر معمولی شغف تھا۔عموماً رسول اللہ ہے آیات ِ قرآنی کی تفسیر پوچھا کرتے ہتھے۔ایک دفعہ انہوں نے عرض کی ' یارسول اللہ!اس آیت کے بعد کیا حیار ہ

(فلاح عاقبت) نه تمهاری آرزو پر (موتوف ہے) نہ اہل کتاب کی آرزو پر ( ہلکہ ) جو برا کام کرے گا وہ اس کی جزا لَيُسسَ سِأَمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أهُـل الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً (نساء-۱۸) يجزبه

کیا در حقیقت ہم برے کام کا بدلہ پاتے ہیں؟ ارشاد ہوا'' ابو بکر خداتہ ہاری مغفرت کرے' کیا تم بیارنہیں ہوتے؟ کیا حمہیں کوئی رہج وضدمہ نہیں پہنچتا؟ اور کیا حمہیں کوئی مصیبت نہیں ستاقی ؟ بولے کیوں نہیں ، فمایا ہیسب برائیوں ہی کاخمیازہ ہے۔(۱)

وہ ہرآیت کی شانِ نزول اوراس کے حقیقی مفہوم ہے آگاہ تھے۔ نیز مختلف موقعوں پرانہوں نے جو باریک تکتے حل فرمائے ہیں ،اس ہے ان کی وقیقہ شجی کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ایک مرتبہ مجمع عام میں فر مایا'' صاحبو! آپ قرآن شریف میں بیآیت پڑھتے ہوں گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا عَلَيْكُمُ ﴿ اللَّهِ وَوَ لُولُو جُو ايمانَ لَاحَ بُوتُمْ يُر (صرف) تہارے نفس کی ذمہ داری ہے جوتم پر ہوگیا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سكنا جب تك كهتم خود بدايت ياب هو ـ

ٱنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَاهُتَكَيُّتُمُ ﴿ ﴿ ﴿ مَائِدُهُ - ١٤ ﴾ ﴿

حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جب لوگ ٹا پسندیدہ امر کود کیھتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکرنبیں کرتے تو خدا کاعذاب سب کے لئے عام ہو جاتا ہے۔ یعنیٰ اس آیت ہے بیرنہ مسمجھنا جا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کا خیال رکھنا ضروری تہیں ۔ (۲)

اس آیت قرآنی ہے استدلال ، اشتباط احکام وتفریح مسائل میں مجتہدانہ ملکہ رکھتے ہتھے۔ رسول الله ﷺ وفات کے بعد جوتقر برفر مائی اس میں برجستداس آیت ہے انبیاء کی وفات پر استدلال لائے:

لعنی محد صرف رسول میں اور ان <u>سے پہلے</u> بھی بہت ہے رسول گزر گے، کیا اگر وہ مرجا میں یا شہید ہوں تو تم النے یا وَں پھر وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَصَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِن مَّاتَ أَوُ قُتِلَ اللَّهَ لَبُتُمُ عَلَى

<sup>🚯</sup> ابن جریر طبری ج۵ص۳۷ ومتدرک حاکم ج۳عس۳۷ 😵 ابن جریر ج۷ ص ۹۰

أَعْقَابِكُمْ (آل عسران ؟ ١) جاوَك -

اس آیت نے ریکا یک ایمان واعتقاد کے متزلزل ستونوں کو سخکم کردیا اور اوگوں کو ایسامعلوم ہوا کہ گویا ہے آیت ہے وجود ہی ندھی ، حضرت ابو بکڑی دہوئے تو لوگوں نے بوچھا طبیب کو بلائیں۔ چونکہ مسئلہ تقذریر پر بہت شد ت کے ساتھ رکھتے تھے ، بولے ' طبیب نے مجھے و کھے کہا کہا ہے انہی فعال لما یوید نعنی ارادہ خداوندی میں کوئی مانع نہیں ہوسکتا''۔(۱)

#### حديث

حضرت ابو بکر صدیق چونکہ آنخضرت بھٹا کے بعد سوا دو برس زندہ رہے، اس کے ان سے مرفوع احادیث بہت کم مروی ہیں۔ علاوہ اس کے اس وقت تمام حاشیہ خینان بساط رسول اللہ بھٹا بھید حیات ہے جن کی نگا ہول ہے عہد نبوت کی کوئی بات پوشیدہ نبھی اس بنا پر کشرت روایات کا کوئی موقع بھی نہ تھا تا ہم انہوں نے جانشین رسول اللہ بھٹا کی حیثیت سے ان احادیث کوجن کا تعلق ضروری مسائل ہے تھا خاص طور پر شہرت دی۔ مثلًا نصاب زکو ق کا مفصل ہدایت نامہ تمام ملک میں شائع کیا اور تکم دیا کہ اگر کوئی عامل اس سے زیادہ طلب کر سے تو زیاد یا جائے۔

آئخضرت والله کے بعد تمام اہم مواقع پر خلیفۂ اول ہی کی معلومات نے مسلمانوں کی رہبری کی۔سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا جھگڑا جب خوفناک حد تک چھٹے گیانو سب سے پہلے انہی نے 'الانسمة من قریب '' کی حدیث جی کی جس نے اس بحث کا فیصلہ سردیا اور رسول الند و لله کے مدن کا سوال پیدا ہوا تو صدیق آگری نے اس عقد و کومل کیا اور فرمایا '' میں نے رسول الند و لله کی سے سناے کہ انہیاء کی جائے و فات ہی ان کا مدن ہے''۔ (۲)

حضر کت فاطمہ رضی مند عنہ اور حضرت عباس نے رسول اللہ ﷺ کی متر و کہ جا کدار میں میراث طلب کی تو سب ہے پہلے حضرت او بکرصد میں نے بیصدیث پیش کی :

لا نورث ماتر کنا صدقة بیاری نه ہوگی اور ہماراتمام متروک وقف ہے۔ ہوگی اور ہماراتمام متروک وقف ہے۔

بعد کود وسرے متحابہ نے بھی اس کی تنسد ایق فر مائی یے غرض وہ در بار نبوت میں اپنے مخصوص تقر ب کی ہنا پر آنخضرت بھڑتے کے ارشا دات ،طر زمگل اوران کے اسباب وعلل سے قدر نازیا دہ بہ خبر تھے۔ امامت واجہتما د

امامت یا خلافت گونبوت بی کا ایک پرتو ہے تاہم دونوں میں بہت بزافرق ہے۔حضرت ابو بکڑ

• ابن سعد جزوه وسوتهم اول صاسمان • موطاا مأم ما لک ص • ۸

صدیق نے مسند تھیں خلافت ہونے کے ساتھ ہی اس فرق کو جمہور مسلمانوں پر ظاہر کردیا اور فرایا کے رسول اللہ معصوم تھے نیز خدانے ان کو وقی ہے متاز فر مایا تھا اور بیں ایک معمولی انسان ہوں اس لئے اگر تم بچھے راور است پردیکھوتو ا تباع کر واورا گرکے راہ ہوجاؤں تو سیدھا کردو۔(۱) حضرت ابو بکر نے نبوت و خلافت کی اس تفریق کو عمو ما قائم رکھاا ور بھی ان اختیارات و حقوق سے کام نہیں لیا جو صرف ا نہیاء کے لئے مخصوص ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسلمان پر سخت برہم ہوئے ۔ حضرت ابو برزہ اسلمی نے ان کے تیورد کھے کرعرض کی یا خلیفہ رسول اللہ! اس کی گردن اُڑا و بجئے ۔ حضرت ابو بکر ٹر نے قبل کا سنا تو خاموش ہو گئے۔ پچھ و یہ بعد غصہ فرو ہوا تو ابو برزہ سے بلاکر حضرت ابو بکر ٹر نے کا تکم دیتا تو کیا تم واقعی اسے مارڈ التے ؟ بولے نے 'باں!' فر مایا' خدا کی تم ارسول اللہ کے بعد سی کو بیشرف حاصل نہیں ہے۔ (۲) اس طرح سی نے خلیفۃ اللہ کہہ کر مایا تو فر مایا کہ مجھے خلیفۃ اللہ نہ کہو، میں نائب خدا نہیں بلکہ نائب رسول ہوں اور یہی میرے لئے بس ہے۔ (۲) اس طرح سی بلکہ نائب رسول ہوں اور یہی میرے لئے بس ہے۔ (۲)

غرض خلیفهٔ اول کابیرب سے بڑااحسان ہے کہ انہوں نے خلافت دنبوت کی سرحدیں الگ الگ کردیں درنہ جس طرح عدم تفریق وانٹیاز نے الوہیت ونبوت کے ڈانڈے ملادیتے ہیں اور دنیا کی اکثر تو موں نے انبیا علیہم السلام کومظا ہر خداوندی تصور کرلیا ہے ای طرح خلافت ونبوت کی حدود میں بھی انٹیاز دشوار ہوجاتا ہے۔

### اصول اجتهاد

رسول الله واحکام و تفریع مسائل کی ایک شاہراہ واحکام و تفریع مسائل کی ایک شاہراہ قائم کرنا اور ندہجی دفتر کواصولی حیثیت ہے منطبط و مرتب کرنا تھا۔ خلیفۂ اول نے اس سلسلہ میں جو کچھ کیاوہ آج بھی شریعت عزاء کاسٹک اساس ہے۔ چنا نچنصوص شرعیہ کی درجہ بدرجہ ترتیب اور اجماع کا طریقہ اسی ذات گرامی ہے نظہور میں آیا۔ مند دارمی میں ہے۔ (م)

حفرت ابو بكرًّ كى عدالت بيں جب كوكى مقدمہ بيش ہوتا تھا تو پہلے قرآن كى طرف رجوع كرتے اگر امر متناز عه فيد كے متعلق اس ميں كوئى تتم ہوتا تو اسكے مطابق فيصله

كان ابوبكر اذا وردعليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه مايقضى بينهم قصنى به وان لم يكن في

منداحمرا بن طنبل ج اص ۲۰ و تاریخ الخلفا وص ۱۸ ۱ ابوداؤ د کتاب الحدود باب الحکم فیمن سب النبی استدامی باب الفتیاد ما فیمن الشد ق ۱۹ هنا استیعاب تذکر و ابو بکر ش مند داری باب الفتیاد ما فیمن الشد ق ۱۹ هنا به مندواری باب الفتیاد ما فیمن الشد ق

الكتاب وعلم من رسول الله الله فسى ذالك الامر سنة قطسى بسه فيان اعياه خرج فسنال المسلمين.

کرتے ورندسنت رسول اللہ بھٹا کی طرف رجوع کرتے اور جب اس سے مجھی مطلب برآری نہ ہوتی تو مسلمانوں ہے سوال کرتے۔

### قیاسی مسائل سےخوف

قیاسی مسائل یا انسونس قرآنی میں اپنی رائے کو دخل دیئے سے محتر زر ہے اور فرمائے کہ میں اگر کتا ب اللہ یا نامعلوم مسائل میں خوائخواہ رائے زنی کروں تو کون کی زمین میر ابارا تھائے گی اور کون سا آسان مجھے سابید دیگا۔ (۱) حضرت ابن سیرین فرمائے ہیں کہ نامعلوم مسائل میں ابو بکڑ ہے زیادہ کوئی فا گف نہ تھا ، تا ہم ضرورت کے وقت قیاس سے کام لینے پر مجبور تھے۔
ایک دفعہ ایسا مقدمہ بیش ہوا جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی تصریح تھی نہ آنخضرت ایک دفعہ ایسا مقدمہ بیش ہوا جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی تصریح تھی نہ آنخضرت میری طرز عمل سے مام لین پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا: '' بیا میری دائے آگر تھی جانو مغرب اللہ ہا اللہ ہا اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے میں خدا سے میری دائے۔''

#### ایک قیاسی مسئلہ

حضرت ابوبکر صدی تے قیاس مسائل میں سب سے زیادہ مشہور دادا کی وراشت کا مسئلہ ہے، ہم اس کو باشفسیل درین کرتے ہیں ،اس سے ان کی اجتبادی قوت کا اندازہ ہوگا۔
اصل مسئلہ ہے کہ آئر کوئی میت ورشد میں صرف دادااور بہن بھائی چھوڑ ہے یعنی اصول میں باپ اور فروع میں کوئی نسبی اولا دید ہوتو مستحق وارث کون ہوگا؟ دادایا بھائی بہن؟ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ تقریباً چودہ صحابہ کرام جن میں حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت ابوء کی اشعری وغیرہ شامل میں دادا کو باب کے مرتبہ میں قرار دے کر بھائی بہن کو مجوب الارث سے سبحصے ہے لیکن صحابہ کرام کی ایک بوری جماعت اس سے اختلاف رکھتی ہے اور بھائی بہن کو مسل وارث قرار دیتی ہے۔ یہا ختلاف در حقیقت لفظ سے لائے کی تشریب پینی ہے۔ کیونکہ قرآن شریب میں آیا ہے:

اوگ تم سے فتوی طلب کرتے ہیں تو کہددو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو تکم ویتا

يُسْتَـُفُتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيُكُمُ فِــى الْـكَلالَةِ إِن امُرَوَّ هَلَكَـــ • طِقات ابن معدعُ ٣ تُتم اص ٢٦ ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مرجائے جس کی اولا دینہ ہواوراس کی مہن ہوتو اس کوتر کہ سے آ وھا ملے گا اور بہن مرجائے اور اس کی اولا دنہ ہوتو وہ اس کا دارث ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخُتُ فَلَهَا يَـصُفُ مَـاتَـرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمُ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ (نــاء٢١)

اس آیت میں گوباپ کی کوئی تصرح نہیں ہے، تا ہم اس حد تک سب کوا تفاق ہے کہ کلالہ کی صورت میں باپ کا نہ ہونا ضروری ہے، کیکن حضرت ابو بکر ُضمد میں دادا کا نہ ہونا بھی ضروری قرار دیتے ہیں اوراس آیت ہے استدلال کرتے ہیں :

اگریسی ایسے مردیاعورت کی میراث ہوجس کے (اصول فروع میں) کوئی نہ ہو اور (دوسری مال ہے) بھائی یا بہن ہوتو ہر ایک کو چھنا حصہ لے گا۔ وَ إِنُ كَانَ رَجُلٌ يُوُرَثُ كَلالَةً أَوِمُوَأَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوُانُحُتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (نساء)

اس آیت میں علاقی بھائی بہنوں کی وراشت کا تذکرہ ہے اور یہاں بالا تفاق کلالہ کے بیمعنی ہیں کہ میت کے اس آیت میں علاقی بھائی بہنوں کی فدہوں بعنی اگر میت کا دادامو جود ہوگا تو وہ کلالہ نہ ہوگا اور علاقی بھائی مجوب الارث ہوں سے ۔اس بنا پر کوئی وجنہیں ہے کہ کلالہ کی بہی تشریح زیر بحث مسئلہ میں قائم رہے اور بلاوجہ اس کے معنی میں تفریق کی جائے۔(۱)

### اخلاق وعادات

حضرت ابو بکر صدیق فطرۃ اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ ایام جاہلیت میں عفت پارسائی،
رحمہ لی، راست بازی اور دیانت واری ان کے مخصوص اوصاف تھے، یہی وجہ ہے کہ زبانہ جاہلیت
میں دیت کی تمام رقم ان ہی کے پاس جمع ہوتی تھی، شراب نوشی بستی و فجورگواس زبانہ میں عالمگیر
تھا تا ہم ان کا وامنِ عفاف بھی ان وصوں سے داغدار نہیں ہوا۔ فیاضی، مفلس و بے نواک
دستگیری، قرابت داروں کا خیال ، مہمان نوازی ، مصیبت زدوں کی اعانت ، غرض اس متم کے تمام
ماسن و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے، شرف ایمان نصیب ہوا تو رسول اللہ و کھی کے محبت نے
ان اوصاف کو اور بھی جیکا دیا۔

تقو کی

ورع وتقوی حضرت ابو بکڑ صدیق کے معدنِ اخلاق کا سب سے درخشاں گو ہر ہے۔ ایک دفعہ زبانۂ جاہلیت میں ایک شخص کسی نامعلوم راستہ سے لے چلا اور بولا''اس راہ میں ایسے آوارہ منش و بدمعاش رہتے ہیں کہ اس طرف ہے گزرنے میں بھی حیا دامن کیر ہوتی ہے۔'' بیسنما تھا کہ زمین نے پاؤں کپڑ لئے اور یہ کہہ کرلوٹ آئے''میں ایسے شرمناک راستے سے نہیں جاسکتا۔''(۱)

ایک دفعہ آپ کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز لاکر پیش کی۔ جب تناول فر ما پچکے تو انہوں نے کہا'' آپ جانے ہیں کہ بیکس طرح حاصل ہوا؟'' فر مایا'' بیان کرو''۔ بولے'' میں نے جانبیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی۔ فال کھولنا تو جانبانہ تھاصرف اس کو دھوکہ دیا تھالیکن آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کے صلہ میں بیکھانا دیا۔' بیسر گزشت سنی تو منہ میں انگلی قرال کر جو بچھ کھایا تھاتے کر دیا۔ (۲) فر مایا کرتے تھے کہ' جو جسم اکل حرام سے پرورش پاتا ہے جہنم اس کا بہترین مسکن ہے۔''

کنز العمال ج۲ص۱۳۳ کے بخاری باب بنیان الکعیہ جاص۵۳۳

حضرت عائشہ کے گھر میں عمید کے روز انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے تاریخی اشعار گا رہی تھیں۔ آنخضرت ﷺ منہ بھیر کر فرش پر استراحت فرما تھے اسی حالت میں ابو بکڑ صدیق تشریف لائے۔ان کے کمال اتفاء نے اسے بھی پسندنہ کیا حضرت عائشہ گوڈ انٹ کر ہو لے'' رسول اللہ وہ کا کے سامنے میرمز مارشیطان؟''لیکن آنخضرت وہ کے نے فرمایا'' ابو بکر انہیں گانے دو' ہر قوم کے لئے عمید ہے اور یہ ہماری عمید (۱) ہے۔''

انسان کا نمال اتقا، یہ ہے کہ جس طرح اس کے اعصاء و جوارح انمال شنیعہ و افعال ناپسند یدہ سے مجتنب رہتے ہیں اور اس کا دل تخیلاتِ باطلہ سے محتر زر بہتا ہے، اس طرح اس کی زبان بھی بھی کلماتِ ناملائم ہے آلودہ نہ ہونے پائے۔حضرت ابو بکڑ صدیق کا ورع وتقویٰ اس منجائے کمال پرتھا کہ درشت و ناملائم الفاظ ہے جمیشہ پر جیز فر ماتے تھے۔ اگر اتفا قانم فیظ وغضب کی حالت میں کوئی سخت کلمہ زبان ہے نکل جاتا تو نہایت ندامت و پشیمانی ہوتی اور جب تک اس کی حالت میں کوئی سخت کلمہ زبان ہے نکل جاتا تو نہایت ندامت و پشیمانی ہوتی اور جب تک اس کی تلافی نہ ہوجاتی چین نہ آتا۔

ایک مرتبه دھنرے عمر کے وکی نزاع در پیش تھی ،ا ثنائے گفتگو میں کوئی بخت جمله نکل گیا۔لیکن خود ہی ندامت دامن گیر ہوئی اور نہایت اصرار کے ساتھ عفو خواہ ہونے ۔ حضرت عمر نے انکار کیا تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی اس وقت دامن اٹھائے آستانۂ نبوت پر حاضر ہوئے اور وجہ بریشانی بیان کی ۔ آنخضرت و کھائے نے ان کو تین مرتبہ اس بشارت سے طمانمیت دی۔ ' ابو بکر! خدا تمہیں بخش دے گا۔ابو بکر! خدا تمہیں بخش دے گا۔ابو بکر! خدا تمہیں بخش دے گا۔ابو بکر! خدا تمہیں بخش دے گا۔ 'اس اثناء میں حضرت مراکبی ایپ انکار سے ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر "وان کے مکان پر تااش کرتے ہوئے در بار نبوت میں حاضر ہوئے۔ان کو دکھی کر حضور پر نور پھی کا چہرہ سنغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر "نوان گئی چہرہ سنغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر "نے یہ تورد کی ہے تو دوز انو بیٹ کر التجاکی ، ' یارسول اللہ! خدا کی شم! میں ہی خالم تھا، میری ہی زیادتی تھی ،اس طریقہ ہے تو غیظ وغضب کی طفیانی فروہو گئی تا ہم ارشا و ہوا، ' میں مبعوث ہوا تو تم سب نے مجھے جھٹا یا، کیکن ابو بکر "نے تصدیق کر کے جان و مال سے میری شمنواری کی۔ کیا تم مجھ سب نے میرے ساتھی کو چھڑا دو گئی '' ان کے جان و مال سے میری شمنواری کی۔ کیا تم مجھ سب نے میرے ساتھی کو چھڑا دو گئی '' (۱)

حضرت ربیعہ بن جعفراور حضرت ابو بکڑ صدیق میں ایک در بنت کے لئے یا ہم اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکڑنے اثنائے بحث میں کوئی جملہ ایسا کہدویا کہ جو اُن کی ناگواری کا ہاعث ہوا، لیکن جسے ہی غصہ فروہوا کہنے گئے،''ربیعہ! تم بھی مجھے کوئی ایسی ہی بخت بات کہددو'' انہوں نے انکار

<sup>•</sup> ايناً كتاب العيرين باب سنة العيدين لاهل الاسلام س١٣٠

ع بخاری تاب المنا قب بابقول النبی لو کنت متخذاً خلیلا جاش ۱۱۵ هسید به سیاری تاب المنا قب باب قول النبی لو کنت متخذاً خلیلا جاش ۱۱۵ هسید به سیاری تاب ۱۲۵ می سیاری المنا تاب ال

کیا تو در بارنبوت میں حانبہ ہوئے۔حضرت ربیعہ بھی ساتھ بتنے رجینورا نور پھڑی نے مفصل رونداو سن کرفر مایا'' ربیعہ! تم کوئی جنت جواب نہ دو الیکن میہ کہ۔ دو و غیفر الله لک با اہا بیکو به بینی ابو بکر خدا تمہیں معاف کرد ہے۔'' حضرت ابو بکڑ پراس واقعہ کا اتنا اثر تھا کہ زارو قطار رور ہے تھے اور آنکھوں ہے۔ بیل اشک رواں تھا۔(۱)

دُ ہز

امارت، دنیاظلی و جاویسندی سے قطعی نفرت تھی ،خلافت کا ہارگراں بھی محض اُمت مرحومہ کو تفریق ہے۔ انہوں تفریق سے محفوظ رکھنے کے لئے اُٹھالیا تھا ورند دل سے اس ؤیمہ داری کے متمنی نہ تھے۔ انہوں نے بار بااپنے خطبول میں اس تقیقت کی تقبرت کی فرمادی تھی اوراسلان کر دیا تھا کہا گر کوئی اس بار کو افضائے کے لئے تیار : و بائے تو وہ نہایت خوشی کے ساتھ سبکدوش ہوجا کیں گے۔ (۲)

حضرت رافع خانی فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ میں نے کہا کہ آپ من رسیدہ بزرگ ہیں، جھے کے وصیت فرمائیس رسیدہ بزرگ ہیں، جھے کے وصیت فرمائیس برطو،روزے رکھو، کے وصیت فرمائیس ۔ بولے'' خداتم پر رحمت و برکت نازل فرمائے ،نمازیں پڑھو،روزے رکھو، زکو ۃ وو، جج کرو،اورسب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ بھی امارت وسیادت نہ قبول کرو، دنیا میں امیر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، نیز قیامت کے روز اس کا محاسبہ نہایت سخت ہوگا اور فروقمل زیادہ طویل ہوگی۔''

ایک مرتبہ انہوں نے چنے کے لئے یانی مانگا الوگوں نے پانی اور شہد ملا کر چیش کیالیکن جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے ، ہے اختیار آتھوں میں آنسو بھر آئے اور اس قدر روئے کہ تمام حاضرین پر رفت طاری : وَنی۔ جب سی قدر سکون ہوا تو اوگوں نے گریہ وزاری کی وجہ پوچی ، بولے ایک روز میں آنحضرت والگائے ساتھ تھا۔ آپ سی چیز کو دور دور کہدر ہے تھے۔ میں نے عرض کیا ، ' یارسول النہ ایکیا چیز ہے جسے آپ دور فر مارہ جیں ؟ میں تو پچھنیں دیگھتا۔ 'ارشاد ہوا کہ نظا ہر فریب دنیا جسم ہوکر میرے سامنے آئی تھی میں نے اس کو ذور کر دیا۔ 'اس وقت رہا کید افراد میں جو اقد بچھے یاد آگیا اور ڈراکہ شاید اس کے دام تزویر میں بھنس جا دُس۔ '(۳)

حضرت ابو بکڑنے اپنی تمام دولت راہِ خداً میں گنادی ، یہاں تک که زمانۂ خلافت میں اُن پر
بیت المال کا چھ بزار رو پہیے قرض چڑھ گیا گیکن ہے نیازی دئیمو کہ مسلمانوں کا کیک حب بھی اپنی
ذات پرصرف کرنا یا اولا دیے لئے چھوڑ نا گوارہ نہ ہوا، دفات کے وقت وصیت فرمائی تو سب سے
پہلے بیفر مایا کہ میرا فلاس باغ بیچ کر بیت المال کا قرض اوا کردیا جائے اور میرے مال میں جو چیز
فاضل نظر آئے وہ ممرز بن خطاب کے پاس بھیج دی جائے۔ حضرت عائشتہ قرماتی ہیں کہ وفات کے

الاسرائي تي الماري الم

بعد جائزہ لیا گیا تو صرف یہ چیزیں زیادہ اُکلیں: ایک غلام، ایک لونڈی اور دواونٹنیاں۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں اس وقت حضرت عمرٌ کے پاس بھیج دی گئیں۔ ضلیفۂ دوم کی آتھوں سے عبرت کے آنسونکل آئے۔ روکر بولے'' ابو بکر! خداتم پررحم کرے، تم نے پس از مرگ بھی زید کا دامن نہ چھوڑ اادرکسی کونکتہ چینی کا موقع نہ دیا۔' (۱)

تواضع

نبایت متواضع اور خاکسار ہے اور کم سے ان کو عار نہ تھا۔ اکثر بھینر بکریاں تک خود ہی جرالیتے ہے اور کلہ والوں کی بکریاں ووو دیتے ہے۔ چنا نچے منصب خلافت کے لئے جب ان کا استخاب ہوا تو سب ہے زیادہ محلّہ کی ایک لڑکی کو فکر لاحق ہوئی اور اس نے تا سف آ میز لہجے میں کہا دی اب ہماری بکریاں کون وو ہے گا؟'' حضرت ابو بکڑ نے سنا تو فر مایا' خدا کی فتم! میں بکریاں دوہوں گا، مید ہے کہ خلاق کی خدمت گزاری سے بازندر کھ گی'۔ (۲)

حضرت ابو بکر کی ترجارت کرتے تھے، فلیفہ ہونے کے بعد بھی حب معمول کندھے پر کیٹروں کے تقان رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راوییں حضرت عمر فاروق اور حضرت عبید ہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا'' یا خلیفہ کرسول اللہ وہ کے کہا ''بولے بازار! انہوں نے کہا ''اب آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلئے ہم آپ کے لئے کہ چھے وظیفہ مقرر کردیں (۳) گے۔''

لیکن بخاری کی روایت ہے کہ جنب خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ ہے آپ اپنا ذاتی کام نہ کر سکے تو سحا ہے سے فرمایا کہ میری قوم جانق ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل وعیال کا ہاراٹھائے سے قاصر نہ تھااوراب میں مسلمانوں کے کام میں مصروف ہوگیا ہوں اس بنا پرآل ابو ہمراس مال میں

ے کھائمیں گے اورمسلمانوں کے لئے تتجارت کریں گے۔ سجابۂ نے اسے منظور کرلیا۔ (۴)

دارالخلاف ہے کوئی فوجی مہم روانہ ہوتی تو حصرت ابو بکر تضعف و کبرسیٰ کے یا وجود دور تک پا بیادہ ساتھ جاتے ۔ اگر کوئی اضر تعظیماً گھوڑے ہے اُتر نا جیا بتا تو روک کر فر ماتے ''اس میں کیا مضا گفتہ ہے اُسر میں تھوڑی دور تک راہ خدا میں ابنا یا وَاں غبار آلود کروں ، رسول اللہ ہے کا ارشاد

ہے کہ جو پاؤی را ہِ خدا میں غیبار آلود ہُو تے ہیں ،خداان پرجہنم کی آگے حرام کر دیا ہے'۔(د)

بھز وتواضع کی انتہا ریکھی کہ لوگ جائشین رسول ابلد پھھٹی حیثیت ہے بعظیم وتو قیر کرتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اور فرمائے مجھے لوگوں نے بہت بڑھا دیا ہے۔ کوئی مدح وستائش کرتا تو فرمائے''اے خدا! تو میرا حال مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنی کیفیت ان لوگوں سے زیادہ

 طبقات ابن سعد شتم اول جزء ثالث ص ۱۳۵۵ ایناً ایناً ایناً بخاری کتاب الاحکام باب رز ق الحاکم والعالمین علیما کو طبری س ۵۰ کاومسند داری باب قصل الغیار فی سیمل الند جا نتا ہوں۔خدایا تو ان کے حسنِ ظن سے مجھے بہتر ٹابت کر ،میرے گنا ہوں کو بخش دے اوراو ً وال کی ہے جاتعریف کامجھ سے مواخذہ نہ کڑ'۔(۱)

غایت تواضع ہے تکبر وغرور کی علامات ہے بھی خوف زدہ ہوجاتے۔ ایک روز رسول اللہ علی ہے تک روز رسول اللہ اللہ اللہ ا اللہ نے فرمایا''جو تکبر ہے اپنا کپڑ اکھینچتے ہوئے چلتا ہے قیامت کے روز خدااس کی طرف نگاہ نہ اس کے طرف نگاہ نہ کرے گا۔ حضرت ابو بھڑ صدیق نے عرض کی'' میرا دامن بھی بھی بھی لٹک جاتا ہے۔''ارشاد ہوا '' تم تکبرے ایسانہیں کرتے۔''(۲)

انفاق في سبيل الله

مال ودولت ائر سیح مصرف اور مناسب موقع پر صرف ہوتو اس کی قدر و قیمت غیر متابی ہو جاتی ہوتو اس کی قدر و قیمت غیر متابی ہوجاتی ہے۔ روتی کا ایک خشک کھڑا شدت گرستگی میں نوانِ نعمت ہے ہیکن آسودگی میں الوانِ نعمت ہے۔ روتی کا ایک خشک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح کمہ ہے پہلے جن لوگوں نے اپنی جان و مال سے رسول اللہ وقائل کا ایک خشوش عظمت وفضیلت کا مستحق قرار دیا ہے:

تم میں وہ لوگ جنبوں نے فتح مکہ سے
پہلے خدا کی راہ میں خرچ کیا اور وہ دوسرے
مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ بیہ
ان لوگوں سے درجہ میں بڑے ہیں جنبوں
نے بعد فتح کہ خرج کیا اوراز ہے۔

لَا يَسْتُوكُ مَنْكُمُ مِّنُ أَنْفَقَ مِنُ قَبُـلِ الْفَتُحِ وقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْسَظَـمُ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِيْنَ أَنْفَقُوا مِنُ بِعُدُ وقَاتَلُوا.

(سورة حديد ركوع ١)

حضرت ابوبکر صدی پاس قبول اسلام کے وقت جالیس بزار درہم نقد موجود ہتھے۔ انہوں نے بیتنام دولت راہِ خدا میں صرف کروی ۔ (۳) آنخضرت نے بار ہااس فیاضی کے برگل ہونے کااعتراف فرمایا:

ہ بوبکر کے مال سے زیادہ کوئی مال میر ہے لئے مفید نہ ہوا۔

ما انفعنی مال احد قط ما نفعتی مال ابی بکر . (۱)

اس فیاضی کے ساتھ اخلاص کا بیاعالم تھا کہ حضرت رسالتمآ ب ﷺ جب بطورآشکرو امتناا ماتے:

یعنی جان و مال کے لحاظ ہے مجھ پر ابو بکڑ ہے زیادہ سی کا حسان نہیں۔

انه ليس من النّاس احدا من على في نفسه و ماله من ابي بكر (د)

🗨 اسدانی به نج اس ۱۱۰ 🕲 بخاری کتاب الهناقب الی بکر 🔞 این معدجز و افتم اول س ۱۲۳

۵ كنزالعمال ۱۳۱۳ ق ۹ فا ايضاً

تو آبدیده ہو کرعرض کرتے'' یارسول اللہ! جان و مال سب حضور ﷺ بی کے لئے ہے۔''

آغازِ اسلام میں جن لوگوں نے داغی تو حید و انگار لبیک کہا تھا ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں اورلونڈ یوں کی تھی جواپنے مشرک آقاؤں کے پنجئے ستم میں گرفتار تھی۔حضرت ابو بکڑنے اکثروں کو آزاد کرایا جن میں بعض کے نام یہ ہیں: بلال عامر بن فہیرہ نذیرہ ، جاریہ بنی مول، نہدیہ ، بنت نہدیہ وغیرہم۔

حضرت ابوبکر صدیق صدقات و خیرات میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔ حضرت عمر نے بار ہا مسابقت کی کوشش کی ۔ لیکن وہ مہمی بھی ان کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علی کوشش کی ۔ لیکن وہ مہمی بھی ان کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علی کو سے معمول ہے زیادہ سر مایہ موجود تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آج ابو بکر سے سبقت لے جانے کاموقع ہے چنانچہ وہ ابنا نصف مال لے کر آستان نبوت پر حاضر ہوئے۔ آنخضرت بھی نے دریافت فر مایا کہتم نے اہل وعیال کے لئے کس قدر رہنے ویا ہے؟ ہوئے 'اسی قدر' لیکن حضرت ابو بکر ٹا بنا کل سر مایہ لائے تھے۔ ان لئے کس قدر رہنے ویا ہے؟ ہوئے 'اسی قدر' لیکن حضرت ابو بکر ٹا بنا کل سر مایہ لائے تھے۔ ان ایک سر مایہ لائے تھے۔ ان ایشار و جب سوال کیا تو انہوں نے عرض کی '' ان کے لئے خدا اور اس کا رسول ہے۔' اس ایٹار و قربانی پر حضرت عمر کی انکھیں کھل گئیں۔ ہولے اب میں بھی ان سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ (۲) صدقات میں اخفاء واظہار دونوں جائز ہیں:

إِنْ تُبُدُو الصَّدَقَاتِ فَنَعِمًّا هِيَ وَإِنْ تُنْحُفُوْهَا وَتُوْهَا الْفُقَرَ اءَفَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ لَيُكُمُ لَيُنَ اظْہار مِيں رياء وتفاخر كا امكان ہے۔اس لئے حضرت ابو بكڑ صدقات مِيں اخفاء كا لحاظ ركھتے ہے اور ہميشداس كا خيال رہتا تھا كہ ان كى تمام كا كنات خداكى امانت وود يعت ہے، چنانچہ ايك دفعہ نهايت مُخفى طور پرصدقه لے كربارگا و نبوت مِيں حاضر ہوئے اور عرض كى : يارسول اللہ اس كے علاوہ خداتعالى كى اور امانت بھى ميرے ياس ہے۔ (٣)

حضرت ابوبکڑ صدیق کی فیاضی کا سلسله آخری کمحهٔ حیات تک جاری رہایہاں تک که وفات کے وفات کے وفات کے وفات کے وفات کے وفات کے وفت بھی آپ نے لئے ایک تمس کی وفت بھی آپ نے لئے ایک تمس کی وصیت فرمادی۔(۴)

خدمت گزاری خلق

خلق الله کی نفع رسانی اور خدمت گزاری میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا ،ا کٹر محلّہ والوں کا کام کردیتے تنجے۔ بیاروں کی تیارواری فریاتے اورا پنے ہاتھ سے ضعیف و ناتوان اشخاص کی

<sup>📭</sup> كنزالعمال ج٧ص ١٦٦ ﴿ ترندي مناقب الي بكرٌّ ﴿ كَنزالعمال ج٧ص ١١٨ ﴿ العِند

خدمت انجام دینے میں بمیشہ پیش پیش رہتے تھے۔اطراف مرینہ میں ایک ضعیف نابینا عورت تھی۔حضرت عمر فاروق روز علی اضح اس کے جھونیز ہے میں جا کرضروری خدمات انجام دیتے تھے کہے ونوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ان سے بھی پہلے اس کارثواب سے بہرہ یاب ہوجا تا ہے۔ ایک روز بہ نظر تفتیش کی مرات رہتے ہوئے آئے تو دیکھا خلیفہ اول بعن حضرت ابو بکر صدیق اس صعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر جھونیز سے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اس صعیفہ کی خدمت گزاری ہے فارغ ہو کر جھونیز سے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بولے انت العموی یا حلیفہ دسول اللہ اسم ہے کیاروز آپ ہی سبقت کرجاتے ہیں؟ (۱) فر ہی ندگی فر میں کے کیاروز آپ ہی سبقت کرجاتے ہیں؟ (۱) فر ہی زندگی

حضرت ابوبکر رات رات بجرنمازیں پڑھتے تھے، دن کواکٹر روزے رکھتے بتصوصاً موسم گر ما روز وں ہی میں بسر ہوتا۔ خضوع وخشوع کا بیعالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس وحرکت نظر آتے۔ رفت اس قدر طاری ہوتی کہ روتے روتے ہی بندھ جاتی تھی۔ خوف بحشر اور عبرت پندیں سے ونیا کا ذرہ ذرہ ان کے لئے سر مائی عبرت تھا، کوئی سر سبز درخت دیکھتے تو کہتے کاش! میں درخت ہی ہوتا کہ عاقبت کے جھڑوں سے چھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف گزرتے اور چڑیوں کو چھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف گزرتے اور چڑیوں کو چھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف گزرتے اور چڑیوں کو چھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف گزرتے اور جڑیوں کو جھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف گزرتے اور جڑیوں کو جھوٹ جاتا۔ کسی باغ کی طرف گزرتے گئے تے سے تھاری دوخت کے ساید میں بیٹھتے ہواور قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب کتا بنہیں ، کاش ابو بحر بھی تمہاری طرح ہوتا۔ (۲)

قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو بے اختیار آنکھوں ہے آنو جاری ہوجاتے اوراس قدر کھوٹ کھوٹ کھوٹ کرروتے کہ آس پاس کے تمام لوگ جمع ہوجاتے ۔ نرم ولی اور رفت قلب کے باهث بات بات بات برآ ہمر دکھینچے تھے ، یبال تک کہ ''اداہ منیب''ان کا نام ہوگیا۔

نیکوکاری وحصول تو اب کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ وہ اللہ سے ایک روز رسول اللہ وہ اللہ سے بول'' ۔ پھر فر مایا'' آئی تم میں ہے روز ہے کون ہے؟'' حضرت ابو بکر نے عرض کی '' میں بول'' ۔ پھر فر مایا'' آئی تسی نے جنازہ کی مشابعت کی ہے؟ کسی نے مسکین کو کھانا دیا ہے اور کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟'' ان سوالوں کے جواب میں جو زبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی کھی ۔ آئے ضرت کی ہے؟'' ان سوالوں کے جواب میں جو زبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی تھیں جو زبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی تھیں جو نبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی تھیں جو نبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی تھیں جو نبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی تھیں جو نبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کی تھیں جو نبان گویا ہوئی وہ حضرت ابو بکر مدین کے تو اس میں اس قدر نبیاں جمع کی موں وہ یقینا جنت میں جو ایک دن میں اس قدر نبیاں جمع کی ہوں وہ یقینا جنت میں جو ایک '' (۳)

<sup>🛈</sup> كنز العرال ج٠٤ ١٥٣ ﴿ الينا 🄞 مسلم، فضائل إلى بكرٌّ

### خانگی زندگی

حضرت ابو بکڑ بیوی بچوں سے محبت رکھتے تھے، خصوصاً ام المومنین حضرت عائشہ موسب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ نواتِ مدینہ بیس اپنی ایک جا گیران کو مبرد کر دی بھی لیکن و فات کے وقت خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لئے اُن کو باؤ کرفر مایا'' جانِ بدر! افلاس وامارت دونوں حالتوں میں تم جھے سب سے محبوب رہی ہو، لیکن جا سیر میں نے تہ ہیں دی ہے، اس میں تم ایپ دوسرے بہن بھائیوں کو شریک (۲) کرلو۔' انہوں نے و فات کے بعد حسب وصیت جا کیر تقسیم کردی۔

مهمان نوازي

غرض اس طرح غصہ فرو ہو گیا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ حضرت عبدالرحمُن فرماتے ہیں کہ اس روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے جاتے تھے لیکن وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا تھا۔ بہاں تک کہ اس میں ہے بچھآ تخضرت ولیکے کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ (۳)

لباس وغذا

زندگی نہایت سادی تھی، مونے جھوٹے کیٹر نے استعال فرمائے ہے۔ وستر خوان بھی پر تکلف نہ تھا۔ خلافت کے وقت انہوں نے پر تکلف نہ تھا۔ خلافت کے بعد بیاسادگی اور ترقی کر گئی تھی۔ چنا نچہ وفات کے وقت انہوں نے این سعد جزو سفتم اول س ۱۳۸ کے بخاری جاول کیا ساا دب باب مسایہ کسرہ میں الغضب و الحزع عند المضیف و باب قول المضیف بصاحب الا آکل حتی تا کیل

حضرت عائشۃ سے فرمایا'' جب سے خلافت کا بار میر ہے سر پر آیا ہے میں نے معمولی سے معمولی غذااور چھوٹے موٹے ہر قناعت کی ہے۔ مسلمانوں کے مال میں سے میر ہے پاس ایک حبثی غلام، ایک اونٹ اور اس پرانی جا در کے سوااور کچھ نہیں ہے، میر ہے بعد بہتمام چیزیں ممرٌ بن خطاب کو واپس وے کران ہے بری: و بانا۔'(۱)

حضرت ابو کمڑنے چونکہ اپنی تمام دولت اسلام پر نٹار کردی تھی اس لئے عسرت و نا داری کے باعث بار ہادو، دو، نین ، نین وقت فوقے ہے گز رجاتے تھے۔ ایک روز آنخضرت وقت فوقے ہے گز رجاتے تھے۔ ایک روز آنخضرت وقت ان کو اور حضرت مرگومسجد میں مجبوک ہے ہوک ہے جو کا اور حضرت مرگومسجد میں مجبوک ہے ہوکا ہوں۔ ''حضرت ابوالہیٹم انساری کومعلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر برکھانے کی دعوت دی۔ (۲) فور لعدم عاش فور لعدم عاش

تجارت اصلی ذربعه بمعاش تھی۔فرماتے تھے کہ''میں قربیش میں سب سے بڑااور متمول تا جر تھا۔''عہدِ اسلام میں بھی بہی مشغلہ جاری رہااور مال تجارت لے کر دور درازمما لک کا سفرافتیار فرمایا۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کی وفات ہے ایک سال پہلے تجارت کے خیال ہے بھری تشریف لے گئے۔(۳)

خلافت کابار جب سریرآیا تو قدر ؤان کاتمام وقت مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے لئے وقف ہوگیا۔اس بنا پرصحابۂ کرامۂ نے مشور ہ کر کے روزانہ آدھی بکری کا گوشت اوران کے اہل وعیال کے کیڑے اور کھانامقررکر دیا۔ ( ۴ )حضرت ابو بکڑنے اس کومنظورکر کے فرمایا:

'' قوم جائتی ہے کہ نیہ اکارہ بارمیرے اہل وعیال کی حاجت روائی ہے قاصر نہ تھالیکن اب جبکہ مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوں تو ابو بکڑ کا خاندان حسب ضرورت ان کے مال ہے کھائے گااوران کا کام کرے گا۔'(۵)

ابن سعد نے وظیفہ کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ان کو دو جا دریں ملتی تھیں جب وہ پرانی ہوجاتی تھیں تو انہیں داپس کر کے دوسری کیلتے تھے۔سفر کے موقع پرسواری اور خلافت سے پہلے جوخرج تھا اسی کے موافق اپنے اوراپئے متعلقین کے لئے خرچ لیتے تھے۔ (1)

ییر آنخضرت ﷺ نے ان کوخیبر میں ایک جا کیر مرحمت فر مائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے

● طبقات ابن معدق انت سوس ۱۳۹ 💮 🕳 موطالهام و لک ص ۱۳۷

€ سنن ابن ماجه کتاب ا ۱ د ب باب المز اح 🔻 🐧 طبقات قراع ۳۳ س ۱۳۰

نخاری کتاب الیوی ع باب کسیال جل وعمله بیده ج اس ۱۵۸ ۞ طبقات این سعد ج ساق اص ۱۳۱۱

اطراف مدینه اور بحرین میں دوسری جاسمیریں بھی حاصل کی تھیں۔(۱)

خليه

سلمیں حضرت ابو بکر تنہایت نجیف د لاغراندام نتھے۔ چہرہ کم گوشت اور رنگ گندم گوں تھا۔ پیٹانی بلندوفراخ اورآئکھیں دھنسی ہوئی تھیں ، بالوں میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔

ازواج واولاد

۔ حضرت ابو بکڑنے مختلف او قات میں متعدد شادیاں کیں ، جن بیویوں ہے اولا دہوئی اُن مستحد

کے نام یہ ہیں:

: ان سے حضرت عبداللہ اور حضرت اساء پیدا ہو کس

🗨 تنيله يا تنته

: په ام المؤمنین حضرت عائشهٔ اور حضرت عبد الرحلی کی مان تھیں۔

€ ام رومان

:ان سے محمد بن الی بکر پیدا ہوئے۔

el-18

: حضرت ابوبکڑ کی سب ہے جھوٹی صاحبز ادی ام کلثوم ان ہی کے بطن سے تھیں (۲)۔

🛭 حبيبه بنت خارجه

## اميرالمؤمنين حضرت عمر فاروق

#### نام ونسب اور خاندان

عمر نام ، ابوحفص کنیت ، فی روق لقب ، والد کانام خطاب اور دالد و کانام ختمه قفا۔ بورانسب سے ہے: عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد الفری بن ربائے بن عبد الله بن قرط بن رزائے بن عدی بن کعب بن کعب بن الخطاب بن نفیل بن عبد الفری بن ربائے بن عبد کا بن کعب بن لوی بن فہر بن مسائک (۱) ۔ عدی کے دوسرے بھائی مرو بندے جو رسول الله ﷺ کے اجداد میں سے بین رسول الله ﷺ ہے جا کرماتا اجداد میں سے بین رسول الله ﷺ جا کرماتا ہے۔ عمر کا سلسلة نسب آٹھویں پشت میں رسول الله ﷺ جا کرماتا ہے۔

معزے عمر کا خاندان ویام جابلیت سے نہایت متاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے بہتی مناز عات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے اور قریش کوسی قبیلہ کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلا بعد نسا آ چلے آرہے تھے۔ دادھیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ دادھیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی دالہ وجہہ، ہاتھ میں مغیرہ کی بیٹی تھیں اور مغیر داس درجہ کے آ دی تھے کہ جب قریش سی قبیا۔ سے نہرو آز مائی کے لئے جاتے تھے تو فوق کا اہتمام ان بی کے متعلق ہوتا تھا۔ (۲)

حضرت عمر جمرت نبوی سے حالیس برس پہلے پیدا ہوئے۔ایا مطفولیت کے حالات بردہ خفا میں ہیں۔ بلکہ من رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم بین۔شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلول میں مشغول ہو گئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج سے، یعنی نسب دانی، سید کری، پبلوائی اور خطابت میں مہارت پیدا کی۔خصوصا شہسواری میں کمال حاصل کیا۔اس زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا ہمی سیجہ ایا تھا۔ چنا نبچ زمان کا جا بلیت میں جواوگ لکھنا پڑھنا جائے شے۔ان میں سے ایک حضرت مربھی تے۔ (۱۲)

اصابت اص ۵۱۸ ﴿ عقد الفريد باب فضائل العرب ﴿ احتیعاب تذکیرهٔ عمرٌ بن الخطاب

سبرا بصح*ا ب*رم*لدا*ول

تعلیم و تعلم سے فارغ ہونے کے بعد فکر معاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب میں لوگوں کا ذریعۂ معاش زیادہ تر تجارت تھا۔ اس لئے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور اس سلسلہ میں دور دور مما لک کاسفر کیا۔ اس سے آپ کو بڑے تج ہاور فوائد حاصل ہوئے۔ آپ کی خود دار ک بلند حوصلگی، تج بہ کاری اور معاملہ بنی ای کا بتیج تی اور ان بی ادصاف کی بناء بر قریش نے آپ کو بنا میں جب کوئی پیچید گی پیدا ہوجاتی تھی تو آپ ہی سفیر بن کر جاتے بتے اور ان بی ادصاف کی بناء بر قریش نے آپ کو بنی سفیر بن کر جاتے بتے اور اپنے غیر معمولی نہم وقتہ و اور تج بہت اس عقدہ کو کل کرتے تھے۔ (۱) بین کر جاتے بتے اور انہا تا کیسوال سال تھا کہ درگیتان عرب میں آفاب اسلام پر تو آفلن ہوا اور مکد گی گھاٹیوں سے تو حدید کی صدابلند ہوئی ۔ حضرت عمر کی سبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہوگیا ہے اس کے دشمن بن برہم ہوئے ۔ یہاں تک کہ جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہوگیا ہے اس کے دشمن بن جاتے ۔ ان کے خاندان کی ایک کئیر بسینہ نامی مسلمان ہوگئی تھی اس کو اتنا مارتے کہ مارتے ہا تے۔ ان کے خاندان کی ایک کئیر بسینہ نامی مسلمان ہوگئی تھی اس کو اتنا مارتے کہ مارتے ہوئی سال کو اتنا مارتے کہ مارتے ہوئی اس کو اتنا مارتے کہ مارتے ہوئی سال کو اتنا مارتے کے موال سال میں اسلام کا نشدا بیانہ تھا جو چڑھ کر اُر جاتا۔ ان تمام خیتوں پرایک محض کو بھی وہ اسلام سے بدول لیکن سالم کا نشدا بیانہ تھا جو چڑھ کر اُر جاتا۔ ان تمام خیتوں پرایک محض کو بھی وہ اسلام سے بدول

فتوح البلدان بلاذرى ص ٢٧٧

# اسلام حضرت عمره

قریش نے سربر آوردہ اشخاص میں آبوجہل اور حضرت عمر اسلام اور آنخضرت تنظیم و شنی میں سب سے زیادہ سر ترم بھاس کے آنخضرت بلطیم نے خصوصیت کے ساتھ ان ہی دونوں کے لئے اسلام کی دعافر مانی الملک ہے اعز الاسلام بساحید الموجیلین امیا ابن هشام و امیا عمر بن السحط اب (۱) یعنی فیدا یا اسلام کوابوجہل یا عمر بن الخطاب سے معزز کر یگر بید والت تو قتام از ل نے حصاب (۱) یعنی فیدا یا اسلام کوابوجہل یا عمر بن الخطاب سے معزز کر یگر بید والت تو قتام از ل نے حصاب کارش قسمت میں لکھ دی تھی ۔ ابوجہل کے حصہ میں کیونکر آتی ؟ اس وعائے ستجاب کا اثر بیہ ہوا کہ بچھ دنوں کے بعد اسلام کا بیسب سے بڑا دخمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا واجاں شار بن گیا۔ ذبی حضرت عمر گادامن دولیت ایمان سے بھر گیا۔ ذبی فیضل الله بُونِ بَیْهِ مَنْ بِرُاجِاں شار بن گیا۔ ذبی حضرت عمر گادامن دولیت ایمان سے بھر گیا۔ ذبیک فیضل الله بُونِ بَیْهِ مَنْ یَشْنَاءُ۔ تاریخ وسیر کی کتابوں میں حضرت عمر کی تفسیلات اسلام میں اختیا فی ہے۔

ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پرار باب سیر لکھتے ہیں، یہ ہے کہ جب حفزت عمر ان انتہائی مختوں کے باو جودایک خف کوجی اسلام ہے بدول ندکر سکے تو آخر کار مجبور ہوکر ( نعوذ باللہ ) خود آخضرت ہوگئے کے قل کا ارادہ کیا اور کلوار کمر ہے لگا کرسید ھے رسول اللہ کی طرف چلے ، راہ میں انفا تا نعیم بن عبد اللہ لگئے ۔ ان کے تیور دکھے کر بوچھا خیر تو ہے ؟ بولے '' محر ( وقط کے ) کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں ۔ انہوں نے کہا'' پہلے اپنے گھر کی تو خبراو،خود تہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا تھے ہیں ۔' افوراً پلئے اور بہن کے بہاں پہنچہ وہ قرآن پڑھرہی تھیں ، ان کی آبت پاکر چپ ہوگئیں اور قرآن کے اجزاء چھیا ہے ۔ لیکن آواز ان کے کان میں پڑپکی تھی ، بہن ہے بوچھا یہ کہیں آواز تر بہنوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہیں کہی تھو۔ یہ کہیں آواز تھی ؟ بولیس کچونیس ۔ انہوں نے کہا ہیں می کا بول کہ وہ نو اس مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہی کر بہنوئی ہے دست وگر بہاں ہوگئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیس تو ان کی بھی خبر کی ، بہن کی طرف می جو بیا اسلام کی تحبت پر ان کا بچھا ٹر نہ ہوا بولیس '' عمرا جو بن کی طرف محبت کو اس کے کہا تا نہ کا بیان کا جھا تھ کہا ہول ہاں تو گیا ۔ لیکن اسلام کی تحبت پر ان کا بچھا ٹر نہ ہوا بولیس '' عمرا جو بن کی طرف محبت کی نگاہ ہے دیکھا ۔ ان کے جسم سے خون جاری تھا ، اے د کھ کر اور بھی کیا ۔ 'بن کی طرف محبت کی نگاہ ہے دیکھا ۔ ان کے جسم سے خون جاری تھا ، اے د کھ کر اور بھی کیا ۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ ہے دیکھا ۔ ان کے جسم سے خون جاری تھا ، اے د کھ کر اور بھی کیا ۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ ہے دیکھا ۔ ان کے جسم سے خون جاری تھا ، اے د کھر کہا ور بھی

رقت ہوئی۔فر مایاتم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ ؓنے قر آن کے اجزاء سامنے لاکر ر کھ دیئے۔اٹھا کر دیکھا تو پیہور دھی:

زیمین و آسان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبيح يزهجتے ہيں، وہ غالب اور حکمت والا

سَبَّحَ لِللهِ مَسا فِسي السَّمُواتِ وَالْاَدُضِ وَهُسوَ الْسَعَسزِيْسِزُ الُحَكِيْمُ (حديد)

ایک ایک لفظ پراُن کا دل مرعوب ہوتا جا تا تھا۔ یبال تک کہ جب اس آیت پر پہنچے: أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَّسُولِهِ (حديد) خدااوراس كرسول يرائيان لاوًـ تُوبِ اخْتِيارِ بِكَارِاً مُصْحَامَتُهَدُ أَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ اللَّهِ.

یہ وہ زیانہ تھا جب رسول اللہ ﷺ ارقمؓ کے مکان پر جوکو وصفا کے بیچے واقع تھا پناہ گزین ہے۔ حضرت عمرٌ نے آستانۂ مبارک برپہنچ کر دستک دی ، چونکہ شمشیر بکف تھے، صحابہ کورّ دد ہوا، کیکن حضرت حز وٌ نے کہا آنے دو پخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے در ندای کی آلموارے اس کا سرقلم کردوں گا۔ حضرت عمرٌ نے اندرقدم رکھا تو رسول الله ﷺ فود آ کے بڑھے اوران کا دامن پکڑ کرفر مایا'' کیوں · عمر اس اراوے سے آئے ہو؟'' نبوت کی برجلال آواز نے ان کو کیکیادیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی ' ایمان لانے کے لئے!'' آنخضرت ﷺ نے بے ساختہ اللہ انکبسو کانعرہ اس زور ے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اتھیں۔(۱)

یمی روایت تھوڑ ہے ہے تغیر کے ساتھ دارقطنی ،ابویعلیٰ ،حاکم اور بیمی میں حضرت انس سے مروی ہے، دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی میں سور ہُ حدید کی آییۃ سَبُہے بلغہِ مَسا فِسی المسموت والازم بع، دوسرى يس سورة طاكى بيآيت ب

إنَّ بنيك أمَّا لللهُ لا إلله إلَّا أمَّا لله عين بول خدا كولَى نبيس معبود ليكن مين، لو مجھ کو بوجواور میری یا د کے لئے نماز کھڑی

فَساعُبُدُونِنِي وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُويُ (سوره طه)

جب اس آیت پر کینیج تو ہے اختیار کا السسسه الّا اللهٔ یکاراً تصاور در اقدس پر حاضری کی ورخواست کی کیکن میروایت دوطریقوں ہے مردی ہے اور دونوں میں ایسے رواۃ ہیں جو قبول کے لائق نہیں۔ چنانچہ دارقطنی نے اس روایت کومختصر آلکھا ہے کہ اس کا ایک راوی قاسم بن عثمان بھری قوی نہیں (۲) ۔ ذہبی نے متدرک حاتم کے استدلال میں لکھا ہے کہ روایت واہی ومنقطع

<sup>◘</sup> سيرة النبي ج اص ٩ •٢ و• ٢١ بحوالا سيدالغاية وائن عساكرة كامل ائن اثير ◙ داقطني باب الطبيارة للقرآن

ہے۔ ۱) یہ میزان الاعتدال میں لہیں ہے کہ قاسم بن عثمان بنسری نے حضرت عمرؓ کے اسلام کا جوقعہ اغل کیا ہے وہ نہا ہت بن مکر ہے(۲)۔ گنز العمال میں بھی اس کی تضعیف کی گئی ہے(۳)۔ ان د ونول روایتوں کےمشتر ک راوی اسحاق بن پوسف ، قاسم بن عثمان ،اسحاق بن ابراہیم انسینی اور اسامہ بن زیدین اسلام ہیں اور پیسب کے سب یابیّا امتبارے ساقط ہیں۔

ان روا بتوں کے ملا و دم شدا بن صبل میں ایک روایت خود «منرے عمرٌ ہے مر وی ہے جو گوا یک تابعی کی زبان ہے مروی ہے تا ہم اس باب میں سب سے زیاد ہ محفوظ ہے۔حضرت عمرٌ فرماتے جِن كَدالِيكِ شَبِ مِينِ ٱلمُحْضَرِت ﷺ وَجَهِيمِرِ نَهِ لِكَالِهِ آبِ ﷺ برَه كَرَمْسَجِد حرام مِين واطل : وسُكّ اورنماز شروع کردی۔ جس میں آپ ﷺ نے سورۂ الحاقہ حلاوت فرمائی۔ میں کھڑا سنتہ ریا اور قر آن کے ظلم واسلوب ہے جیرت میں تھا۔ دل میں کہا جیسا قریش کہا کرتے ہیں ،خدا کی قشم پیر شاعرہے۔ ابھی بیرخیال آیا ہی تھا کہ آپ ﷺ نے بیآ بہت پڑھی:

یہ ایک بزرگ قاصد کا کلام ہے اور ریاسی شاعر کا کلام نبیس ، تم بهت کم ایمان ر کھتے

إنَّـهُ لَـ قُـوْلُ رَسُوْلِ كُوِيُمِ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرِ قَلْيُلامًا يُوْمنُوُنَ (الحاقة - ٢)

میں نے کہا یہ تو کا ہن ہے، میرے ال کی بات جان گیا ہے۔ اس کے بعد بی ہے آیت پر طی: بيه كابن كا كلام بهي نبيس تم بهت كم نفيحت بکڑنے ہو، یہ تو جہانوں کے بروردگار کی طرف سے اتراہے۔

وَلَا بِـغَـوْلِ كَــاهِنِ قَلِيُلًا مَّــا تُـذَكِّـرُونَ تَـنُــزِيُلَ مِّنُ رَّبِ الْعَلْمِيْنَ (الحاقية ٢٠٠١)

ہ یے ﷺ نے پیسار وسخر تک تلاوت فرمائی اور اس کوئن کر اسلام میرے دل میں بوری طرح گھر کر گیا(۴)۔

اس کے علاوہ تیجے بخاری میں خود حضرت عمر کی زبانی سیروایت ہے کہ بعثت سے پچھ پہلے یا اس کے بعد ہی وہ ایک بت فہ نہ میں سوتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پر ایک قربائی جِرْ ها نَي گنی اوراس کے اندر ہے آ واز آئی ۔اے جلیج ایک فصیح البیان کبتا ہے: لاالہ نہ اللہ اللہ ۔اس آ واز کا سنتا تھا کہلوگ بھا گ کھڑے ہے ہوئے ۔سیکن میں کھڑار ہا کہ دیکھیوں اس کے بعد کمیا ہونا ہے پھر وہی آ واز آئی۔اس واقعہ پرتھوڑ ہے ہی دن گز رہے ہتھے کہلوگوں میں چرجا ہوا کہ یہ نبی

<sup>🛭</sup> ميزان الاعتدال تذكر وُ قاسم بن عثمان بصرى 🛈 مشدرک حاتم جهاش ۵۹

<sup>﴿</sup> مندا بن طنبل ج اص ∠ا 🕃 كنز العمال فضائل عمرٌ بن النظاب

ہیں (۱)۔اس روایت ہیں اس کا بیان ٹیس ہے کہ اس آ واز کا حضرت عزیر کیا اثر ہوا۔

کیلی عام روایت بھی اگر سیح مان کی جائے تو شاید واقعہ کی ترتیب بیہ ہوگی کہ اس ندائے غیب پر
حضرت عزیر نے لبیک نہیں کہا اور اس کا کوئی تعلق آنحضرت پھٹا کی بعث کی بشارت ہے وہ نہ پیدا

کر سکے کہ اس میں ان کی رسالت اور نبوت کا کوئی ذکر نہ تھا تا ہم چونکہ تو حید کا ذکر تھا اس لئے

ادھر میا ان ہوا ہوگا۔ لیکن چونکہ ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے اس تو حید کی دعوت کی حقیقت نہ معلوم ہوسکی۔ اس کے بعد جب انہوں نے آنحضرت پھٹا کوسور وَ الحاقہ جس میں قیامت اور حشر ونشر کا نہایت موثر بیان ہے۔ نماز میں پڑھتے سی تو ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا جیسا کہ اس فقرے بیعنی اسلام میرے دل میں کہاس فقرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وقع الاسلام فی قلبی تعل موقع ، یعنی اسلام میرے دل میں پوری طرح بیٹھ گیا تا ہم چونکہ وہ طبعاً مستقل مزات اور پختہ کار تھے اس لئے انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس اثر کوشاید وہ رو کتے رہے لیکن اس کے بعد جب ان کی بہن کا واقعہ پیش آ یا اور سور وَ طلا پر نظر پڑی جس میں تو حید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابونہ رہا اور بے اختیار اور سور وَ طلا پر نظر پڑی جس میں تو حید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابونہ رہا اور بے اختیار اور سور وَ طلا پر نظر پڑی جس میں تو حید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابونہ رہا اور بے اختیار اور اور سے اختیار کا میکھ وہ تو حید بیارا می جس میں تو حید کی نہایت مؤثر دعوت ہے تو دل پر قابونہ رہا اور بے اختیار کا میکھ وہ تو حید رہا اور در افتد سے رہا در رافتہ سے رہا در رافتہ سے رہا در ویا تو در رافتہ سے رہا در درخواست کی۔

اوراگر وہ پہلی روایت سیح سلیم نہ کی جائے تو داقعہ کی سادہ صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اس ندائے غیب نے ان کے دل میں تو حید کا خیال پیدا کیا لیکن چونکہ تمین برس دعوت محد و داور مخفی رہی تھی اس لئے ان کو اس کا حال نہ معلوم ہو سکا اور مخالفت کی شدت کے باعث بھی خود بارگاؤ نبو کی وہ کا میں جانے اور قرآن سننے کا موقع نہ لما پھر جب رفتہ رفتہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کا نوں میں پردتی سیکن تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ آئے ضرت وہ کی زبانِ مبارک سے ان کوسور ہ الحاقہ سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہوگئے۔

زمانة اسلام

عام مؤرخین اورار باب سیر نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ سندے نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ چالیہ ویں مسلمان ہے۔ آج کل کے ایک نوجوان خوش فہم صاحب قلم نے تمام گذشتہ (وایات کو ایک سرے سے نا قابلِ التفات قرار دے کرید دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عمر تہایت قدیم الاسلام ہے۔ شاید مقصود بیہ ہو کہ حضرت ابو بکر وغیرہ کے بعد ہی ان کا شار ہو، اس مقصد کیلئے انہوں نے تنہا بخاری کوسند قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تنہا بخاری کوسند قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے اسلام کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں کہ ا

<sup>🗗</sup> باب بنیان الکعبه باب اسلام عمرٌ

ای فطرت سلیمہ کی بنا پران (عمرٌ) کواسلام سے بمدردی پیدا ہوئی ، چنا نچہ ان کے بمشیر اورسعید بن زید نے اسلام قبول کیا تو گوہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تا ہم لوگوں کواسلام پر قائم رہنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ چنا نچ سعید نے اس واقعہ کوا یک موقع پر بیان کیا ہے ، کان عمو بن المحطاب یقیم یعنی حضرت عمرٌ جمھ کواور اپنی بہن کواسلام پر عمل الم الم حصل مضبوط کرتے تھے حالا کہ خود اسلام نہیں المسلم انا و اخته و ما المتے تھے (ا)۔

اس صدیث میں اسنے موافق مطلب تحریر کرنے کے بعد و وفر ماتے ہیں: اس حدیث کا بعض لوگوں نے اور بھی مطلب بیان کیا ہے اور تسطلانی نے اسکی تر دید کی ہے(۲)۔

اس کے بعد بت خانہ میں ندائے غیب سننے کے واقعہ کاذ کر کیا ہے۔

کہلی حدیث ہے۔ دینرت عمرؓ کی اسلام کے ساتھ ہمدروی اور دوسری عیں ہاتھ غیب کی آ واز سننے کا ذکر ہے۔ ان دونوں باتوں کوملا کرانہوں نے فوراً حضرت عمرؓ کے آغازِ اسلام ہی عیں مسلمان ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیا اور اسی واقعہ کوان کے فوری اسلام کا سبب قرار دیدیا۔ اس کے بعد ایک اور شہاوت پر مصنف کی نظر پڑی کہ مرض الموت میں ایک نوجوان نے حضرت عمرؓ کے سامنے سے الفاظ کے:

اے امیر المومنین! خدائے آپ کورسول اللہ ﷺ کی سمبت اور سبقت کے ذریعہ سے (جس کوآپ جائے میں) جو بشارت دی ہے اس سے آپ خوش ہوں (۳)۔ اس قدر شواہداورا بینے دااکل کے بعد فاصل مصنف ناظرین سے دا دطلب ہیں کہ:

ایک طرف توضیح بخاری کی مشتدروایات بین جوحفرت مرکی فطری سلامت روی اور حق پرتی کوظا مرکرتی بین ۱۰ وسری طرف مزخرفات کا به وفتر بے پایاں ہے جوان میں گذشته اوصاف سے متعارض سفات شلیم کراتا ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ ان میں سے کس کوچیج شلیم کیا جائے؟

افسوس مصنف کُو دیگر مسائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی متعدد مسامحات میں گرفتار ہونا پڑا ہے۔ہم ناظرین کومصنف کے ابتدائی دلاکل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔

مصنف نے سب سے پہلے اسلام کے ساتھ حضرت عمر کی بمدردی میں سعید بن زید کی سے

<sup>•</sup> سيرالصحاب ٣٢٧ • ايضاص ٣١٤

اس سے مرادوہ روایات میں جوجد یث وسیر کی کتابوں میں نہ کور میں www.besturdubooks.net

روایت پیش کی ہے:

من بين:

کان عمر بن الخطاب یقیم نیخی معترت مرجمی کوادرا پی بهن کواسلام پر علی الاسلام انا و احته و ما معنوط کرتے تنے حالانکہ نودمسلمان نہیں اسلم (۱)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس صدیث کا بعض لوگوں نے آیک اور مطلب بھی بیان کیا ہے اور قسطل ٹی نے اس کی تردید کی ہے۔ یہاں پر مصنف نے اپنا مطلب تابت کرنے کے لئے بڑی جسارت ہے کام لیا ہے۔ اول تو حدیث کے لفظ ہی صریح تح یف کی ہا ورتح یف بھی اوب عربی کے خلاف ہے۔ پھر حدیث میں ' تقتیم' کے بجائے'' موقی ' ہے (۱)۔ جس کے معنی باند صنے کے بیل نہ کہ مضبوط کرنے اور قائم رکھنے کے بیع فی محاورہ ہے اور قسطل ٹی نے باند صنے کے معنی لئے ہیں ، اور مصنف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطل ٹی سے مصنف کے بیان کردہ معنی کی تائید ہوتی ہے کہ الانکہ بیسر اسر غلط ہے نہذا بہتانِ عظیم ۔ چنا نچ قسطل ٹی سے مصنف کے بیان کردہ معنی کی تائید ہوتی ہے حالانکہ بیسر اسر غلط ہے نہذا بہتانِ عظیم ۔ چنا نچ قسطل ٹی کے الفاظ یہ ہیں (۱)۔ سحب ل اوقد سے الا مسید سے تعنی موقی سے مرادرتی یا تسمہ سے قیدی کی تصنی قا و اہانة میں اللہ کرنے کے تک کرنے اور ذکیل کرنے کے تصنی قا و اہانة

کئے باندھنا ہے۔ البتہ قسطلانی نے مصنف کے اختیار کردہ غلط معنی کی تر دید کی ہے جس کو بعض خوش فہموں نے اختیار کرنا حیا ہاتھا۔

دوسری حدیث جومصنف نے حضرت عمر کے اسلام کے باب میں پیش کی ہے، یعنی ہاتھ ب غیب کی آ داز ،اس روایت میں کوئی ایسافقر ونہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوکہ حضرت عمر آس کوئ کر متاثر ہوئے اور فور آ اسلام لے آئے۔ اس قصہ کے آخر میں بیصاف ندکور ہے کہ اس کے بعد تھوڑ ہے ہی دن گزرے تھے کہ آنخضرت میں گائی نبوت کا شہرہ ہوا۔ اس لئے یہ بالکل ہی آغازِ اسلام کا داقعہ ہوگا۔ اگر اس وقت حضرت عمر کا اسلام لا نا نابت ہوجائے تو اس سے بہمی ٹابت ہو جائے گا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کی ولا دت سے پہلے ہی آ ہے مسلمان ہو چکے تھے جوقطعی غلط ہے، جسیا کہ آگے ٹابت ہوگا۔

آیئے اب ہم صحیح بخاری ہی کے ارشادات پر چل کر حضرت عمرؓ کے اسلام کی تاریخ تلاش کریں۔حضرت عمرؓ کے اسلام کے واقعہ کے بیان میں حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ کے بیالفاظ بخاری

مصرت نمرشسلمان ہوئے تو ایک ہنگامہ ہر پا ہو گیا ، شرکین بکشرت ان کے مکاك پر جمع ہو گئے اور کئے گے صیا نمر ہمر ہے وین ہو گئے ،حصرت نمزخوف ز د و گھر کے اندر تھے اور میں مکان کی چیت پر تفا(۱)۔

اس روایت نے خاہر ہے کہ حضرت ہمڑے اسلام کے وقت نصرف یے کہ وہ پیدا ہو چکے تھے اور ہلکہ سن تمیز کے اس درجہ پہنچ چکے بتھے کہ ان کولا کین کے واقعات وضاحت ہے یاد رہ گئے اور تجرابہ شاہد ہے کہ ۱۰۵ سال کا بچہ واقعات کواس طرت ہے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آگے پلئے سلیج یعنی بعث سے سولہویں سال نوز و فاصد ہوا۔ بغاری میں خود حضرت عبداللہ بن تمر سے روایت ہے کہ اس وقت ان کی عمر۱۵ سال بھی اس لئے خور و سال بچرال کے ساتھ چھانت دیئے گئے تھے اور مجابدین میں نہیں لئے گئے روایا سے بعث ہوگی تھا ہوگی ہیں گئے سال کی عمر واقعات محفوظ رہنے کے دوس ل بعد آپ کی پیرائش ماننی پڑے کی ۔ اور ممرائ کی عمر واقعات محفوظ رہنے کے لئے ، نئی ہوگی تو پائی سال یے اور دو سال بعد بعث سے کہا تہ کہا تا نہیں ہوگی تو پائی سال یے اور دو سال بعد بعث سے کہا تا نہیں ہوگی تو بائی سال یے اور دو سال بعد بعث سے کہا تا نہیں ہوگا تو بائے ہوتا ہے کہ دھنرت مرائی اتف نوین کی تا نہیں ہے دوسال بعد سے سال بعد اسل بعد سے سال بعد سے سال بعد سے سال بعد سال بعد اسل میں سنتے کے سات سال بعد اسلام لائے۔

حضرت عمرٌ ہے مسلمان ہو جانے ہا اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دورشہ و بڑہ و گیا۔ اس وقت تلک جالیس یا اس ہے بجیر کم وقیش آ وی دائز وَ اسلام میں داخل ہو بھی تظیمیان و ونہا بہت ہے ہی و مجبوری کے عالم میں تنجے۔ اعلانے قرائض ہذہبی ادا کرنا تو در کنارا بی کومسلمان ظاہر کرنا ہی خطرہ مجبوری کے عالم میں تنجے۔ اعلانے قرائض ہو بلکل ناممکن تقا۔ حضرت عمرؓ کے اسلام انے ہے دفعتا حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانے اپنے اسلام کا اظہار کیا ،صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکیوں کو بعظ کرئے ہا واز بلندا ہے ایمان کا انہاں کیا۔ مشرکیوں نبایت برافر وختہ ہوئے لیکن عاص این وائل نے جورشت میں حضرت عمرؓ کے اعلان کیا۔ مشرکیوں نبایت برافر وختہ ہوئے لیکن عاص این وائل نے جورشت میں حضرت عمرؓ کے مامول تھے ،ان کو اپنی بناہ میں لے لیا۔ حضرت عمرؓ کول اسلام کے ایمان کو اپنی بناہ میں ایک تنظیمی میں اوات نے اسے پہند نہ کیا کہ وہ اسلام کی تعمت سے مقتلے ہوئے کے بعد عاص بن وائل کی نمایت کے سہار ب اس کے تاریخ کے مختلے اللے اسلام کی تھا جت کے سہارے واستقال کے ساتھ وائل کی نمایت کے ساتھ واستھال کے ساتھ واستھال کے ساتھ مشرکیوں کا مقابلہ کر تے رہے۔ یہاں تک کے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ واستھال کے ساتھ واستھال کے ساتھ واستھال کے ساتھ وائی از دا کی (۲)۔

بیر بینها موقع نما کے حق ، باطل کے مقابلہ میں سربلند ہوا اور حضرت نمر ؓ واس صلہ میں در بار سے پہلاموقع نما کے حق ، باطل کے مقابلہ میں سربلند ہوا اور حضرت نمر ؓ واس صلہ میں در بار • صبحے بخاری اسلام نمز ﴿ ﴿ بِحَارِی بابِ مَرْ وَةَ الْحَنْدِ قَ ﴾ ابن سعد جزوس اول س ۱۹۳

نبوت ہے فاروق کالقب مرحمت ہوا۔

أبجرت

کہ میں جس قدرمسلمانوں کی تعداد ہوھتی گئی،ای قدرمشر کیبن قریش کے بغض وعناد ہیں بھی ترقی ہوتی گئی۔ اگر پہلے وہ صرف فطری خونخواری اور جوش ندہبی کی بنا پرمسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہے تھے تو اب انہیں سیاسی مصالح نے مسلمانوں کے کامل استیصال پر آ مادہ کرونیا تھا۔ بچے یہ ہے کہ اگر باا کشانِ اسلام میں غیرمعمولی جوش ثبات اور وارنگی کا مادہ نہ ہوتا تو ایمان پر ٹابت قدم رہنا غیرمکن تھا۔

حفرت عمر سند نبوی میں اسلام لائے تصاور سند انبوق میں ہجرت ہوئی، اس طرح کویا انبول نے اسلام لانے کے بعد تقریبا لا، کہ برس تک قریش کے مظالم برداشت سے۔ جب مسلمانوں کو مدید کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر بھی اس سفر کے لئے آ مادہ ہوئے اور اس اور بارگاہ نبوت سے اجازت لے کر چندآ دمیوں کے ساتھ مدید کی طرف روانہ ہوئے اور اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے واز اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے فانہ کعب شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پہلے سلح ہو کرمشر کین کے مجمعوں سے گزرتے ہوئے فانہ کعب کہ بنا ہوئے دنیا بت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، پھرمشر کین سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس کو مقابلہ کرتا ہو وہ مکہ سے باہر نکل کرمقا بلد کر لے لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی اور وہ مدینہ روانہ ہوگئے (۱)۔ حضرت عمر مدید ہوئے کو اور وہ کا مام عوالی می ہمت نہ ہوئی اور وہ مدینہ وہ کا دوسرا نام عوالی ہی تھا ہے خضرت عمر کے بعد اکثر صحاب نے ہجرت کی ۔ یہاں تک کہ ۲۳۳ یویں خود آ فراب رسالت پھر تھی مکہ کی گھا ٹیوں سے نکل کر مدینہ ہجرت کی ۔ یہاں تک کہ ۲۳۳ یویں خود آ فراب رسالت پھر تھی مکہ کی گھا ٹیوں سے نکل کر مدینہ کے افران سے ضوافکن ہوا۔

آتخضرت ﷺ نے مدین تشریف لانے کے بعد غریب الوطن مہاجرین کے رہے سینے کا اس طرح انتظام فرمایا کہ ان میں اور انصار میں براوری قائم کردی۔اس موقع پر انصار نے عدیم النظیر ایٹارے کام لے کراپنے مہاجر بھائیوں کو مال واسباب میں نصف کا شریک بنالیا۔اس رشتہ کے قائم کرنے میں درجہ و مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا گیا تھا یعنی جومباجر جس رجہ کا تھا اسی حیثیت کے انصاری ہے اس کی براوری قائم کی گئی تھی۔ چنا نچہ حضرت عمر کے براور اسا ہی حضرت عشیہ بن مالک قراریائے تقے جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔

یہ بینہ کااسلام مکہ کی طرح ہے بس ومجبور نہ تھا، بلکہا ہے آزادی اوراطمینان کا دورتھا اوراس کا وقت آگیا تھا کہ فرائعنں وار کان محدود اورمعین کئے جائیں ۔ نیزمسلمانوں کی تعداد و تنج سے وسیج تر ہوتی جاتی تھی اور وہ دور دور رہے محلوں میں آباد ہونے گئے تھے۔ اس بنا پرشد بیضرورت تھی کہ اعلانِ نماز کا کوئی طریقہ معین کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت رسالت پناوہ تھی نے سب سے پہلے ای کا انتظام کرتا چاہا ، بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ آگ جلا کرلوگوں کو فیر کی جائے بعض کا خیال تھا کہ یہود یوں اور عیسا ئیوں کی طرح ہوت و تاقوس سے کام لیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ایک آوی اعلان کے لئے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ بھی کا کو یہ رائے پہند آئی اور ای وقت حضرت ہوائی کو از ان کا تھم دیا گیا۔ اس طرح اسلام کا ایک شعار اعظم حضرت عمر کی رائے کے موافق قائم ہوا (۱)۔ جس سے تمام عالم تیا مت تک دن اور رات میں پانچ وقت تو حید و رسالت کے اعلان سے گو بختار ہے گا۔

<sup>•</sup> مجمح بخاری کتاب الا ذان باب بدءالا ذان

## غزوات اور ديگر حالات

مدینہ میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا بیش آیا۔ حضرت عمر اس معرکہ میں دائے ، قدیر، جانبازی اور پامردی کے کھاظ سے ہرموقع پر رسول اللہ بھائے کے دست و ہازور ہے۔ عاص بن ہشام ابن مغیرہ جورشہ میں ان کا ماموں ہوتا تھا، خود ان کے نیخر خارا شکاف سے واصل جہنم ہوا تھا، خود ان کے نیخر خارا شکاف سے واصل جہنم ہوا(۱)۔ یہ بات حضرت عمر کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں قرابت و محبت کے تعلقات سے مطلقاً متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں عاص کا قل اس کی روشن مثال ہے۔ بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں ہا کہ وبیش ستر آ دی مار سے گئے اور تقریباً ای قدر بیدا ہوئی کہ اس کے بہ بحث گرفار ہوئے چونکہ ان میں ہے قریش کے اکثر بزے بزے معزز مردار تھے، اس لئے یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کی رائے ہوئی کہ فدید لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے مختلف را کیں دیں۔ حضرت ابو بکر کی رائے ہوئی کہ فدید لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے اختلاف کیا اور کہا کہ ان سب کوئی کردیا جا ہے ۔ اور اس طرح کہ ہم میں سے ہرا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز کوئی کردیا جا ہے جائے گئی گرون ماریں اور فلاں جو میر اعزیز ہے اس کا کام میں تم میں میں دوں۔

آنخضرت ﷺ کشانِ رحمت نے حضرت ابو بکڑی رائے پیند کی اور فدیہ لے کر چیوڑ دیا۔ بارگا والہی میں یہ چیز پہند ندآئی اس برعمّاب ہواا دریہ آیت نازل ہوئی:

تستمتی پنجبر کے گئے بید مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ خونریزی شکر لے۔

مَساكَسانَ لِيَنبِي اَنْ يَكُونَنَ لَـهُ اَسُسرِیْ حَتْسی يُصُحِنَ فِی اَلاَرُضِ الخ

حضورانور الله اور حضرت ابو بكڑنے گریدوزاری کی (۲)۔

این جربرص ۹ • ۵ واستیعاب ترجمه عمرین الخطاب

🗨 صحيح مسلم كتاب الجبهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدروا حباحته الغنائم

واقعہ بدر کے بعد خود مدینہ کے یہودیوں سے لڑائی ہوئی اوران کوجا وطن کیا گیا۔ ای طرح غزوہ کو سولتی اور دوسرے جھوٹے جھوٹے معرکے چین آئے۔ سب میں حضرت عمر سرگرم پیکار رہے، یہاں تک کہ شوال سمج میں اُحد کا معرکہ چین آیا، اس میں ایک طرف تو قریش کی تعداد تمین ہزارتھی جس میں دوسوسوار اور سات سوزرہ پوش تھے۔ ادھر غازیانِ اسلام کی کل تعداد صرف سات سوتھی جس میں سوزرہ پوش اور دوسوسوار تھے۔ عشوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ است سوتھی جس میں سوزرہ پوش اور دوسوسوار تھے۔ عشوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ آنخضرت چھانے عبداللہ بن جیر تو بچاس تیرا ندازوں کے ساتھ فوج کے عقب میں متعین کردیا تھا کہ ادھرے کفار حملہ نہ کرنے یا تمیں۔

مسلمانوں نے غنیم کی صفیں نہ و بالا کرویں۔ کفارشکست کھا کر بھاگا اور غازیان دین مال غنیمت جمع کرنے میں مھروف ہوگئے۔ تیراندازوں نے سجھا کہ اب معرکہ ختم ہو چکا ہے، اس خیال ہے وہ بھی جمع کرنے میں مھروف ہوگئے۔ تیراندازوں کا اپنی جگہ ہے ہمنا تھا کہ خالد بن ولید نے (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سے) دفعتہ عقب سے زور وشور کے ساتھ حملہ کرویا۔ مسلمان چونکہ غافل تھاس لئے اس نا گہائی ریلے کوروک نہ سکے۔ یہاں تک کہ کفار نے خود ذات اقدس پھڑ پر بورش کردی اور اس قدر تیروں اور چھروں کی بارش کی کہ آپ پھڑ کے دندان مبارک شہید ہوئے، بیشانی پر زخم آیا اور رخساروں میں مغفر کی کڑیاں چھے کئیں آپ وقت ایک کریاں چھے کئیں آپ دیران مبارک شہید ہوئے، بیشانی پر زخم آیا اور رخساروں میں مغفر کی کڑیاں چھے کئیں آپ دیران کا کہائی گئے۔

جُنگ کاز در وشور جنب کسی قدر کم ہوا تو آئخضرت کھٹا اپنے تمیں فدا ئیوں کے ساتھ پہاڑ پر تشریف لائے۔اسی اثنا وہیں خالد کوا یک دستہ فوج کے ساتھ اس طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ خدایا میاوگ یہاں تک نہ آنے پائیں۔حضرت عمرؓ نے چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کہا اور ان لوگوں کو ہٹا دیا (1)۔

ابوسفیان سالارِ قربیش نے درہ کے قریب پہنچ کر پکارا کہ اس گروہ میں محمہ وہ اللہ ہیں؟
آنخضرت ہوگئا نے اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ وے۔ابوسفیان نے پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کانام لے کر کہا ، بید دونوں اس مجمع میں ہیں یانہیں؟ اور جب کسی نے جواب نہ دیا تو بولا کہ ضرور بیہ لوگ مارے گئے۔حضرت عمر سے نہ رہا گیا۔ پکار کر کہا ''او دشمن خدا! ہم سب زندہ ہیں'۔ ابو سفیان نے کہا ''اعل هبل ''بعنی اے ہمل بلندہو(۲)۔رسول اللہ نے حضرت عمر سے فرمایا جواب دونا اللہ اللہ واجل بعنی خدا بلندہ ورج )۔

غزودًا صدکے بعد سنہ ۳ ھیں حضرت عمر آگو پیشرف حاصل ہوا کہ ان کی صاحبز اوی حضرت • طبری ص ۱۳۱۱ ﷺ بنت کا نام تھا ، بخاری کتاب المغازی ،غزودًا حد

آجے میں رسول اللہ بھی نے زیارت کو کاارا وہ فر مایا اور اس خیال ہے کہ سی کولڑائی کا شہر نہ ہو ہتم ویا کہ کوئی ہتھیار ہا ندھ کرنہ جلے۔ فروا تحلیفہ پہنچ کر حضرت عمر وخیال ہوا کہ دشمنوں میں غیر مسلح چلنا مصلحت نہیں ہے، چنانچ آنخضرت بھی نے اُن کی رائے کے موافق مدینہ سے اسلحہ منگوا لئے ۔ مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش نے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے۔ چونکہ رسول اللہ بھی کولڑ نامقصور نہیں تھااس لئے مصالحت کے خیال سے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے ان کوروک رکھا۔ جب کئی دن گزرگے تو یہ خبر مشہور ہوگئی کہ وہ شہید ہوگئے۔ رسول اللہ نے یہ خبرسن کر صحابہ ہے جو تعداد میں چودہ سو تھے، ایک ورخت کے نیچ جہاد پر بعث لی۔ وہ ان چیدر آن مجید کی اس آیت میں :

لَقَدُ رَضِي اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْيُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّجَرَةِ

ای واقعه کی طرف اشاره کیا گیا ہے (۴)۔

حضرت عُمرٌ نے بیعت کے نہلے ہی لڑائی کی تیاری شروع کردی تھی ہتھیار تج رہے تھے کہ ِ خبر ملی آبخضرت ﷺ میں حاضر ہوئے اور جہاد کے لئے دست ِاقدیں پر بیعت کی (۳)۔

قریش مُصَر منے کہ رسول اللہ بھاس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر ہوے ردوقدح

العلوة بإب مواقية الصلوة ﴿ ﴿ سيرت ابن مشان ٢٢٥ ما ١٩٦٥ ﴿ الله المالة الله المالة الما

🛭 بخاری کتابالمغازی غزوهٔ حدیبیه

کے بعد ایک معاہرہ پر خین رضا مند ہوگئے۔اس معاہدہ میں ایک شرط پر بھی تھی کہ اگر قرایش کا کوئی آ دی رسول ابند ﷺ کا جائے تو اس کو قرایش کے پاس واپس کر دیا جائے گا۔لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی تخص قریش کے باتھ آ جائے تو ان کو نہ واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ حضرت عمر کی غیور طبیعت اس شرط ہے نہایت مصطرب ہوئی اور خود سرور کا کنات کھی کے دربار میں حاضر ہو کی غیور طبیعت اس شرط ہے نہایت مصطرب ہوئی اور خود سرور کا کنات کھی کرتے ہیں۔ آئے ضرت کر دریا فت کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو باطل ہے اس قدر دب کر کیوں سلم کرتے ہیں۔ آئے ضرت ابو بکر گھی نے فر مایا ، میں خدا کا پیٹم ہوں اور خد کے تھم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر سے بھی مہی تھا کو پر ندا مت ہوئی اور اس کے کفارے میں تجونی اس کی جواب دیا ، بعد کو حضرت عمر تواپی گفتگو پر ندا مت ہوئی اور اس کے کفارے میں تجونی اس کی (۱)۔

غرض معاہدہ ُ سکتا کہ سیا۔ حضرت عمرٌ نے بھی اس پر اسپنے وسخط ثبت کئے۔ رسول اللہ بھٹھ نے مدید کا قصد کیا۔ راہ میں سور ہُانگ فَتْخَتَا لُک فَتْخَا مَٰہِنِنَا نازل ہوئی۔ آنخصرت بھٹھ نے مدید کا قصد کیا۔ راہ میں سور ہُانگ فَتْخَتَا لُک فَتْخَا مَٰہِنِنَا نازل ہوئی۔ آنخصرت بھٹھ کے حضرت عمرُ کو بلاکر سنایا اور فر مایا کہ آئ ایسی سور ہ نازل ہوئی ہے جو مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے (۱)۔

ے میں واقعہ خیبر چین آیا۔ بہاں بہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابو بکڑ سیدسالار ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ممرَّاس خدمت پر مامور ہوئے ، لیکن یہ فخر حضرت می کے لئے مقدر ہو چکا تھا چنا نچے آخر میں جب آپ کوعلم مرحمت ہوا تو آپ کے ہاتھوں خیبر کا رئیس مرحب مارا گیا اور خیبر مفتوح ہوا۔ آنخضرت می ایک خیبر کی زمین مجابدوں کو تھیں مرحب مارا گیا اور خیبر مفتوح ہوا۔ آنخضرت میں آیا، انہوں نے اس کوراو خدا میں وقف کر دیا۔ جنانچ ایک کھڑا تمخ میں میں وقف کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بہلا وقف تھا جو کمل میں آیا۔

آنخضرت اور قریش کے درمیان صدیبین جومعاہدہ ہوا نیبر کے بعد قریش نے اس کوتو را دیا۔ ابوسفیان نے چیش بندی کے خیال ہے مدید آکر عذر خواتی کی الیکن رسول اللہ وہ اللہ اللہ فا فاموش رہے۔ اس لئے وہ انہ کر حضرت ابو بکڑاور بھر حضرت عمر کے پاس گیا کہ وہ اس معاملہ کو طے کرادیں۔ حضرت عمر نے اس محق ہے جواب ویا کہ وہ بالکل نا امید ہوگئیا۔ غرض تقصر عہد نکے باعث آنخضرت و اللہ نے اس محق ہے جواب ویا کہ وہ بالکل نا امید ہوگئیا۔ غرض تقصر فرایا، قریش میں مقابلہ کی طاقت نہیں، اس لئے انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور آنخضرت و النا نہا ہت جاہ وجلال کے ساتھ مکہ میں فاتھانہ داخل ہوئے اور باب کعبہ پر کھڑے ہوکر نہایت فصیح و بلیخ تقریر کی وجلال کے ساتھ مکہ میں فاتھانہ داخل ہوئے اور باب کعبہ پر کھڑے ہوکر نہایت فصیح و بلیغ تقریر کی ایسنا کیا ری کتاب الشروط فی اجہا دوالمسالحہ مع اہل الحرب کا ایسنا کتاب النفیر سور ہ فتح جوتاریخوں میں بعینہ ندکور ہے، پھر حصرت عمر گوساتھ کے کرمقام صفایر لوگوں ہے بیعت کینے کے لئے تشریف لائے لوگ جوق ور جوق آتے تھے وار بیعت کرتے جاتے تھے۔ حضرت محر آنخضرت وظا بیگانے ورتوں کے ہاتھ مس منیس کرتے تھے، اس لئے جب عورتوں کی ہاری آئی تو آپ وظا نے حضرت عمر گواشارہ کیا کہ تم منیس کرتے تھے، اس لئے جب عورتوں کی ہاری آئی تو آپ وظا نے حضرت عمر گواشارہ کیا کہ تم ان ہے بیعت کی۔ ان ہے بیعت لو۔ چنا نچے تمام عورتوں نے ان بی کے ہاتھ پر آنخضرت وظا ہے بیعت کی۔ فق کہ کے بعد اسی سال ہوازن کی لڑائی پیش آئی جوغز وؤ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر اس جنگ میں ہی نہایت تابت قدی اور پامردی کے ساتھ شریک کارزار رہے۔ پھر حضرت عمر اس جنگ میں میڈ مشہور ہوئی کہ قیمیر روم عرب پر حملہ آور ہونا چا ہتا ہے۔ آنخضرت وظا نے تمام سنہ ہو ھیں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیمیر روم عرب پر حملہ آور ہونا جا ہتا ہے۔ آنخضرت وظا نے تمام مال واملائک کا آدھا حصد لا نے بڑی بڑی رقمیں چیش کیس ۔ حضرت عمر نے اس موقع پر اپنے تمام مال واملائک کا آدھا حصد لا نے بڑی بڑی رفعرت عمر کی ضدمت عمر پیش کیاں۔

اسلحہ اور سامان رسد مہیا ہوجائے کے بعد مجاہدین نے مقام تبوک کارخ کیا۔ یہاں پہنچ کر معلوام ہوا کہ خبر غلاقتی ،اس لئے چندروز قیام کے بعدسب وگ واپس آ گئے۔

اس جے سے واپس آنے کے بعد ابتدا ہاہ ورج کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت عربیمی ہمرکاب تھے،
اس جے سے واپس آنے کے بعد ابتدا ہاہ ورج الاول دوشنبہ کے دن حضور انور ﷺ ہار ہوگئے اور
دن روز کی مختفر علالت کے بعد ابتدا ہاؤ رہے الاول دوشنبہ کے دن دو بہر کے دفت آپ واٹھ کا وصال
ہوگیا۔ عام روایت رہے کہ حضرت عرض ازخو درفتہ ہوکر مبحد نبوی واٹھ میں اعلان کیا کہ جو مخض
ہوگیا۔ عام روایت رہے کہ حضرت نے وفات پائی اس کولل کرڈ الول گا۔ شایداس میں مصلحت ہوکہ منافقین کو فتنہ ہردازی کا موقع نہ طے، پھر بھی فتنہ سقیفہ بنی ساعدہ کورانی ہوگیا۔ اگر حضرت عرش اور حضرت الوبکر صدیق وفت رہی ہے کہ کراسیے ناحن عقل سے اس تھی کو نہ سلحھاتے تو کیا جب تھا کہ یہی فتنہ شمخ اسلام کو ہمیشہ کے لئے گل کرویتا ہیکن انصار کے ساتھ بہت بحث ومباحث کے بعد حضرت عمرشنے حضرت ابو کمر صدیق کے بعد حضرت عمرشنے حضرت ابو کمر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرلی اواس کے بعد اور لوگوں نے بیت کی (۲)۔

حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت صرف سوا دو برس رہی ان کے عہد میں جس قدر بڑے برے مطرب ابنیام پائے سب میں حضرت عمر مشرک سے ۔قر آن شریف کی تدوین کا کام خاص ان کے تر آن شریف کی تدوین کا کام خاص ان کہتر ندی فضا کی ابی بحر میں تعریب میں میں ہوتا کے مضرت عمر نے اس موقع پر میر قم پیش کی مضی ،البتہ سیروتاری نے بیاب ہوتا ہے۔

ع بخارى كمّاب الهنا قب فضاكل الي بكرّ

کے مشورہ اوراصرارے عمل میں آیا(۱)۔ غرض حضرت ابو بکر گوا ہے عہدِ ضلافت میں تجربہ ہو چکا تھا کہ منصب خلافت کے لئے عمرٌ فاروق سے زیادہ کو کی شخص موز وں نہیں ہوسکنا۔ چنا نچے انہوں نے وفات کے قریب اکابرسحا بہ سے مشورہ کے بعد ان کوا ہے بعد خلیفہ نا مزد کیا اور آئندہ کے لئے مفید اورمؤ ترتصیحتیں کیس جو حضرت عمرؓ کے لئے نہایت عمدہ دستورالعمل ثابت ہو کیں۔

<sup>•</sup> بخارى كتاب الواب فضائل القرآن ، باب جمع القرآن •

### خلافت اورفتو حات

حضرت ابو بکر یف (۱۳ ) تر پیشه سال کی عمر میں اواخر جمادی الثانی دوشنبہ کے روز وفات پائی اور حضرت عمر قاروق مند آرائے خلافت ہوئے۔ خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیانِ نبوت، مرتد بن عرب اور منکرین زکو قاکا خاتمہ ہو کو قو جائیں گا آغاز ہو چکا تھا۔ بعنی سنة الصمیں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور جیرہ کے تمام اضلاع فتح ہوگئے۔ اسی طرح سنة الصمیں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فو جیس سرحدی اضلاع میں چھیل گئیں ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت نے انتقال کیا۔ حضرت عمر نے عنانِ حکومت ہاتھ میں کی تو ان کا سب سے اہم فرض ان ہی مہمات کو تحمیل کیا۔ حضرت عمر نے عنانِ حکومت ہاتھ میں کی تو ان کا سب سے اہم فرض ان ہی مہمات کو تحمیل کئیں۔ تک پہنچا نا تھا۔

#### فتوحات عراق

سیرت صدیق میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ندکور ہو چکا ہے کہ عراق پر حملے کے کیا وجوہ و
اسہاب بتھاور کس طرح اس کی ابتدا ہوئی ، یہاں سلسلہ کے لئے مختصراً اس قدر جان لینا چاہئے کہ
خالد بن ولید بانفتیا ، سکراور جیرہ کے اصلاع کو فتح کر چکے تھے کہ حضرت ابو بکڑ کے حکم ہے فتیٰ بن
حارثہ کو ابنا جانشین کر کے مہم شام کی اعانت کے لئے ان کوشام جانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید کا جانا
تھا کہ عراق کی فتو حات دفعتاً رک گئیں۔

حضرت عمرٌ مندنظینِ خلافت ہوئے تو سب سے پہلے مہم عراق کی تھیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیعت خلافت کے لئے عرب کے مختلف حصول سے بشارآ دمی آئے تھے۔اس موقع کو غلیمت سمجھ کر مجمع عام میں آپ نے جہاد کا وعظ کیا۔ لیکن چونکہ عام خیال تھا کہ عراق حکومتِ فارس کا پایے تخت ہے اور اس کا فتح ہونا نہایت دشوار ہے، اس لئے ہر طرف سے صدائے بر نخاست کا معاملہ رہا۔ حضرت عمرؓ نے کئی دن تک وعظ کہالیکن بچھاڑ نہ ہوا، آخر چو تھے دن ایسی پر جوش تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے۔ مثنی شیبانی نے کہا کہ 'مسلمانو! میں نے مجوسیوں کو آز مالیا ہے وہ مرد میدان نہیں ہیں، ہم نے عراق کے بڑے برے بڑے اصلاع فتح کر لئے اور مجمی اب ہمارالو ہا

مان گئے ہیں۔اسی طرح تفایلہ آفنیف سے سردارا اوعبید تقفی نے جوش میں آکر کہا' ' ان لھا ' ' لیعنی اس کے لئے میں جوں۔ ابو مبید کی بیعت نے تمام حاضرین کوگر مادیا اور مرطرف سے آوازیں آٹھیں کہ ہم بھی حاضریں۔ ' حضرت عمرؓ نے مدینہ اوراس کے مضافات سے ایک ہزاراور دوسری روایت کے مطابق یا بی ہزار آ دئی انتخاب کئے اور ابومبید کوسیہ ساالا رمقرر کر کے روانہ کیا۔

حضرت ابو بکڑے بہد میں عماق پر جوحملہ ہوااس نے ایرانیوں کو بیدارکر دیا تھا چنا نچہ بوران وخت نے جوسفیرالسن یز ڈر دشہ وامران کو متولیہ تھی فرٹ زاد گورز خراسان کے بیٹے رستم کو جونہا بیت شجاع اور مد برتھا در ہار میں طالب کر کے وزیر جنگ بنایا اور تمام اہل فارس کو اتحاد وا تفاق پر آماد ہ کیا ، نیز ند ہبی حمیت کا جوش دالا کرنی روح پیدا کردی ،اس طرح دولت کیا فی نے پھرو ہی قوت پیدا کر رہی جو ہرمزیرو برنے زمانہ میں اس کو حاصل تھی۔

رستم نے ابو مبید کے بیٹی سے پہلے ہی اضلائ فرات میں غدر کرادیا اور جو مقاہت مسلمانوں کے قبعنہ میں آ بیکے بینے وہ ان کے قبعنہ سے نگل گئے۔ پوران وخت نے ایک اور زبروست فوج رستم کی اعانت کے لئے تیار کی اور نری و جابان کوسید سالا رم تعرر کیا ، یہ دونوں دوراستوں سے روانہ ہوئے۔ جابان کی فوٹ نماز ق بین گرابو مبید کی فوج سے بر مر پرکار ہوئی اور بری طرح شکست کھا کر بھا گی۔ ابرانی فوٹ کے شہورا فسر جوشن شاہ اور مروان شاہ ، رسا گئے۔ جابان گرفتار ہوا مگر اس کیا ہوا کہ ابرانی فوٹ کے شہورا فسر جوشن شاہ اور مروان شاہ ، رسا گئے۔ جابان گرفتار ہوا مگر اس حکم اس معاوضت میں دوغلام لے اواور مجھے جھوڑ دو۔ اس نے مشمن بر معانی بیعد کو معلوم ہوا کہ یہ جابان تھا ، لوگوں نے غل مجابا کہ ایس وجھوڑ دو۔ اس نے منظور کرایا ، بعد کو معلوم ہوا کہ یہ جابان تھا ، لوگوں نے غل مجابا کہ اسلام میں برعبدی جائز نہیں ۔

سن ہو بیہ سے ہو میں سے ہاں ہو بیرن ہو رہاں ۔ ابو عبدید ٹے جابان کو شکست دینے کے بعد سقاطیہ میں نری کی فوٹ ٹراں کو بھی شکست دی۔
اس کا اثر یہ ہوا کے قرب و جواب کے تمام رؤ ساخو دبخو دمطیقی ہو گئے ۔ نری و جابان کی ہزیمت من کر رہتم نے مردان شاہ و جار ہزار کی جمعیت کے ساتھ ابو عبید کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ ابو عبید نے فوجی افسروں کے شدید اختاہ فات کے باوجود فرات سے پارائر کر نفتیم سے نبروآ ز مائی کی۔ چونکہ اس پاری میدان تنگ اور نا ہموار تھا۔ نیز عربی ولا روئ کیلئے ایران کے کو دپیکر ہاتھیوں سے یہ پہلا مقابلہ تھی ،اسلئے مسلمانوں کو تخت ہزئیرت ہوئی اور نو ہزار تو بن میں سے صرف تین ہزار باقی نبگی۔
مقابلہ تھی ،اسلئے مسلمانوں کو تخت ہزئیرت ہوئی اور نو ہزار تو بن میں سے صرف تین ہزار باقی نبگی۔
مقابلہ تھی ،اسلئے مسلمانوں کو تخت ہزئیوں سے بوسکتا ہے کہ نمرو تغاب کے حضرت عمر تو ند بہ میں آگ ایک اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ نمرو تغاب کے سرداروں نے جو ند بہ میسائی تنے اپنے قبائل کے مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کہا کہ آئ عرب وعجم کامقابلہ ہے،اس تو می معرکہ میں ہم بھی تو م کے ساتھ ہیں۔غرض حضرت عمرؓ نے ایک فوج گراں کے ساتھ جربر بجلی کومیدان رزم کی طرف ردانہ کیا۔ یہاں نتیٰ نے بھی سرحد کے عربی قبائل کو جوش دلا کرایک زبر دست فوج تیار کرلی۔

یوران وخت نے ان تیار یوں کا حال سنا تو اپنی فوج خاصہ میں سے بار ہمزار جنگ آ زیابہاور منتخب کر کے مہران بن مہرویہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلہ کے لئے روانہ کئے۔ جبرہ کے قریب د ونو ل حریف صف آ را ء ہوئے ۔ ایک شدید جنگ کے بعد عجمیوں میں بھگدڑ پڑ گئی۔مہران بن تغلب ایک نوجوان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نٹنیٰ نے بل کا راستہ روک دیااور اپنے آ دمیوں کو تہ تیخ کیا کہ کشتوں کے بیٹتے لگ گئے ۔اس لنتے کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے ۔ حیرہ کے پچھ فاصلہ پر جہاں آج بغدا دآبا و ہے وہاں اس زیانہ میں بہت بڑایازارلگتا تھا۔ متنیٰ نے نمین بازار کے دن حملہ کیا۔ بازاری جان بیجا کر بھاگ گئے اور بیٹار دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی،ای طرح قرب و جوار کے مقامات میں مسلمانوں کی پیشقد می شروع ہوگئی۔سورا،کسکر،صرا ۃ اورفلا لیح وغیره پراسلامی پھیرالبرانے لگا۔ یا پیر تخت ایران میں پینجریں پہنچیں تو ایرانی قوم میں بڑا جوش وخروش پیدا ہو گیا۔حکومت کا نظام بالکل بدل دیا گیا۔ پوران و خت معزول کی گئی ، یز دگر د جوسوله ساله نوجوان ادر غاندانِ كياني كأتنها وارث تفاتختِ سلطان پر بنها ديا گيا۔ اعيان وا كابر ملک نے باہم متفق ومتحد ہوکڑ کام کرنے کاارادہ کیا۔تمام <u>قلع</u>اورفو جی ٹھاؤ نیوں کومتحکم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے مفتوحہ متامات میں بغاوت پھیلائی جائے۔ ان انتظامات ہے۔لطنت امران میں نئی زندگی ہیدا ہوگئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھ ے نکل گئے ۔ متنیٰ مجبور ہو کرعرب کی سرحد میں ہت آئے اور ربیعہ اور مصر کے قبائل کو جواطراف عراق میں تھیلے ہوئے تھے، ایک تاریخ معین تک علم اسلای یہے جمع ہونے کے لئے طلب کیا۔ نیز در بارخلافت کواہل فارس کی تنار بوں سے مفصل طور برمطلع کیا۔

حضرت عمرٌ نے ایرانیوں کی تیار یوں کا حال من کر حضرت سعدٌ بن ابی و قاص کو جو ہڑئے رہے۔
کے صحابی اور رسول اللہ ﷺ کے ماموں تھے ہیں ہزار مجاہدین کے ساتھ مہم عراق کی تحمیل پر مامور
کیا۔ اس فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس میں تقریباً سترہ صحابی تھے جو سرویہ
کا کنات ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر میں جو ہر شجاعت و کھا چکے تھے۔ تین سووہ تھے جنہیں الرضوان کا
شرف حاصل ہو دیا تھا۔ نیز ای قدروہ بزرگ تھے جو فتح کہ میں موجود تھے اور سات سوالیے تھے
جوخود صحابی نہ تھے لیکن ان کی اولا دہونے کا فخرر کھتے تھے۔

حصرت سعد بن الی وقاص نے شراف پہنچے کریڑاؤ کیا۔ نثنیٰ آٹھ ہزارآ دمیوں کے ساتھ مقام

ذِی قاربیں اس عظیم انٹ ن کمک کا انتظار کررہے تھے کہ اس اثناء میں ان کا انتقال ہو گیا۔اس لئے ان کے بھائی مغنی شراف آئے رحمنریت سعد ڈبن الی وقاص سے ملے اور مثنیٰ نے جوضروری مشور ہے دیئے تھے ان سے بیان کئے۔

حبرت عمرٌ نے ایام جاہلیت میں نواح عراق کی سیاحت کی تھی اور وہ اس سرز مین کے چپہ سے واقف بھے اس لئے انہوں نے خاص طور پر ہدایت کردی تھی کہ فوج کا جہال پڑا و ہو وہاں کے مفصل حالات لکھ کر آپ کے پاس بھیج جا تیں۔ جنانچہ سعدؓ بن ابی وقاص نے اس مقام کا نقشہ بشکر کا پھیلاؤ، فرودگاہ کی حالت اور رسدگی کیفیت سے ان کواطلاع دی۔ اس کے جواب میں ور بارخلافت سے ایک مفصل بیان آیا جس میں فوج کی نقل وحرکت تملہ کا بند و بست ، نشکر کی تربیب اور فوج کی تقدیم کے متعلق ہدایتیں درج تھیں ، اس کے ساتھ تھم دیا گیا کہ شراف سے بیوھ کر تا دیے اور فوج کی تقدیم کے دراور ارقر اردیں اور اس طرح مور سے جمائیں کہ فارس کی زمین سامنے ہواور عرب کا یہا زحفاظت کا کام دے۔

حضرت سعد ی در بارخلافت کی ہدایت کے مطابق شراف سے بڑھ کر قادسیہ میں مور چہ جمایا ادر نعمان بن مقرن کے ساتھ چودہ نا موراشخاص کو نتخب کر کے در بارا میان میں سفیر بنا کر بھیجا کہ شاوا میان اوراس کے رفقاء کو اسلام کی ترغیب دیں لیکن جولوگ دولت و حکومت کے نشہ میں مخمور شخصہ دہ وہ خانہ بدوش عرب اوران کے ند بہ کوکب خاطر میں لاتے ، چنا نچہ سفارت گئی اور ناکام واپس آئی۔

اس داقعہ کے بعد کئی مہینے تک دونوں طرف سے سکوت رہا۔ رستم ساٹھ بزار کی فوج کے ساتھ سابھ جزار کی فوج کے ساتھ سابط میں پڑا بختا۔ اور یز دگر دکی تا کید کے باوجود جنگ سے جی چرار ہاتھا اور مسلمان آس پاس کے دیبات پر چڑھ جاتے تھے اور رسد کے مولیثی وغیرہ حاصل کر لاتے تھے جب اس حالت نے طول کھینچا تو مجور ہوکر رستم کو مقابلہ کے لئے بڑھنا پڑا۔ اور امرانی فوجیس ساباط سے نکل کرقا دسیہ کے میدان میں خیمہ زن ہوئیں۔

رستم قادسیہ میں پہنچ کر جمی جنگ کونا لئے کی کوشش کرتار ہااور مدنوں سفرا وکی آمد ورفت اور نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھائی مسلمانوں کا آخری اورقطعی جواب بیہ ہوتا تھا کہا گراسلام یا جزیہ منظور نہیں ہے تو تکوار ہے فیصلہ ہوگا ارستم جب مصالحت کی تمام تدبیروں ہے مایوں ہوگیا تو سخت برجم ہوااور قشم کھا کر کہا ''آ فناب کی قشم! اب میں تمام عربوں کو ویران کردوں گا''۔ قاب کی قشم! اب میں تمام عربوں کو ویران کردوں گا''۔ قاب کی قشم! اب میں تمام عربوں کو ویران کردوں گا''۔ قاب کی قبصلہ کن جنگ

بی**ت میں میں ہوں۔** اور غضب ناک جو کر نوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور خود تمام رات جنگی تیار یوں میں مصروف رہا جیج کے وفت قادسیہ کامیدان عجمی سپاہیوں ہے آدمیوں کا جنگل نظر آنے لگا جس کے پیچھے ہاتھیوں کے کالے کالے پہاڑ عجیب خوفنا ک ساں پیدا کرر ہے تھے۔

و دسری طرف مجاہدینِ اسلام کالشکر جرارصف بستہ کھٹر اٹھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ شروع ہوئی۔ دن بھر ہنگامہ بر پار ہا۔ شام کو جب تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے حیموں میں واپس آئے ، قادسیہ کا بیہ پہلامعر کہ تھااور عربی میں اس کو بوم الار ماث کہتے ہیں۔

تیسرا معرکہ یوم العماس کے نام سے مشہور ہے، اس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے کوہ پیکر ہاتھیوں سے نبجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یونکہ ایرانیوں کے مقابلے میں مجاہدین کو ہمیشہ اس کالی آئدھی سے نقصان پہنچا تھا۔ اگر چہ قعقاع نے اونٹوں پر سیاہ جھول ڈال کر ہاتھی کا جواب ایجاد کرایا تھا، تاہم یہ کالے دیوجس طرف جھک پڑتے نتھے صف کی صف پس جاتی تھی۔ حضرت سعد بن الی وقاص نے نئم وسلم و نمیرہ پارسی نومسلموں سے اس سیاہ بلا کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آئکھیں اور سونڈ بیکارکرد یے جا کمیں۔ سعد نے تعقاع ، جمال طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آئکھیں اور سونڈ بیکارکرد یے جا کمیں۔ سعد نے تعقاع ، جمال اور رہیج کواس خدمت پر مامور کیا۔ ان لوگوں نے ہاتھیوں کونر نے میں لے لیا اور بر چھے مار مارکر آئکھیں بیکار کردیں۔ قعقاع نے بڑھر کر بیل سفید کی سونڈ پر ایسی تلوار ماری کہ مستک الگ ہوگئی۔ جھر جھر جھری کے کر بھاگا، اس کا بھاگنا تھا کہتمام ہاتھی اس کے چھپے ہو لئے۔ اس طرح ڈم میں یہ سیاہ بادل جھٹ گیا۔

اب بہادروں کوحوصد افزائی کا موقع ملا۔ دن بھر ہنگامہ کارزار گرام رہا۔ رات کے وقت بھی اس کاسلسلہ جاری رہااوراس زور کارن پڑا کہ نعروں کی گرج سے زمین دہل انھی تھی ،ای مناسبت سے اس رات کولیلۃ انہر پر کہتے ہیں۔ رہنم پامردی اوراستقال کے ساتھ مقابلہ کرتارہا، لیکن آکر میں زخموں سے چور ہوکر بھاگ نکلا اورایک نہر میں کودیرا کہ تیرکرنگل جائے گا، بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کیا اور ٹائلیں بکڑ کرنہر سے باہر تھینج لایا اور تلوارے کا متمام کردیا۔ رستم کی زندگی کے ساتھ سلطنت ایران کی قسمت کا فیصلہ بھی ہوگیا۔ ایرانی سپاہیوں کے یاؤں اکھڑ

ا گئے ۔مسلمانوں نے دور تک تعاقب کر کے ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دیں۔

قادسیہ کے معرکوں نے خاندانِ کسری کی قسست کا آخری فیصلہ کردیا۔ وقت کادیانی ہمیشہ کے سرگوں ہوگیا اور اسلای علم نہایت شان وشوکت کے ساتھ ایران کی سرز بین پرلہرانے لگا۔
مسلمانوں نے قادسیہ سے بڑھ کر آسانی کے ساتھ بابل، کوتی ، بہرہ شیر اور خود نوشیروانی دارائحکومت بدائن پر قبضہ کرلیا۔ ایرانیوں نے بدائن سے نکل کرجلولا ، کواینا فوجی مرکز قرار دیا۔ اس دوران میں رستم کے بھائی خرنداو نے حسن تد بیرسے ایک بڑی زبردست فوج جمع کرلی۔ سعد نے باشم بن عتبہ کوجلولا ، کی تنخیر پر مامور کیا۔ جلولا ، چونکہ نہایت متحکم مقام تھا، اس لئے مہینوں کے محاصرہ کے بعد مفتوح ہوا۔ یہاں سے قعقاع کی سپردگی میں ایک جمعیت حلوان کی طرف بڑھی اورخسر ووشنوم کوشکست دے کرشہری قابض ہوگیا۔

تعقاع نے خاوان میں قیام کیااور عام منادی کرادی کہ جولوگ اسلام یا جزیہ قبول کرلیں گے وہ مامون ومحفوظ رمیں گے۔اس منادی پر بہت ہے امراءاور رؤسا برضا ورغبت اسلام میں آگئے بیمراق کی آخری فتح تھی ، کیونکہ یہاں اس کی حدثتم ہو جاتی ہے۔

تسخیرِ عراق کے بعد حضرت عمر کی دلی خواہش تھی کہ جنگ کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور وہ فر مایا کرتے تھے کہ'' کاش! ہمارے اور فارس کے درمیان آگ کا پہاڑ ہوتا کہ نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے نہ ہم ان پر چڑھ سکتے ۔' سکین ایرانیوں کوعراق سے نکل جائے کے بعد کسی طرح چین نہیں آتا تھا ، چتا نچہ پر دگر دیے معرکہ جلولا کے بعد مروکوم کرزینا کر نے سرے حکومت کے ٹھاٹھ لگائے اور تمام ملک میں فرامین دنقیب بھیج کر لوگوں کوعربوں کی مقاومت پر آمادہ کیا۔

یز دگرد کے فرامین نے تمام ممالک میں آگ لگادی اورتقر یباْ ڈیڑھ لا کھآ دمیوں کا ٹمذی دل قم میں آگر مجتمع ہوا۔ یز دگرد نے مروان شاہ کر سرلشکر مقرر کر کے نہادند کی طرف روانہ کیا۔اس معرکہ میں دفش کا دیانی جس کومجم نہایت متبرک سمجھتے تھے، فال نیک کے خیال سے نکالا گیا اور جب مروان شاہ روانہ ہوا تو یہ مبارک پھریرااس پرسا بیکرتا جا تاتھا۔

ایرانیوں کی ان تیار یوں کا حال س کر حفزت عمرؓ نے نعمان بن مقرن کوئیں ہزار کی جمعیت کے ساتھ اس ایرانی طوفان کو آگے بڑھنے سے رو کئے کا تقلم دیا۔ نہا دند کے قریب ذونوں فوجیس سرگرم پیکار ہوئیں اوراس زور کا رن پڑا کہ قادسیہ کے بعد ایسی خوزیز جنگ کوئی نہیں ہوئی تھی ۔ یہاں تک کہ اس جنگ میں خود اسلامی سپہ سالار نعمان شہید ہوگئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے علم ہاتھ میں لے کر بدستور جنگ جاری رکھی اور رات ہوتے ہوتے جمیوں کے پاؤں اُ کھڑ گئے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک جمدان تک کھیت

ر ہے۔ نتائج کے لحاظ ہے مسلمانوں نے اس کا نام'' فتح الفتوح'' رکھا۔ فیروز جس کے ہاتھ ہے حضرت بمر کی شہادت مقدرتھی ،اس لڑائی میں گرفتار ہواتھا۔ ریہ ایس ک

عام كشكرتشي

واقعہ تہادند کے بعد حضرت عمر جو خیال پیدا ہوا کہ جب تک تخت کیائی کا وارث ایران کی سرز مین پرموجود ہے، بغاوت اور جنگ کا فتند فروند ہوگا۔ اس بنا پر عام کشکر کشی کا ارادہ کیا اور اپنے ہاتھ ہے متعدد علم تیار کر کے مشہور افسروں کو دیئے۔ اور انہیں خاص خاص مما لک کی طرف روانہ کیا۔ چنا نمچ سندا ۲ ھیں بیسب غازیان اسلام اپنے اپنے متعید مما لک کی طرف روانہ ہو گئے اور نہایت جوش وخروش ہے حملہ کر کے تمام مما لک کو اسلام کا زیر تگیں کر دیا اور صرف ڈیڑ ھ دو برس کے عرصہ میں کر کہ کی محکمت نیست و تا ہود ہوگئی۔

خاندانِ کیانی کا آخری تا جدارایران سے بھاگ کرخاقان کے دربار میں پہنچا۔خاقان نے اس کی بڑی عزت وتو قیر کی اور ایک فوج گران اس کے ساتھ یز دگردکو ہمراہ لے کرخراسان کی طرف بڑھا اور خاقان نے احف بن قیس کے مقابلہ میں صف آرائی کی سیکن صفائی کے دوہ ہی ہاتھ لے اس کے عزم واستقلال کو متزلزل کردیا اور اس کے ذہن نشین ہوگیا کہ ایسے بہادروں کو چھیڑنا مصلحت نہیں۔ چنانچہ اس وقت کو ج کا تھم وے دیا اور اس نے حدود میں واپس چلاگیا۔

یز دگر دکو خاقان کے واپس جانیکی خبر کلی تو ہایوں ہو کرخز انداور جوا ہرات ساتھ لئے ترکستان کا عزم کیا۔ درباریوں نے دیکھا کہ ملک کی دولت ہاتھ ہے نکلی جاتی ہے تو روکا ،اس نے نہ مانا تو مقابلہ کر کے تیما کہ ملک کی دولت ہاتھ ہے نکلی جاتی ہے تو روکا ،اس نے نہ مانا تو مقابلہ کر کے تمام مال واسباب ایک ایک کر کے چھین لیا۔ یز دگر دیے سروسا مان خاقان کے باس پہنچا اور خدا تعالیٰ کی نا فر مانی کے باعث مدتوں فرغانہ کی کلیوں میں خاک جھا تمار ہا۔

خدایا تو ہی ملکوں کا مالک ہے جس کو جاہتا ہے ملک ویتا ہے جس سے جاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو جاہتا ہے عزت ویتا ہے جس کو جاہتا ہے ذات دیتا ہے، ساری بھلائیاں تیم ہے بی ہاتھ میں ہیں۔

آ حفّ نے ہارگا و خلافت میں نامہ 'فتح روانہ کیا۔حضرت عمرٌ فاروق نے تمام آ دمیوں کوجمع کر کے بیمڑ دو کہ جانفراستایا اورا کیے موکڑ تقریر کی۔ آخر میں فر مایا که آج مجوسیوں کی سلطنت ہر ہادہوگئی اوراب و وکسی طرح اسلام کونقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اگرتم بھی صراطِ منتقیم پر قائم ندر ہے تو خدا تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کودے دیگا۔

## فتوحات يشام

مما لک شام میں سے اجنادین بھری اور دوسرے چھوٹے جھوٹے مقامات عبد صدیق میں فتح ہو چکے تھے۔ حضرت مرٌمند آرائے خلافت ہوئے تو دمشق محاصرہ کی حالت میں تھا، خالدٌ سیف ایلیدنے رجب سے بھے میں اپنے حسنِ مدیر ہے اس کو سخر کرلیا۔

روتی دمشق کی قلست ہے بخت برہم ہوئے اور برطرف ہے فوجیں بھی کرکے مقام بیسان میں مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے جمع ہوئے ۔ مسلمانوں نے ان کے سامنے فل میں بڑاؤ ڈالا۔

میں سلمانوں کی درخواست برہ حاذین جبل سفیرین کر گئے ۔ لیکن مصالحت کی کوئی صورت نظلی ۔ آخر کار ذیفقدہ سن او میں قبل کے میدان میں نبایت خونر بز معر کے چیش آئے ۔ خصوصا آخری معرکہ نبایت خونر بز معر کے چیش آئے ۔ خصوصا آخری معرکہ نبایت خونر بز معرکہ نبایت خونر بز معرکہ نبایت خونر بز معرکہ بالان معلمان اردن کے تمام شہراور مقابات پر قابض ہوگئے ۔ رعایا ذی قراردی کی اور ہر جگہ اعلان مسلمان اردن کے تمام شہراور مقابات پر قابض ہوگئے ۔ رعایا ذی قراردی کی اور ہر جگہ اعلان کردیا گیا کہ 'مقتولین کی جان و مال ، زمین ، مکانات ، گر ہے اور عبادت گائیں سب محفوظ ہیں ' ۔ دخش اور اردن منتو کی جان و مال ، زمین ، مکانات ، گر ہے اور عبادت گائیں ، راہ میں بعلب ، جمانی شہراز اور معر قالنعمان فنخ کرتے ہوئے مص کی بنچ اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ ممص والوں نے ایک شہراز اور معر قالنعمان فنخ کرتے ہوئے مص کی بنچ اور اس کے متعلم قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ محمص کی فتح کے بعد اسلامی فوجوں نے ہرقل کے بایہ تخت انطاکیہ کارخ کیا لیکن بارگا و میں اسکے فوجیں واپس آگئیں بارگا و میں بارگا و میں اور شام کی قسمت کا فیصلہ میں اور میں آگئیں (۱)۔ میں موک اور شام کی قسمت کا فیصلہ میں برموک اور شام کی قسمت کا فیصلہ میں برموک اور شام کی قسمت کا فیصلہ میں بارگا و میں اور کی اور شام کی قسمت کا فیصلہ میں برموک کو میں برموک کی دونر برموک کا میں کی فیصلہ کی فیصلہ کی دونر برموک کی دونر برموک کی میں کی میں کو میں کی دونر برموک کی میں کی دونر برموک کی دونر کی کیا میں کو میں کی دونر کی کی دونر کی کو میں کی دونر کی کو دونر کی کی دونر کی کی دونر کی کو کی کی دونر کی کو کی کی دونر

دمنتی جمص اورا! ذقبہ ٹی بیہم اور متواتر ہزیہ توں نے قیصر کو بخت برہم کردیااوروہ نہایت جوش وخروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے اپنی شہنشاہی کا پوراز ورصرف کرنے پرآ مادہ ہو گیا

🛈 طبری س ۲۱۵۸ - 😵 ننزح الشام از دی س ۱۳۱

اورانطا کیہ میں فوجون کا ایک طوفان امنڈ آیا۔حضرت ابومبید ڈنے اس طوفان کورو کئے کے لئے افسرول کے مشورہ سے تمام مم لک مفتوحہ کو خالی کرکے دمشق میں اپنی قوت مجتمع کی اور ذمیوں سے جو پچھ جزید وصول کیا گیا تھا سب واپس کردیا گیا(۱)۔ کیونکہ اب مسلمان ان کی حفاظت کرنے ہے مجبور تھے۔اس واقعہ کا عیب ئیول اور یہودیوں پراس قدراثر ہوا کہ وہ روتے تھے اور بوش کے ساتھ کہتے تھے کہ خداتم کوجلدوا پس لائے۔

حضرت عمر مفتوحہ مقامات ہے مسلمانوں کے ہن جانے کی خبر ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے لیکن جب معلوم ہوا کہ مقامات ہے مسلمانوں کے ہن جانے کی خبر ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے لیکن جب معلوم ہوا کہ تمام افسروں کی یہی رائے تھی تو فی الجملة سلی ہوگئی اور فر مایا خدا کی قشم اس میں مسلمت ہوگی۔ سعید بن عامر گوا یک ہزار کی جمعیت کے ساتھ مدد کے لئے روانہ کیا اور قاصد کو ہدایت کی کہ خودا یک ایک صف میں جا کرزبانی سے پیغام پہنچانا:

الا عسمر يقرئك الاسلام ويتقول لكم يا اهل السلام اصدقوا اللقاء وشدوا عليهم متدا لليوث وليكونوا اهون عليكم من الذرفا ناقد علمنا انكم عليهم منصورون.

اے برادرانِ اسلام! عمرٌ نے بعد سلام کے تم کویہ پیغام دیا ہے کہ پوری سرگری کے ساتھ جنگ کردادر دشمنوں پرشیروں کی طرح اس طرح حملہ آدر ہو کہ وہ تم کو چیونٹیوں سے زیادہ حقیر معلوم ہوں۔ ہم کو یقین کامل ہے کہ خدا کی نفرت تمہار ہے ساتھ ہے اور آخر فتح تمہارے ہاتھ ہے۔ آخر فتح تمہارے ہاتھ ہے۔

اردن کی حدود میں برموک کا میدان ضروریات جنگ کے لحاظ سے نہایت باموقع تھا، اس کے اس اہم معرکہ کے لئے اس میدان کو منتف کیا گیا۔ رومیوں کی تعداد دولا کھی ،اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد صرف تمیں بنتیں ہزارتھی ،لیکن سب کے سب یگانۂ روزگار تھے۔اس فوج کی اہمیت کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ تقریباً ایک ہزارا لیے بزرگ تھے جنہوں نے رسول اللہ بھڑا کا جمال مبارک دیکھا تھا،سو( ۱۰۰) وہ تھے جوغز وہ بدر میں حضور خیرالا نام پھڑا کے ہمر کاب رہ بھے۔ مام مجاہدی بھی ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جوا پی شجاعت اور سپہ گری میں نظیر میں رکھتے تھے۔ مام مجاہدین بھی ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جوا پی شجاعت اور سپہ گری میں نظیر میں رکھتے تھے۔ مام مجاہدین ہے۔

مریموک کا پہلامعرکہ ہے نتیجہ رہا۔ پانچویں رجب ھاچے کو دوسرامعرکہ پیش آیا۔ رومیوں کے جوش کا بدعالم تھا کہ نمیں ہزارآ دمیوں نے پاؤل میں بیڑیاں پہن لی تھیں کہ بھا گئے کا خیال تک ندآئے۔ ہزاروں یا دری اور بشپ ہاتھوں میں صلیب لئے آگے آگے تھے اور حضرت نمیسیٰ کا

<sup>🗗</sup> ستماب الخراج قاصنی ابویوسف ص ۲۱

تام کے کر جوش دلائے تھے۔اس جوش واہتمام کے ساتھ رومیوں نے حملہ کیا، فریقین میں بڑی خوز برز جنگ ہوئی، کیکن انجام کارمسلمانوں کی ثابت قدمی اور بامردی کے آئے ان کے پاؤں اُکھڑ گئے۔تقریباً ایک لاکھ عیسائی کھیت رہے اور مسلمان کل تمین بزار کام آئے۔قیصر کو اس بزمیت کی خبر ملی تو حسرت وافسوس کے ساتھ شام کوالوداع کہ کر تسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوگیا (۱)۔ حضرت عمر نے مڑدہ فتح ساتوای وقت ہجدہ میں گر کرخدا کا شکرادا کیا۔

ُ فتح ریموک کے بعد اسلامی فوجیں تمام اطراف ملک میں پھیل گئیں اور قنسرین، انطا کیہ جومہ، سرمین بتو زی، قورس، تل غرار، ولوک، رعیان وغیر ہ چھوٹے چھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے۔

#### بيت المقدس

فلسطین کی مہم پر حضرت عمر ہے ہیں العاص مامور ہوئے ہتے ، انہوں نے نابلس ، لد ، عمواس ،
بیت جبرین وغیرہ پر تبعنہ کر کے سنہ الھ میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس اثناء میں حضرت
ابوعبید ہم ہمی اس مہم سے فارغ ہوکران سے لل گئے۔ بیت المقدس کے نیسا نیوں نے پچھ دنوں کی مدافعت کے بعد مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور اپنے اطمینان کے لئے بیخواہش ظاہر کی کہ امیر المؤمنین خود یہاں آکر اپنے ہاتھ سے معاہدہ کھیں۔ حضرت عمر کواس کی خبر دی گئے۔ انہوں نے اکا برصحابہ سے مشورہ کر کے حضرت علی کو نائب مقرر کیا اور رجب سنہ ۱ او میں مدینہ سے روانہ ہوئے (۲)۔

### بيت المقدس كاسفر

حضرت عمرگا یہ سفر نبایت سادگی ہے ہوا۔ مقام جاہیے میں انسروں نے استقبال کیا اور دیر تک قیام کرکے ہیت المقدس کا معاہدہ صلح تر تیب دیا۔ بھر دہاں ہے روانہ ہوکر بیت المقدس میں واغل ہوئے۔ پہر عیسائیوں کے گرجا کی سیرکی۔ نماز کا وقت ہوا تو عیسائیوں نے گرجا میں نماز بڑھنے کی اجازت دی لیکن حضرت عمر نے اس خیال ہے کہ آئندہ تسلیس اسکو جمت قرار دے کر سیحی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں با ہرنکل کرنماز پڑھی (۳)۔ بیت المقدس سے واپسی کے وقت حضرت عمر نے تمام ملک کا دورہ کیا۔ سرحدوں کا معائند کرکے بیت المقدس سے واپسی کے وقت حضرت عمر نے تمام ملک کا دورہ کیا۔ سرحدوں کا معائند کرکے ملک کی حفاظت کا انتظام کیا اور بخیروخو بی مدینہ واپس تشریف لائے۔

انبلدان باز ذری ص ۱۳۳۳ اقعات کی تفصیل از دی ہے ماخو ذ ہے طبری ص ۲۳۰۰ کی فتوح البلدان باز ذری سے ۱۳۷۰
 فتوح البلدان باز ذری سے ۱۳۷۱

متفرق معركے اور فتو حات

بیت المقدس کی فتے کے بعد بھی متفرق معر کے پیش آئے۔ اہل جزیرہ کی مستعدی اور برقل کی اعانت سے عیسائیوں نے دوبارہ محص پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ٹاکام رہے۔ فلسطین کے اضلاع میں تیسار بیزبہایت آباد اور پر روفق شہر تھا۔ آلھ میں عمر و بن العاص نے اس پر چڑھائی کی۔ سنہ ۱۸ ہے تک متواز حملوں کے باوجود فتح نہ ہوسکا۔ آخر ۱۸ ہے کے اخیر میں امیر معاویہ نے ایک ببودی کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور شہر پر اسلامی پر چم لبرانے لگا۔ جزیرہ پر آلھ میں عبداللہ ایک ببودی کی مدد سے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور شہر پر اسلامی پر چم لبرانے لگا۔ جزیرہ پر آلھ میں مبداللہ سن بن المعنم نے فوج میں دفعہ حملے ہوئے ، آخر میں من تمنی بر تم سنز بدیر سے مسخر ہوا۔ باقی علاقوں کو عیاض بن غنم نے فتح کیا۔ اس طرح آبا ہے میں مغیرہ بن شعبہ نے خوزستان پر حملہ کیا سے اپھر مول ہوئے اور ان کی جگہ حضرت ابوموی اشعری شعبہ نے خوزستان کے صدر مقام شوستر کا رخ کیا۔ بینہا بیت مشخکم اور قلعہ بند مقام تھا، لیکن ایک مخف مور نہر اس نے اسلام قبول کیا (ا)۔ حضرت عرفہ نہایت خوش کی راہنمائی سے مسلمانوں نے نہ خانہ کی راہنمائی سے مسلمانوں نے نہ خانہ کی راہ سے تھر کراس کو محرکر کرایا۔ بیباں کا سردار ہر مزان کی دائم میں میں بر مین کی راہنمائی سے مسلمانوں نے نہ خانہ کی راہنمائی سے مسلمانوں نے نہ خانہ کی راہنمائی سے مسلمانوں نے نہ خانہ کی راہنمائی میں میں دینہ بیب گیا۔ وہاں پہنچ کر اُس نے اسلام قبول کیا (ا)۔ حضرت عرفہ نہایت خوش کر وہاں بہتے کی اجازت دی اور دو بزار سالان شرکر کردیا۔

فوحاستيمصر

حضرت عمروین العاص نے بداصرار فاروق اعظم سے اجازت کے کر جار ہزار فوج کے ساتھ معربہ ملکیا اور فرما ہلیس ،ام ونین وغیرہ کوفتح کرتے ہوئے فسطاط کے قلعہ کا کاصرہ کرلیا اور حضرت عمر کو اندادی فوج کے لئے لکھا۔ انہوں نے دس ہزار فوج اور جارا فسر بھیجے۔ زبیر بن العوام ہم عیادہ بن صامت ،مقداد بن عمر ہسلہ بن گلا ،حضرت عمرو بن العاص نے جے خشرت زبیر گوان کے رحبہ کے لا فا سے افسر بنایا۔ سات مہینے کے بعد حضرت زبیر کی غیر معمولی شجاعت سے قلعہ خر موااور وہاں سے فوجیس اسکندر سے کی طرف برصیں۔ مقام کر بول میں ایک بخت جنگ ہوئی ، یہال مجمع عیمائیوں کو تنسب ہوئی اور مسلمانوں نے اسکندر سے بی کی حربہ لیا اور چند دنوں کے محاصرہ کے بعد اس کو بھی فتح کر لیا۔ حضرت عمر نے مرب اسلام کا سکہ بیٹھ کیا اور بہت سے قبطی برضا ورغبت صلقہ بکوش اسلام ہو ہے۔

<sup>€</sup> عقد الغريد ابن عبدربه باب المكيد وفي الحرب عمقريز ع ص ٢٦٧

#### شہادت

مغیرہ بن شعبہ کے ایک پاری غلام فیروز نامی نے جس کی کنیت ابولولو تھی ، حضرت عمر سے
اپنے آقا کے بھاری محسول مقرر کرنے کی شکایت کی ، شکایت بہ جاتھی ،اس لئے حضرت عمر نے
توجہ نہ کی ،اس پروہ اتنا ناراض ہوا کہ تبح کی نماز میں خنج لئے کرا جا تک حملہ کردیا اور متواتر جیدوار
سے حضرت عمر زخم کے معد ہے ہے گر پڑ ہے ،اور حضرت عبدالرحمان بن عوف نے نماز پڑھائی (۱)
میں ایسا زخم کاری تھا کہ اس ہے آپ جا نبر نہ ہو سکے ۔لوگوں کے اصرار سے چھا شخاص کو
منصب خلافت کے لئے نامزو کیا کہ ان میں ہے کی ایک جس پر باقی پانچوں کا تفاق ہوجائے
اس منصب خلافت کے لئے نامزو کیا کہ ان میں سے کی ایک وجس پر باقی پانچوں کا تفاق ہوجائے
اس منصب خلافت کے لئے تامزو کیا کہ ان میں مرحلہ سے فارغ ہو نے کے بعد حضرت عاکشہ سے رسول اللہ
وقاص میں فی بونے ویے ایا اعاز ت لی (۲) ۔

اس کے بعد مہاجرین انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور اپنے صاحبزاد ہے عبدالتد کو وصیت کی کہ مجھ پرجس قدر قرض اور آئرہ میر ہمتر و کہ مال سے ادا اور سکے تو بہتر ہے ، ورند خاندان بعدی ہے ورخواست کرنا اور آئر اس نہ ہو سکے تو کل قریش سے ، کیئن قریش کے سوا اور کسی کو تکنیف ند دینا فرض اسلام کا سب سے بڑا ہیرو برقتم کی ضروری وصیتوں کے بعد تین دن بیمار و کرم م کی کہا تا رہ خم ہفتہ کے دن سماھ میں واصل بحق ہوا اور اپنے محبوب آقا کے بہلومیں ہمیشہ کے لئے پیٹھی نیندسور ہا۔

# از دواح واولاد

حضرت عمرٌ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کئے ۔ان کے از واخ کی تفصیل ہیہ ہے:

نینب، ہمشیرہ عثان تن مظعون: مکہ میں مسلمان توکر مریں۔

☑ قریبہ بنت میۃ اُکڑو وی:مشرکہ ہونے کے باعثِ اُنہیں طلاق دیدی تھی۔

🗗 ملکیه بنت حرول: مشر که و نے کی وجہ ہے ان کو بھی طلاق ریدی۔

🗗 عائتكه بنت زيد ذان ًو بهمي طلاق ويدى ـ

 عاتکہ بنت زید ان کا تکاح پہلے عبداللہ بن الی بکڑے ہوا تھا، بھرحضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔

ام کلثوم: رسول الله ﷺ نواس اور حضرت فاطمة کی اوردیده تھیں، حضرت عمرٌ نے خاندانِ نبوت سے معتقب پیدا کرنے کے لئے سنہ کا دہ میں جالیس بزارمہر پر نکاح کیا۔

🗨 منتدرك ج اص ۱۹ 💮 🕙 ايفياً ص ۱۹۳۱۹

حضرت عمرٌ کی اولا و میں حضرت حفصہ ؓ اس لحاظ ہے سب سے ممثاز ہیں کہ وہ رسول اللہ علی کے از واج مطبرات میں وافل تعیں۔ حضرت عمرٌ نے اپنی کنیت بھی انہی کے نام پررکمی تھی۔ اولا دِندکور کے نام یہ ہیں:

ابوه يدورك اليوين، عبدالله عاصم الوجمه عاصم و عبدالرحمٰن و زيد و مجير

<sup>•</sup> طبقات ابن سعد ، تذكر هٔ عمر بن الخطاب \*

# فاروقی کارناہے

فتوحات براجمالي نظر

فتو حات کی جوتنصیل او برگز رچکی ہے اس ہے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنے جوش، ثبات،ادراستقلال کے باعث حضرت عمرٌ کے دس سالہ عہد خلافت میں روم وابران کی عظیم الشان حکومتوں کا تنحۃ الٹ دیا الیکن کیا تاریخ ''کوئی ایسی مثال پیش کرسکتی ہے کہ چندصحرانشینوں نے اس قدرقبیل مدت میں ایساعظیم الشان انقلاب بریا کردیا ہو؟ بشبه سکندر، چتگیز اور تیمورنے تمام عالم کو تہ و بالا کر دیا۔لیکن ان کے فتو حات کو فار وق اعظم ٹم کی کشورستانی ہے کوئی مناسبت نہیں ، وہ لوگ ایک طوفان کی طرح اٹھے اورظلم وخوزیزی کے مناظر دکھاتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف کوگز رکئے۔ چنگیز اور تیمور کا حال تو سب کومعلوم ہے، سکندر کی یہ کیفیت ہے کہ اس نے ملک شام میں شہرصور فتح کیا تو ایک ہزارشہر بول کے سرکاٹ کرشبر پناہ کی و بوار برانکاد بے اورتمیں بیزار بے گناہ مخلوق کولونڈی غلام بنا کر چھے ڈالا۔ای طرح ایران میں اصطحر کو فتح کیا تو تمام مردوں کوٹل کرا دیا۔ برخلاف اس کے حضرت عمرؓ کے فتو حات میں ایک واقعہ بھی ظلم وتعدی کانہیں ا ملتا۔فوج کو خاص طور پر ہدایت تھی کہ بچوں ، پوڑھوں ،عورتوں ہے متعلق تعرض نہ کیا جائے ۔قمل عام توایک طرف، ہرے بھرے درختوں تک کو کا ننے کی اجازت نکھی ۔مسلمان حکام مفتوحہ اقوام کے ساتھ ایساعدل وانصاف کرتے تھے اور اس طرح اخلاق سے پیش آیتے تھے کہ تمام رعایا ابن کی گرویده به وجاتی اور اسلامی حکومت کو خدا کی رحمت تصور کرتی تقی ۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ لوگ جوش امتنان میں مسلمانوں کی اعانت ومساعدنت سے دریغ نہیں کرتے تھے ،فتو حات شام میں خود شامیوں نے جاسوی ادر خبر رسانی کی خدمات انجام دیں (۱)۔حملہ مصر میں قبطیوں نے سیر مینا کا كام كيا(٢)\_اسى طرح عراق ميں عجميوں نے اسلامی لشكرے لئے بل بندھوائے اور غنيم كےراز ہے مطلع کر سے نہایت گراں خد مات انجام دیں۔ ان حالات کی موجودگی میں حضرت عمرؓ کے

<sup>•</sup> بلاذرى ص ١٢٨ ﴿ اليَمْمَا

مقابلہ میں سکندر اور چنگیز جیسے سفاکوں کا نام لینا کس قدر ہے موقع ہے۔ سکندر اور چنگیز کی سفاکیاں فوری فتو حات کے لئے مفید ٹابت ہوئیں ،لیکن جس سلطنت کی بنیا ظلم و تعدی پر ہوتی ہے وہ بھی وہر پانہیں ہوسکتی۔ چنانچے ان لوگوں کی سلطنتیں بھی نقش برآب ٹابت ہوئیں۔اس کے برخلاف فاروق اعظم نے جو وسیع سلطنت قائم کی اس کی بنیا دعدل وافصاف اور مسالمت پر قائم ہوئی تھی ،اس لئے وہ آج تیرہ سو برس کے بعد بھی اس طرح ان کے جانشینوں کے قبطہ اقتدار میں موجود ہے۔

یور فی مؤرخین عہدِ فاروقی کے اس بدلیع المثال کارنا ہے کی اہمیت کم کرنے کے لئے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت فارس وردم کی دونوں کلطنتیں طوائف الملوکی اور مسلسل برنظیوں کے باعث اورج اقبال سے گزر پچکی تھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی ایسی زبروست ملطنتیں یادشاہوں کے اول بدل اور معمولی اختلاف سے اس درجہ کمزور ہوگئی تھیں کہ روم و ایران بین قسطنطین اعظم اور خرو پرویز کا جاہ وجلال شقا، تاہم ان سلطنوں کا عرب جیسی بہروسامان قوم سے اگر اگر پرزے پرزے ہوجانا دنیا کا مجیب دغریب واقعہ ہے اور ہم کواس کا رازان سلطنوں میں کہروری میں نہیں بلکہ اسلامی نظام خلاف اور خلیفہ وقت کے طرز عمل میں تلاش کرنا جیا ہے۔

میں کمزوری میں نہیں بلکہ اسلامی نظام خلاف اور خلیفہ وقت کے طرز عمل میں تلاش کرنا جیا ہے۔

نظام خلافت

اسلام بیں خلافت کا سلسلہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے عہد سے شروع ہوا اور ان کے قلیل زمانہ خلافت ہیں بھی بڑے بورے کام انجام پائے لیکن منظم اور با قاعدہ حکومت کا آغاز حضرت بحر کے عہد سے ہوا۔ انہوں نے ندصرف قیصر وکسریٰ کی وسیع سلطنت کو اسلام کے ممالک محروسہ بھی قائم کیا اور اس کو اس فیدر ترقی وی کہ حکومت کے جس فیدر ضروری شعبے ہیں ،سب ان کے عہد ہیں وجود پذیر ہو تھے ہتے، لیکن قبل اس کے کہ ہم نظام حکومت کی تفصیل بیان کریں بیر بتانا ضروری ہے کہ اس حکومت کی ترکیب اور ساخت کیا تھی۔ حضرت می تفصیل بیان کریں بیر بتانا ضروری ہے کہ اس حکومت کی ترکیب اور ساخت کیا تھی۔ حضرت عرقی خلافت جمہوری طرز حکومت سے مشابہ تھی ، یعنی تمام ملکی وقو می مسائل مجلس شوری ہیں بیش ہوکر طے پاتے تھے۔ اس مجلس میں مہاجرین و انصار کے منتخب اور اکابر اہل الرائے شریک ہوتے ہیں اور اکابر اہل فیصلہ کرتے شعے اور اکابر اہل فیصلہ کرتے سے مجلس کے متاز اور مشہور ارکان بیر ہیں :

۔ حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت عبداللّٰہ بن موف ، حضرت معافر بن جبل ، حضرت الّٰہ بن کعب ، حضرت زید بن ثابت (۱)۔

• منز العمال جسوص ١٣١٢

مجلس شوری کے علاوہ آیا۔ مجلس عام بھی تھی جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سرداران قبائل شریک ہوت ہے۔ میجنس نہایت اہم امور کے پیش آنے پرطلب کی جاتی تھی، ورندروزمرہ کے کاروبار میں مجلس شوریٰ کا فیصلہ کافی ہوتا تھا۔ان دونوں مجلسوں کے سواایک تیسری مجلس بھی تھی جس کوہم مجنس خانس کہتے ہیں۔اس میں صرف مہاجرین سحابہ شریک ہوتے ہے (۱)۔ مجلس بھی تھی جس کوہم مجنس خانس کہتے ہیں۔اس میں صرف مہاجرین سحابہ شریک ہوتے ہے (۱)۔ مجلس شوریٰ کے انعق و کا عام طریقہ میں تھا کہ منادی ''الصلاق جامعہ'' کا اعلان کرتا تھا لوگ مسجد میں جمع ہوجاتے ہے، تو 'حضرت عمر'' دور کھت نماز پڑ دہ کرمسئلہ بحث طلب کے متعلق مفصل خطبہ ویتے ہے۔اس کے بعد ہوا گیل کی رائے دریا ہت کرتے ہے۔

جمہوری حکومت کا مقصد ہے ہوتا ہے کہ ہر شخص کوا پنے حقوق کی حفاظت اورا بنی رائے کے اعلانہ اظہار کا موقع دیا جائے۔ حاکم کے اختیارات محدود ہوں اوراس کے طریق کمل پر ہر شخص کو تکتی کا حق ہوئی کا حق ہوں کا موقع دیا جائے ہے۔ تکتی خلافت ان تمام امور کی جامع تھی ۔ بر شخص آزاوی کے ساتھا پنے حقوق کا مطالبہ کرتا تھا اور خلیفہ وقت کے اختیارات کے متعلق خود حضرت ممرِّ نے متعدد موقعوں پر تصریح کروی تھی کہ حکومت کے لئاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے۔ ممونہ کے لئے ایک تقریر کے چند فقر سے درج ذیل ہیں ،

انما انا ولكم كولى البتيم ان استخيب استعففت وان. افتقرت اكلت بالمعرف لكم على ايها الناس خصال فخذونى بها لكم على ان لا اجتبى شيئا من خراجكم ومما افاء الله عليكم الا من وجهه لكم على اذاوقع في يدى ان لا ينخرج منى الا في يدى ان لا ينخرج منى الا في اعطياتكم و اسد تفور كم ولكم على ان لا القيكم في المهالك (٣).

مجھ کو تمہارے مال میں ای طرح حق ہے ہیں طرح ہیں ہیں طرح بیتم کے مال میں اس کے مربی کا ہوتا ہے، اگر میں دولتمند ہوں گاتو بچھ نہ اوں گا اور اگر صاحب حاجت ہوں گاتو اندازہ سے کھانے کے لئے اوں گا، صاحبوا اندازہ سے کھانے کے لئے اوں گا، صاحبوا میر سے او پر تمہارے متعدد حقوق ہیں جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہئے۔ ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غیبہ ست بے جاطور پر صرف نہ ہونے پائے ایک یہ کہ تمہارے برصرف نہ ہونے پائے ایک یہ کہ تمہارے روز سے بر حاول اور یہ کے تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور یہ کے تم کو خطروں میں نہ محفوظ رکھوں اور یہ کے تم کو خطروں میں نہ دانوں۔

• فقرح البلدان باذري س ٢٧٦ ﴿ تاريخ طبري ص ٢٥٧ ﴿ مَنْ بِالْحُراجِ ص ١٥٧

ندکورہ بالاتقر ریصرف ولفریب خیالات کی نمائش نیکھی بلکہ حضرت عمرتہا یہ بینی کے ساتھا اس پر عامل بھی ہے، واقعات اس کی حرف بحرف تھر بینی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حصہ آپ کی صاحبز ادی اور رسول القد و اللہ کی زوجہ مطہرہ یے خبرس کر کہ مال غنیمت آیا ہے، حضرت عمر کے پاس آسمیں اور کہا کہ امیر المؤمنین! میں ذوالقر بی میں ہے ہوں اس لئے اس مال میں ہے جھے کو بھی عنایت سیجئے۔ حضرت عمر نے جواب ویا کہ ' بیٹکتم میرے خاص مال میں حق رکھتی ہو، لیکن بی تو عام مسلمانوں کا مال ہے۔ افسوس ہے کہم نے اپنے باپ کو دھو کہ وینا جا با ، وہ ب جاری خفیف ہو کر چلی گئیں (۱)۔

ایک دفعہ خود بیمار پڑے لوگوں نے علاج میں شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہدموجود تھالیکن بالا اجازت نہیں لے سکتے تھے۔ مسجد نبوی ﷺ میں جا کرلوگوں سے کہا کہ'' اگر آپ اجازت ویں تو تھوڑ اسا شہد لےلوں''(۱)۔

ان حچوٹی حجوثی با توں میں جب حضرت عمر کی احتیاط کا بیرحال تھا تو ظاہر ہے کہ مہمات امور میں وہ کس قند رمخناط ہوں گے۔

حضرت عمرٌ نے لوگوں کو احکام پر نکتہ چینی کرنے کی ایسی عام آزادی دی تھی کہ معمولی سے معمولی آ دمیوں کوخود خلیفہ وقت پراعمتر اض کرنے میں باک نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پرایک شخص نے کئی بار حضرت عمرٌ کومخاطب کر کے کہا'' اس قاملہ سا عسر (۳)' اے عمر! خدا ہے ڈرو۔ حاضرین میں ہے ایک شخص نے اس کورو کنا چاہا۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا'' نہیں ، کہنے دو، اگر بیلوگ نہیں میں ہے تو یہ ہم نہ مانیں تو ہم'' ۔ بیآ زادی صرف مردوں تک محدود نہیں بلکہ تورتیں ہمی مردوں تک محدود نہیں ۔ بلکہ تورتیں ہمی مردوں کے قدم بہقدم تھیں ۔

ایک دفعہ حضرت ممرِّم مرکی مقدار کے متعلق تقریر فرمار ہے تھے، ایک محورت نے اثنائے تقریر نوک دیا ورکہا'' اتن الله یا عمو! ''بعنی اے عمر! خدا ہے ڈر!اس کا اعتراض سیحے تھا۔ حضرت عمرِّ نوک دیا اور کہا'' اتن الله یا عمو! ''بعنی اے عمر! خدا ہے ڈر!اس کا اعتراض سے ہے کہ آزادی اور نے اعتراف کے طور پر کہا کہ ایک عورت بھی عمرِ سے معرِّک خلافت کو اس درجہ کا میا ہواتھی جس نے حضرت عمر ہی خلافت کو اس درجہ کا میا ہے کیا اور مسلمانوں کو چوش استقلال اور عزم وثبات کا مجسم بتلا بناویا۔

 نظام حکومت کے سلسلہ میں سب سے پہلاکام ملک کا صوبوں اور ضلعوں میں تعتیم ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے اس کی ابتداء کی اور تمام ممالک مفقوحہ کو آتھ صوبوں پر تقسیم کیا۔ مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ بمصر، فلسطین ۔ان صوبوں کے علاوہ تبین صوبے اور تقیم خراسان ، آور بائیجان، فارس۔ برصوب میں مفصلہ ذیل بڑے بڑے جہدہ دارر ہے تھے:

• والى لعنى ما تم صوب كاتب لعنى مير مثنى • كاتب ديوان لعنى فوجى محكمه كاميرش • صاحب الخراج لعنى كلكر • صاحب احداث لعنى اضر يوليس • صاحب بيت المال لعنى اضر خزانه •

چنا نچه کوفه میں عمار بن یا سرِّوالی ، میثان بن صنیف گلکٹر ،عبدالله ابن مسعودٌ افسرخزانه ،شریحٌ قاصی اور عبدالله بن خزاعی کا تب دیوان تھے(۱)۔

بڑے بڑے عہدہ داروں کا انتخاب عموماً مجلس شور کی میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر مسلمی لائق راستہاز اور متندین مخص کا نام پیش کرتے تھے ،اور چونکہ حضرت عمر میں جو ہرشنای کا مادہ فطر تاتھا اس لئے ارباب مجلس عمو باان کے حسن انتخاب کو بینند بدگی کی نگاہ ہے دیکھتے تھے ادراس شخص کے تقرر پراتفاق رائے کر لیتے تھے۔ چنانچے نہا وند کی عظیم الشان مہم کے لئے نعمان این مقرن کا اس طریقہ سے انتخاب ہواتھا (۲)۔

## اختساب

خلیفہ وقت کا سب سے بڑا فرض حکام کی تگرانی اور قوم کے اخلاق و عادات کی حفاظت ہے۔ حضرت محرُّاس فرض ونبایت اہتمام کے ساتھا نجام دیتے تھے وہ اپنے ہرعامل سے عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑ ہے پر سوار نہ ہوگا، بار یک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، وروازہ پر ور بان ندر کھے گا۔ اہل حاجت کے لئے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا( ۳)۔ ای کے ساتھ اس کے مال واسباب کی فہرست تیار کرائے محفوظ رکھتے تھے اور جب کی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافہ کا علم ہوتا تھا تو جائزہ لے کر آ دھا مال بٹالیتے تھے (س) اور بیت المال میں واخل کردیتے تھے۔ ایک وفعہ بہت سے عمال اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ فالد بن صعق نے اشعار کے ذریعہ سے حضرت عمر الوال عرب کی املاک کا جائزہ لے کر آ دھا مال بٹالیا اور بیت محاس کی املاک کا جائزہ لے کر آ دھا ال بٹالیا اور بیت المال میں داخل کرلیا۔ موسم فی میں اعلانِ عام تھا کہ جس عامل سے سی کوشکایت ہو وہ فوراً ہرگا و خلافت میں واض کرلیا۔ موسم فی میں اعلانِ عام تھا کہ جس عامل سے سی کوشکایت ہو وہ فوراً ہرگا و خلافت میں واض کرلیا۔ موسم فی میں اعلانِ عام تھا کہ جس عامل سے سی کوشکایت ہو وہ فوراً ہرگا و خلافت میں وارتحقیقات کے بعداس کا خلافت میں ہوتی تھیں اورتحقیقات کے بعداس کا خلافت میں ہوتی تھیں اورتحقیقات کے بعداس کا

<sup>🗨</sup> طبری ص ۱۳۱ 👁 استیعاب تذکره نعمان 🕒 طبری ص ۱۳۷۷ 🕒 فتوح البلدان ص ۲۱۹

تدارك كياجا تاتها

ایک دفعه ایک فحف نے شکایت کی کہ آپ کے قلال عامل نے مجھ کو بے قصور کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر نے مستغیث کو تکم دیا کہ وہ مجمع عام میں اس عامل کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمر و بین العاص نے التجاکی کہ عمال پریٹمل گراں ہوگا۔ حضرت عمر نے فر مایا کہ بینیں ہوسکتا کہ میں ملزم سے انتقام نہ لوں۔ عمر و بن العاص نے منت اجت کر کے مستغیث کو راضی کیا کہ ایک ایک انزیانے کے عض دودوا شرفیاں لے کراسیے حق سے باز آئے (۱)۔

حضرت خالدسیف اللہ جواتی جانبازی اور شجاعت کے لحاظ سے تا ہے اسلام کے گوہر شاہوار اور اسے زمانہ کے نہایت ذی عزت اور صاحب اثر بزرگ بھے محض اس لئے معزول کردیئے گئے کہ انہوں نے ایک فحض کو انعام دیا تھا۔ حضرت عمر توخیر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ہس سالا یا عظم کو لکھا کہ خالد نے بیدانعام اپنی گرہ سے دیا تو اسراف کیا اور بیت المال سے دیا تو خیانت کی۔ دونوں صورتوں میں و ومعزولی کے قابل ہیں (۲)۔

حضرت ابوموی اشعری جو بھرہ کے گورنر تھے، شکایتیں گزریں کہ انہوں نے اسیران جنگ میں سے ساٹھ رئیس زاد ہے نتخب کر کے اپنے لئے رکھ چھوز ہے ہیں اور کارو ہار حکومت زیاد بن سفیان کے سپر دکر رکھا ہے اور کہ ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کونہایت اعلی ورجہ کی غذا بہم پہنچائی جاتی ہے جو عام مسلمانوں کومیسر نہیں آ سکتی ،حضرت مرزے کرزے ابوموی اضعری ہے مواخذہ کیا تو انہوں نے دواعتر اضوں کا جواب تشفی بخش دیا ،کین تیسری شکایت کا بچھ جواب نددے سکے۔ چنا نچے لونڈی ان کے پاس سے لے لی گئی (۲)۔

تعطرت سعد بن الی و قاص نے کو فہ میں ایک کل تغییر کرایا جس میں و یوزھی بھی تھی ، معنرت مرّ نے اس خیال ہے کہ اہل حاجت کو رکاؤ ہوگا محمہ بن مسلمہ پُوتھم ویا کہ جا کر و یوڑھی ہیں آگ لگادیں۔ چنا نچہ اس تھم کی تعمیل ہوئی اور حضرت سعد بن الی و قاص خاموثی ہے ویکھا کئے (م)۔ عیاض بن غنم عامل مصر کی نسبت شکایت پُنٹی کہ وہ باریک کپڑے پہنچ ہیں اور ان کے درواز ہ پر در بان مقرر ہے۔ حضرت مر نے محمہ بن مسلمہ و تحقیقات پر مامور کیا ہم ہم بن مسلمہ نے مصر بُنٹی کرد یکھا تو واقعی وروازہ پر در بان تھا اور عیاض باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس ہیکت اور لباس کے ساتھ لے کر مدین آئے۔ حضرت مر نے ان کا باریک کپڑ الروادیا اور بالوں کا کرتہ پبنا کر جنگل میں بمری جے انے کا تھم دیا۔ عیاض کو انکاری مجال نہتی ، تمر بار بار کہتے تھے ، اس سے

<sup>◘</sup> كتاب الخراج ص ٦٦ ﴿ ﴿ ابن الحيرج ٢٥ ص ١٨١٨

مرجانا بہتر ہے۔ حضرت عمر یے فر مایا کہ بیتو تمہارا آبائی پیشہ ہے، اس میں عار کیوں؟ عیاض نے ولت تو بہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلو بی سے انجام دیتے رہے (۱) حکام کے علاوہ عام مسلمانوں کی اخلاقی اور فدہمی تگرانی کا خاص اہتمام تھا۔ حضرت عمر جس طرح خود اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھے، چاہتے بتھے کہ اسی طرح تمام قوم مکارم اخلاق سے آراستہ ہو جائے ، انہوں نے عرب جیسی فخار تو م سے نخر و خرور کی تمام علامتیں مٹا دیں ، یہاں تک کہ آ قاادر نوکر کی تمیز باتی ندر ہے دی۔ ایک دن صفوان بن امید نے ان کے سامنے ایک خوان پیش کیا۔ حضرت عمر نے فقیروں اور غلاموں کو ساتھ بھا کر کھانا کھلا یا اور فر مایا کہ خدا ان اوگوں پر بیش کیا۔ حضرت عمر نے فقیروں اور غلاموں کو ساتھ بھا کر کھانا کھلا یا اور فر مایا کہ خدا ان اوگوں پر بعث کرے جن کو غلاموں کے ساتھ کھانے میں عار آتا ہے (۱)۔

ایک دفعہ حصرت ابی بن کعبؓ جو بڑے رتبہ کے صحافی ستے مجلس سے اُٹھے تو لوگ ا دب اور تعظیم کے خیال سے ساتھ ساتھ چلے۔ا تفاق سے حصرت ممرؓ آنگلے، یہ حالت دیکھ کرائی بن کعبؓ کو ایک کوڑ انگایا ،ان کونہایت تعجب ہوااور کہا خبر تو ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

اوماتری فتنه للمتبوع متهیں معلوم ہیں ہے کہ یہ امر متبوع کے ومذلة للتابع (۳) کے فتنا ورتا بع کے لئے ذلت ہے۔

شعردشا عری کے ذیعہ جو وید گوئی عرب کا عام نداق تھا۔ حضرت عمرؓ نے نہایت بختی ہے اس کو بند کر دیا۔ حطیہ اس زیانہ کا مشہور جو گوشاعرتھا، حضرت عمرؓ نے اس کو قید کر دیا اور آخراس شرط پر رہا کیا کہ چھڑسے گارہ کی ہجوئیں لکھے گارہ )۔ ہوا پرتی ، رندی اور آوار گی کی نہایت شدت سے روک تھام کی ۔ شعراء کو عشقیہ اشعار میں عورتوں کا نام لینے سے قعطی طور پرمنع کر دیا۔ شراب خوری کی سزا سخت کر دی۔ جالیس ڈرٹ سے آسی ڈرٹ ہے کردیئے۔

حضرت عُرِّلُواس کا بڑا خیال تھا کہ لوگ عیش پرستی اور تعم کی زندگی میں بہتلا ہوکر سادگی کے جو ہر سے معرا نہ ہوجا نمیں۔ افسرول کو خاص طور پر عیسائیوں اور پارسیوں کے لباس اور طرزِ معاشرت کے اختیار کرنے پرچشم نمائی فر مایا کرتے تھے، سفرشام میں مسلمان افسروں کے بدن پر حریریا دیا کے حلے اور پر تکاف قبائیں دکھے کراس قدرخفا ہوئے کہ ان کوشکر بزے مارے اور فر مایا تم اس وضع میں میرااستقبال کرتے ہو(ہ)۔

مسلمانوں کو اخلاق ذمیمہ سے باز رکھنے کے ساتھ ساتھ مکارم اخلاق کی بھی خاص طور پتعلیم دی۔مساوات اورعزت نفس کا غاص خیال رکھتے تھے اورتمام عمال کو ہدایت تھی کہ مسلمانوں

کتاب الخراج ص ۲۲۱ اوب المفرب باب هل يجلس خادمه معه اذ اكل

کا مند داری ص ۲۰۰۰ ه مند داری ص ۵۰ سند داری ص

🗗 ابن اسدنتم اول جزوساص ۲۰۱

کو ماراندکریں اس ہے وہ ذکیل ہوجا کیں گے (۱)۔ ملکے نظمہ نست

۔ شام وار ان فتح ہوا تو لوگوں کی رائے ہو کی کہ مفتو حہ علاستے امرائے فوج کی جا ممیر میں دے ویئے جا کمیں ۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف میں سے تھے کہ جن کی تلواروں نے ملک فتح کیا ہےان ہی كافيضه بهي حن ہے ۔حضرت بال كواس قدراصرارتها كه حضرت عمرٌ نے دق ہوكرفر مايا "السلَّهِم ا کے خنبی بلالا" 'لیکن خودحضرت عمر کی رائے تھی کہ زمین حکومت کی ملک اور با شندوں کے قبضے میں ر ہے دی جائے ۔حضرت ملیؓ ،حضرت عثمانؓ اورحضرت طلحۃ بھی حضرت عمرؓ کے ہم آ سبک تھے۔غرض محبلس عام میںمسئلہ پیش ہوااور بحث دمباحثہ کے بعد فاروق اعظم کی رائے پر فیصلہ ہوا (۴)۔ عراق کی پیائش کرائی، قابل زراعت اراضی کا بندو بست کیا،عشر وخراج کا طریقه قائم کیا۔ عشر کا طریقتہ آنخضرت ﷺ اور حضرت صدیق کے زمانہ میں جاری ہو چکا تھالیکن خراج کا طریقہ اس قدر منصطبطنبیں ہوا تھا۔ اس طرح شام ومصر میں بھی لگان شخیص کیالیکن وہاں کا قانون ملکی حالات کے لحاظ ہے عراق ہے مختلف تھا۔ تجارت پرعشریعنی چنٹی لگائی گئی۔ اسلام میں میہ خاص حضرت عمر کی ایجاد ہے اور اس کی ابتدا ہوں ہوئی کہ مسلمان جو غیر ممالک میں تجارت کے لئے ج<u>ائے تھے</u>تو ان کو دس فیصدی نیکس دینا پڑتا تھا ،حضرت عمر سیمام ہوا تو انہوں نے بھی غیرمککی مال بر میکس لگا دیا۔ اس طرح تنجارتی محصور وں پر بھی ز کو ۃ خاص حضرت عمرؓ کے تھم سے قائم کی ور نہ محموژے مشتنی تھے۔اس سے بیرنہ مجھنا جا ہے کہ نعوذ بالند حضر ت عمرؓ نے رسول اللہ واللّٰ کی مخالفت کے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آنخضرت اللے نے جوالفاظ فرمائے تھے اس سے بظاہر سواری کے محموژے منہوم ہوتے ہیں ،اس لئے تنجارت کے تھوزے مشتنی کرنے کی کوئی وجہ نہتی۔ حضرت عمرٌ نے تمام ملک میں مردم شاری کرائی۔ اصلاع میں با قاعدہ عدالتیں قائم کیں، محکمہ تفقا کے لئے اصول و توانین بنائے۔ قاضیوں کی ہیش قرار تنخوا ہیں مقرر کیس تا کہ بیالوگ رشویت ستانی ہے محفوظ رہیں۔ چنانجے سلمان ، رہید اور قاضی شریح کی تخواہیں یانج یا نچ سو درہم ماہانتھی ( m )۔اورامیرمعاویة کی تنخواو ایک ہزاردینارتھی ( س )۔حل طلب مسائل کے لئے شعبۂ اف**ت**اء قائم کیا۔حضرت علیؓ ،حضرت عثمانؓ ،حضرت معاذین جبلؓ ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ ،حضرت الی بن کعب محضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو در دااس شعبے کے متاز رکن تھے۔ ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے حضرت عمرؓ نے احداث یعنی بولیس کامحکمہ قائم کیا۔

🗗 كتاب الخراج ص١٥،١٥

اس کے افسر کا نام' ملہ حب الاحداث' تھا۔ حضرت ابو ہر میرہ کو بحرین کا صاحب الاحداث بنادیا تو ان کو خاص طور پر بدایت کی کہ امن وامان قائم رکھنے کے علاوہ احتساب کی خدمت بھی انجام دیں ، احتساب کی خدمت بھی انجام دیں ، احتساب کی خدمت بھی شاہراہ پر مکان نہ بنانے ، جانوروں پر زیادہ بوجہ نہ لا دا جائے ، شراب اعلانہ نہ کئے پائے۔ اس قبیل کے مکان نہ بنائے ، جانوروں پر زیادہ بوجہ نہ لا دا جائے ، شراب اعلانہ نہ کئے پائے۔ اس قبیل کے اور بہت ہے امور کی تگر انی کا جمن کا تعلق بلک مفاد اور احتر ام شریعت سے تھا، پورا انتظام تھا اور صاحبان احداث (افسر ان پولیس ) اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔

عبد فاروقی ہے پہلے عرب میں جیل خانوں کا ٹام ونشان ندتھا،حضرت عمرٌ نے اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا م کان جار ہزار درہم برخر بدکراس کو بیل خانہ بنایا(۱)۔ پھراوراصلاع میں بھی جیل خانہ بنوائے ۔ جلا وطنی کی سز ابھی حضرت عمرٌ بی کی ایجاد ہے۔ چنانچہ ابو بچن ثقفی کو بار بار شراب یعنے کے جرم میں آیک جزیرہ میں جلاوطن کردیا تھا(۲)۔

# بيت المال

خلافت فاروقی نے پہلے سنفل خزانہ کا وجود نہ تھا بلکہ جو پچھآ تااسی وفت تقسیم کردیا جاتا تھا۔ ابن معد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر ؒ نے ایک مکان بیت المال کے لئے خاص کرلیا تھا کیکن و بہت المال کے لئے خاص کرلیا تھا کیکن و بہت ہی نہیں آئی تھی ، خاص کرلیا تھا کیکن و و ہمیشہ بند پڑار ہتا تھا اور اس میں آپھے داخل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی ، چنا نجیدان کی وفات کے وقت بیت المال کا جائز ولیا گیا تو صرف ایک درہم نکا!۔

چنانجیان کی وفات کے وقت بیت المال کا جائزہ لیے گیا تو صرف ایک درہم نکا۔
حضرت مزنے تقی با سندا ہو میں ایک مستقل فرزاند کی ضرورت محسوں کی اور جلس شور کی کی منظوری کے بعد مدید منورہ بیس بہت بزاخزاند قائم کیا۔ دارالخلافہ کے علاوہ تمام اصلاع اورصوبہ جات میں بھی اس کی شافیس قائم کی گئیں اور ہر جگداں محکمہ کے جداگاندا فسر مقرر ہوئے۔ مشالا اصفہان میں خالد بن حارث اور کوفہ میں عبدالله بن مسعود تحزانہ کے افسر تھے۔ صوبہ جات اور اصلاع کے بیت المال میں منتقل کردی جاتی تھی ۔ صدر ہیت المال کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تخوا ہیں اور وطائف المال کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تخوا ہیں اور وطائف مقرر تھے، صرف اس کی احدادہ تین کردڑ ورہم تھی۔ بیت المال کی دسعت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تخوا ہیں اور وطائف مقرر تھے، صرف اس کی احدادہ تین کردڑ ورہم تھی۔ بیت المال سے حساب کتا ہے گئے مختلف رجمز بنوا ہے ، اس وقت بند کی مستقبل سندکا عرب میں روائ ند تھا۔ حضرت عمر سند کی جو تھی ہوری کردی۔

# تغميرات

کہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جو خاص تعلق ہے اس سے لحاظ سے ضروری تھا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان راستہ کوہل اور آ رام دہ بنایا جائے ۔حضرت عمرؓ نے سنہ کاھ میں اس کی طرف توجہ کی اور مدینہ سے لے کر مکہ معظمہ تک ہر ہر منزل پر چوکیاں ،سرائی اور چشمے تیار کرائے (۲)۔

ترقی زراعت کے لئے تمام ملک میں نہریں کھدوائی گئیں۔ بعض نہریں ایسی تھیں جن کاتعلق محکمہ زراعت سے نہ تھا۔ مثلاً نہر الی موی جو تھی بھرہ والوں کے لئے شیریں پانی بہم پہنچانے کے خیال سے دجلہ کوکاٹ کر لائی گئی تھی۔ یہ نہر نومیل کمی تھی (۲)۔ اس طرح نہر معقل جس کی تسبت عمر کی ضرب المشل جا دا جاء نہر الله بطل نہر المعقل (۲)۔

حصرت سعدین ابی و قاص گورنر کوفہ نے بھی ایک نہر تیار کرائی جوسعدین عمرو بن حرام کے نام سے مشہور ہوئی (۵)۔اس سلسلہ میں سب سے بڑی اور فائدہ رساں وہ نبر تھی جونہرامیر المؤمنین کے نام سے مشہور ہوئی جس کے ذریعہ ہے دریائے نیل کو بح قلزم سے ملادیا گیا تھا(۲)۔ مہدور

مستعرات

مسلمان جب عرب کی گھا ٹیوں ہے نکل کر شام واریان کے چمن زار میں پہنچے تو ان کو بیہ مما لک ایسے خوش آئندنظر آئے کہ انہوں نے وطن کو خیر با دکہہ کریمبیں طرح اقامت ڈال دی اور نہایت کثرت سے نو آبادیاں قائم کیں۔حضرت عمرؓ کے عہد میں جو جوشہر آبا دہوئے ان کی ایک

🗗 فتوح البلدان ص ٦٥ ٣٠

🛭 اليناً ص ۵۲۹

طبری ذکرآبادی کوفه

ا والميا الموالي besturdul

🗗 ایشاً ص ۲۲ ۳

اجمالی فہرست درج ذیل ہے۔

#### يصره

سماھ میں عتبہ بن خزوان نے حضرت عمر کے حکم ہے اس شہر کو بسایا تھا ، ابتدا میں صرف آٹھ سو آ دمیوں نے بہاں سکونت اختیار کی لیکن اس کی آبادی بہت جلد ترتی کرگئی۔ یہاں تک که زیاد بن افی سفیان کے عبد امارت میں صرف ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی رجسر میں درج شے ابی سفیان کے عبد امارت میں صرف ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی رجسر میں درج شے (۱۲۰۰۰۰۰) ایک ہیں ہزار آتھی ، بصرہ اپنی علمی خصوصیات کے لحاظ ہے مدتوں مسلمانوں کا مایہ نازشہر رہا ہے۔

## کوق

حضرت سعد بن الى وقاص نے امیر المؤمنین کے تھم ہے عراق کے قدیم عرب فر مازوا نعمان بن منذر کے پائے تخت کو آباد کیا اور اس میں جالیس ہزار آدمیوں کی آباد کی کے لائق مکانات بنوائے گئے۔ حضرت عمر کواس شہر کے بسانے میں غیر معمولی دلچیں تھی۔ شہر کے نقشہ کے متعلق خودایک یا دواشت لکے بھیجی۔ اس میں تھم تھا کہ شارع ہائے عام جالیس جالیس ہاتھ چوڑی رکھی جا نمیں۔ اس ہے کم کی مقدار ۳۰ – ۳۰ ہاتھ ہے کم ندہو۔ جا مع معجد کی محارت اس قدروسیع بنائی گئی تھی کہ اس میں جالیس ہزار آدمی آسانی سے نماز اواکر سکتے تھے(۱)۔ معجد کے ماسے ووسو ہاتھ لہ ایک وسیع سائبان تھا جوسنگ رفام کے ستونوں پر تائم کیا گیا تھا۔ یہ شہر مساسے ووسو ہاتھ لہ ایک وسیع سائبان تھا جوسنگ رفام کے ستونوں پر تائم کیا گیا تھا۔ یہ شہر معدن سے بھی بھید میں اس عظمت وشان کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کوراس اسلام فر مایا کرتے ہتھے۔ علمی حیثیت سے بھی بھیشہ متازر ہا۔ امام خمی ، حماد ، امام ابو صنیقہ اورا مام شعبی اس معدن سے لیال و گہر متھے۔

#### فسطاط

دریائے نیل اور جبل مقطم کے درمیان ایک کفٹِ دست میدان تھا، حضرت عمرو بن العاص فاتح مصرفے اثنائے جنگ میں یہاں پڑاؤ کیا۔ اتفاق سے ایک کوتر نے ان کے خیمہ میں گھونسلا بنالیا۔ عمرو بن العاص نے کوچی کے دفت قصد آاس خیمہ کوچھوڑ دیا کہ اس مہمان کو نکلیف نہ ہو۔ مصر کی تسخیر کے بعد انہوں نے حضرت عمر کے تھم سے اس میدان میں ایک شہر آباد کیا۔ چونکہ خیمہ کو عمر فی میں فسطاط کہتے ہیں۔ اس لئے اس شہر کا نام فسطاط قرار پایا (۲)۔ فسطاط نے بہت جلدتر تی کرلی اور پورے مصر کا صدر مقرر ہوگیا۔ چوتھی صدی کا ایک سیاح ان الفاظ میں اس شہر کے عروق

وكمال كانقشه كعينجاب:

''بیشهر بغداد کا ناسخ مغرب کاخزاندادراسلام کافخر ہے۔ ونیائے اسلام میں یہاں سے زیادہ کسی جامع مسجد میں مکمی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں ، ندیبال سے زیادہ کسی ساحل پر جہاز لنگرانداز ہوتے ہیں''۔

موصل

یہ پہلے ایک گا وُں کی حیثیت رکھتا تھا۔حصرت عمرؓ نے اس کوا بک عظیم الشان شہر بنا دیا ہر ثمہ ' بن عرفجہ نے بنیا در کھی اورا بک جامع مسجد تیار کرائی اور چونکہ بیششرق ومغرب کوآپس میں ملاتا ہے اس لئے اس کانام موصل رکھا گیا۔

جيزه

فتح اسکندر یہ کے بعد عمر و بن العاص نے اس خیال سے کہ رومی دریا کی ست ہے حملہ نہ کرنے پائیس بھوڑی می فوج لب ساحل مقرر کردی تھی۔ان لوگوں کو دریا کا منظرا بیا بہند آگیا کہ وہاں سے ممنا بہند نہ کیا۔ حضرت عمر نے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے سندا ۲ھ میں ایک قلعہ تعمیر کرادیا اوراس وقت سے یہاں ایک مستقل نوآبادی کی صورت پیدا ہوگئ (۱)۔

فوجى انتظامات

اسلام جبروس امپائر ہے بھی زیادہ وسیع سلطنت کا مالک ہوگیا ادر قیصر و کسری کے عظیم الشان مما لک اس کا درشہ بن گئے تو اس کو ایک منظم اور فوجی سشم کی ضرورت محسوں ہوئی ہے الشان مما لک اس کا درشہ بن گئے تو اس کو ایک منظم اور فوجی بنانا چاہا لیکن ابتداء میں ایسی تعلیم ممکن نہ تھی اس لئے پہلے قریش وانصار ہے آغاز کیا اور مخر مہ بن توفق ، جیر بن مطعم ، عقیل بن ابی طالب ، کے متعلق پیضد مت سپر دکی کہ وہ قریش وانصار کا ایک رجشر تیار ہوا اور حسب حیثیت تنو ابیں اور خام کا میں برخص کا نام ونسب تفصیل سے درج ہو۔ اس ہدایت کے مطابق رجشر تیار ہوا اور حسب حیثیت تنو ابیں اور ان کی بیوی بچوں کے گزارے کے لئے وظا کف مقرر ہوئے۔ مہاجرین اور انصار کی بیویوں کی شخوا ہیں اور انصار کی بیویوں کی سے ذوا دورہ بزار درہم سالا نہ مقرر ہوئی۔ اس موقع پر بیام خاص طور پر قابل کی اول اوز کور کی شخوا ہیں مقرر ہوئیں اتن ہی ان ان کی بیوی کی مقرر ہوئیں (۲)۔ اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ فاروق اعظم نے مساوات کا کیساسبق سکھایا تھا۔

بیر و کے تفصیلی حالات مقریزی میں مذکور ہیں ● تنخوا ہوں کی تفصیل میں مختلف روایتیں ہیں ،
 دیکھوکتاب الخراج ص۲۴ ومقریزی جائس ۹۶ و بلا ذری ص۳۵۳

سیکھ دنوں کے بعد اس نظام کو قرایش وانصارے وسعت دے کرتمام قبائل عرب میں یہ م کردیا۔ پورے ملک کی مردم شاری کی گئی اور برایک عربی آباس کی علی قدرمرا تب تنو اومقرر ہوئی۔
یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کے لئے وظائف کا قاعدہ جاری کیا گیا(۱)۔ گویا عرب کا ہرایک بچہ
کھانا اور گیڑ ابھی ماتا تھا۔ تنو اور گانقیم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ میں ایک عربیف ہوتا تھا، اس طرح سے اسابی پر آباس معرفت فوت میں تھا جن کو امراء الاعشار کہتے ہیں۔ تنو اہی عربیف کو دی جاتی تھیں وہ
ہروس سیابی پر آبک اضر ہوتا تھا جن کو امراء الاعشار کہتے ہیں۔ تنو اہیں عربیف کو دی جاتی تھیں وہ
ہمرائے عشار کی معرفت فوت میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک ایک تربیف کے متعلق ایک ایک ایک الکے درہم کی
تقسیم تھی۔ کو فیاور بھر و میں سوئر بیف تھے جن کے ذریعہ سے ایک کروڑ کی رقم تقسیم ہوتی تھی بھت خدمت اور کارگز ارک کے لحاظ سے سیابیوں اور افسر دن کی تنوا ہوں میں وقا فو قنا اضہار کیا تھا ، اس
خدمت اور کارگز اری کے لحاظ سے سیابیوں اور افسر دن کی تنوا ہوں میں وقا فو قنا اضہار کیا تھا ، اس
مہر میں ان کی تنوا ہیں دود و ہزار سے اڑھائی اڑھائی بڑار کر دی گئیں۔

حضرت عمرُ گوفون کی تربیت کا بهت خیال قعا، انہوں نے نہایت تا کیدی احکام جاری کیئے بیتھے کہ مما لک مفتوحہ میں کو کی شخص زراعت یا تجارت کا شغل اختیار نہ کرنے پائے۔ کیونکہ اس سے ان کے سپاہیانہ جو ہر کونقصان چہنچنے کا اندیشہ تھا، سرداور گرم مما لک پرحملہ کرتے وقت موسم کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ نوج کی صحت اور تندرتی کونقصان نہ پہنچے۔

قواعد کے متعلق چار چیزوں کے سیھنے کی سخت تاکیدتھی۔ تیم نا، گھوڑے دوڑانا، تیرلگانا اور نظے پاؤس چلنا۔ ہر چار مہینے کے بعد سپاہیوں کو وطن جا کرا ہے اہل وعیال سے ملنے کے لئے رفصت دی جاتی تھی۔ جفائش کے خیال سے تھم نا کہ اہل نوج رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں ،زم کیڑے نہ بہنیں ،دھوی سے بحیس ،حماموں ہیں نہ نہائیں۔

موسم بہار میں فوجیں عموماً سرسبر وشاداب مقامات میں بھیج دی جاتی تھیں، ہارکوں اور چھاؤنیوں کے بنانے میں آب وہوا کی خوبی کالحاظ رکھاجا تا تھا۔ کوٹ کی حالت میں تھم تھا کہ نوج عمد سے دن مقام کر ہے اور ایک شب وروز قیام رکھے کہ لوگ دم لیں۔ غرض حصرت عمر انے تیرہ سو بہت کے دن مقام کر ہے اور ایک شب وروز قیام رکھے کہ لوگ دم لیں۔ غرض حصرت عمر انے تیرہ سو بہت تھے کہ آج بھی اصولی حیثہت ہے اس پر بہت کے لئے اعلیٰ اصول وضع کرد ہے متھے کہ آج بھی اصولی حیثہت ہے اس پر بہت اضافہ بیں کیا جاسکتا۔

حسب ذیل متنا ، ت کونو جی مرکز قرار دیا تھا۔ مدینہ، کوف، بھر ہ ،مومل ،فسطاط ،دمثق جمص ، اردن ،فلسطین ۔ ان مقامات کے علادہ تمام اصلاع میں فوجی بارکیں اور جھاؤتیاں تعیس ۔ جہاں

<sup>📭</sup> فتوح البلدان ص ۲۳ س

تھوڑی تھوڑی فوج ہمیشہ متعین رہتی تھی۔

فوج میں حسب ذیل عہدے دار لازی طور پررہتے تھے۔خزانچی ،محاسب ،مترجم ،طبیب، جراح اور جاسوں جو غنیم کی نقل وحرکت کی خبریں بہم پہنچایا کرتے تھے۔ بین خدمت زیادہ تر ذمیوں سے لی جاتی تھی۔ چنانچے قیساریہ کے محاصرہ میں یوسف نامی یہودی نے جاسوی کی خدمت انجام دی تھی (۱)۔اس طرح عراق میں بعض و فا دار مجوسی اپنی خوش سے اس خدمت کوانجام دیتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے:

و کانت تکون لعمر العیون ہرفوج میں حضرت عمرؓ کے جاسوں رہتے فی کل جیش

آلات جنگ میں تینے و سنان کے ملاوہ قلعہ شکنی کے لئے مبخیق اور دیا بہ بھی ساتھ رہتا تھا چنانچہ دمشق کے محاصروں میں منجنیقوں کااستعال ہوا تھا(۲)۔

فوج حسب ذيل شعبول مين منقسم تقي:

٢٠٠٥ مقدمه، ﴿ قَلْب، ﴿ عَمِينَه، ﴿ مِيمَره، ﴿ عَلَيْهِ مِنْهِ ﴾ واليعنى عقبى گارؤ، ﴿ ماته، ﴿ واليعنى عقبى گارؤ، ﴿ وَاليعنى عقبى گارؤ، ﴿ وَهُ تِيرانداز ـ
 ٢٠٠٥ شترسوار، ﴿ ٢٠٠٥ سوار، ﴿ ٢٠٠٥ بِياده، ﴿ ٢٠٠٥ تِيرانداز ـ

گھوڑوں کی پرورش و پرداخت کا بھی نہایت اہتمام تھا۔ ہرمرکز میں چار ہزار گھوڑ ہے ہر وقت ساز وسامان ہے لیس رہتے تھے۔ موسم بہار میں تمام گھوڑے سر سبز وشاداب مقامات پر بھیج دیے جاتے تھے۔ خود مدینہ کے قریب ایک چراگاہ تیار کرائی ،اورا ہے ایک نیام کواس کی تفاظت اور گرانی کے لئے مقرر کیا تھا، گھوڑوں کی رانوں پرداغ ہے 'جیش فی سبل الذ' نقش کیا جا تا تھا۔ عرب کی تلوارا پی فقوطت میں بھی غیروں کی ممنون احسان نہیں ہوئی کی حریف اقوام کوفود ان ہی کے ہم قوموں سے لڑا نافین جنگ کا ایک بڑااصول ہے۔ حضرت عرش نے اس کونہایت خوبی سے برتا۔ ضد ہا جمی ، بوتانی اورروی بہاوروں ہے اسلای فوج میں واضل ہو کر سلمانوں کے دوش بدوش نہایت وفاداری کے ساتھ خودا پی قوموں سے جنگ کی ۔ قادسیہ کے معرکہ میں دوران جنگ بدوش نہایت وفاداری کے ساتھ خودا پی قوموں سے جنگ کی ۔ قادسیہ کے معرکہ میں دوران جنگ بوٹ میں ایرانیوں کی چار ہزارافواج حلقہ اسلام میں آگئی اور سعد بن ابی وقاص نے ان کواسلای فوج میں شامل کرلیا اور ان کی تخواہیں مقرر کردیں ۔ برموک کے معرکہ میں رومیوں کے انگر کا مشہور سیابی عین حالت جنگ میں مسلمان ہوگیا در مسلمانوں کے دوش بدوش لاکر شبید ہوا۔

<sup>•</sup> فتوح البلدان ص ۱۳۸ • طبري ص ۲۱۵۲

#### ن*ذہبی خد*مات

ند ببی خد مات کے سلسلے میں سب سے بڑا کام اشاعتِ اسلام ہے۔ حضرت عمر محلوال میں بہت اشہاک تھا لیکن توار کے زور سے نہیں، بلکہ اخلاق کی قوت سے، انہول نے اپنے غلام کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے بوجود ترغیب و ہدایت کے انکار کیا تو فرمایا لا انکے سواہ فسسی السلہ بسی نہ بہت میں جرنہیں۔ حکام کو ہدایت تھے انکار کیا تو فرمایا لا انکے سامنے حاسن اسلام بیش کر کے ان کوشر بعت عزاکی دعوت دی جائے۔ اس کے ملاوہ انہوں نے تمام مسلمانوں کواپنی تربیت وارشاد سے اسلامی اخلاق کا جسم نمونہ بنا دیا تھا، وہ جس طرف گزر ہوتے تھے لوگ ان کے اخلاقی تفوق کود کچھ کرخود بخو داس کا دل اسلام کی طرف گئر ہوتے کیمپ میں آیا تو سالا رفوج کی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کرخود بخو داس کا دل اسلام کی طرف گئی اور وہ سلمان ہوگیا۔ مصرکا ایک رئیس مسلمانوں کے حالات ہی من کر اسلام کا گرویدہ ہوگیا اور دو بزار کی جمعیت کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔ مصرکا ایک رئیس مسلمانوں کے حالات ہی من کر اسلام کا گرویدہ ہوگیا اور دو بزار کی جمعیت کے ساتھ مسلمان ہوگیا۔

و وعربی قبائل جوعرات و شام میں آباد ہو گئے تھے ہنستا آسانی کے ساتھ اسلام کی جانب مائل کئے جاسکتے تھے، حضرت عمر گوان لوگوں میں تبلیغ کا خاص خیال تھا۔ چذنجوا کثر قبائل معمولی کوشش سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ۔ مسلمانوں کے فتو حات کی بواجھی نے بھی بہت سے لوگوں کو اسلام کی صدافت کا لیقین دلا دیا۔ چنانچے معرکہ قادسیہ کے بعد دیلم کی چار ہزار مجمی نوج نے خوشی سے اسلام قبول کرلیا (۳)۔ اسی طرح فتح جلولا کے بعد بہت ہے رؤسا برضا ورغبت مسلمان ہوگئے جن میں بعض کے نام یہ جیں: جمیل بن بصہیری، بسطام بن نری، رفیل، فیروزان (۳)۔ عراق کی طرح شام ومصر میں بھی کثر ت ہے لوگ مسلمان ہوئے۔ چنانچے شہر فسطاط میں ایک بوا محلّہ نوسلموں کا تھا۔ خوض حضرت میں جمی بڑھ کر ہے کہ آپ تھا۔ خوض حضرت میں بھیلا۔ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ دن حضر دین خوش حضرت کو سے کہ کہ سے اسلام بھیلا۔ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ

اشاعت اسلام کے بعدسب سے ہڑا کام خودمسلمانوں کی مذہبی تعلیم ولقین اور شعاراسلام کی ترویج تھی۔ اس کے منعلق حضرت عمر کے مساعی کا سلسلہ حضرت ابو بکر ہی کے عہد سے شروع موتا ہے، قرآن مجید جو اسائب اسلام ہے حضرت عمر ہی کے اصرار سے کتابی صورت میں عبد صدیقی میں مرتب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے عہد میں اس کے درس و تدریس کا رواج دیا۔ معلمین اور حفاظ اور مؤذنوں کی تخوا ہیں مقرکیس (۵)۔ حضرت عبادہ بن العسامت، موتا کہ مال جو اسامی مقریزی سے 187 کو نقرح البلدان ص 189 کا ایضا فتح جلولا

€ سيرة العميس يُرُور ؟ أن عسر بن الخطاب وعثمان كان يوزقان الموذنين والاثمة والمعلمين.

حضرت معاذا بن جبل اور حضرت ابوالدردا و جوحفاظ قرآن اور صحاب کبار میں سے تھے،قرآن مجید کی تعلیم و بنے کے لئے ملک شام میں روانہ کیا(۱)۔قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کے لئے تاکیدی احکام روانہ کیئے ۔ ابن الا نباری کی روایت کے مطابق ایک تکم نامہ کے الفاظ یہ جی : عمل القران کما تعلمون حفظہ۔ فرض حفزت مرکی مسائی جمیلہ سے قرآن کی تعلمون حفظہ۔ فرض حفزت مرکی مسائی جمیلہ سے قرآن کی تعلیم ایسی عام ہوگئی تھی کہ ناظرہ خوانوں کا تو شاری نہیں ، حافظوں کی تعداد ہزاروں تک بہنچ سی تھی رحضرت ابوموی اشعری نے ایک خط کے جواب میں تکھا تھا کہ صرف میری فوت میں تین سوحفاظ جی (۱)۔

اصولِ اسلام میں قرآن کے بعد حدیث کا رہبہ ہے۔حضرت نمٹر نے اس کے متعلق جو خدمات انجام دیں ان کی تفصیل ہیہے:

احادیث نبوی ﷺ کُوفِق کرائے حکام کے پاس روانہ کیا کہ عام طور پراس کی اشاعت ہو، مشاہیرصحا بہ کومختلف مما لک میں حدیث کی تعلیم کے لئے بھیجا۔ چنا نجیدحضرت عبداللہ بن مسعودٌ کو ایک جهاعت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔عبداللہ بن مغفل عمران بن حصیتن اور معقل بن بیار گوبھرہ بھیجا،حضرت عباد ہ بن الصامت ؓ اور چیفرت ابوالدر داءؓ گو شام روانہ کیا ؒ ( ۳ )۔ اگر جے محدثین کے نز دیک تمام صحابہ عدول میں الیکن حضرت عمرٌ اس نکتہ ہے واقف تھے کہ جوچیزیں خصائص بشری ہیں ،ان ہے کوئی زمانہ مشتنی نہیں ہوسکتا۔ چنا نجہ انہوں نے روایت قبول کرنے میں نہایت حصان بین اور احتیاط ہے کام لیا۔ ایک و فعہ آ ہے کسی کام میں مشغول تھے، حضرت ابومویٰ اشعریٰ آ ئے اور تنین و فعدسلام کر کے واپس جلے گئے۔حضرت عمر کام ہے فارغ ہوئے تو ابوموی کو بلا کر در یا دنت کیا کہتم واپس کیوں جلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کے تنین د فعہ اجاز سے مانگو ،اگرا جاز ہے نہ ملے تو واپس جلے جاؤ۔حضرت ممڑنے فرمایا: اس روایت کا ثبوت دو درند میں تم کوسزا دوں گا ۔ رحضرت ابوموی نے حضرت سعید کوشہادت میں پیش کیا۔اس طرح مقط بعنی کسی عورت کاحمل ضائع کروینے کے مسئلہ میں مغیرہؓ نے حدیث روایت کی تو حضرت عمرٌ نے شہادت طلب کی۔ جب محمد بن مسلمہؓ نے تغییر بق کی تو انہوں نے تسلیم کیا (۵)۔ حضرت عباسؓ کے مقدمہ میں ایک حدیث پیش کی گئی تو حضرت عمرؓ نے تا ئیدی ثبوت طلب کیا۔ جب بوگوں نے تصدیق کی تو فر مایا مجھ کوتم ہے بر گمانی نہتی بلکہ اپنااطمینان مقصود تھا (۱)۔ حضرت عمر کو گوں کو کنٹر ت روایت ہے بھی نہایت بحق کے ساتھ منع فرماتے تھے۔ چنانچہ جب

معرف مربون و مر<u>ے رو</u>ا یہ ہے ہا یہ کا جات کا ہے میں موج ہے۔ جب چہ بعب • کنز انعمال جاس ۱۸۱ ﴿ ایضا ص ۲۱۲ ﴾ ایضا ص ۲۱۲ ﴾

٢٥ مسلم باب الاستيذان ﴿ ابوداؤ دكتاب الديات باب دية الجبين ﴿ تَذَكَرة الحفاظ ج التذكر وعمر

قرظہ بن کعب کوعراق کی طرف راوا نہ کیا تو خود دور تک ساتھ گئے اور تجمایا کہ دیکھوتم ایک ایسے ملک میں جانے ہو جہاں قرآن کی ہواز گون کر ہی ہے، ابیا نہ ہوکدان کی توجہ کو ترآن سے مہنا کا اصادیث کی طرف میڈول کردو (۱) ۔ حضرت ابو ہر پر ڈبڑے مافظ حدیث ہے اس لئے وہ روایتیں بھی شرّت ہے بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ کو گول نے ان سے بو بھا کہ آپ حضرت ہمر کے عہد میں اس طرح روایت کرتے تھے۔ ایک دفعہ کو گول نے ان سے بو بھا کہ تا تو گزے کھا تا (۲)۔ میں اس طرح روایت کرتے ہے جا گاہ اس زمانہ میں ابیا کہ تا تو گزے کھا تا (۲)۔ حدیث کے بعد فقد کا درجہ ہے، دھنرت نمز خود بالمشافی اپنے خطبوں اور تقریروں میں مسائل فقب علی بیان کرتے تھے اور دور دراز مما لک کے حکام کو فقبی مسائل کو کر تھیجے تھے۔ مختلف فیہ مسائل کو سی بیٹی کرائے تھے جوا مکام اور فقیہ یہ ہونے کا خاص خیاں راھا با تا تھا۔ تم م مما لک محروسہ میں فقیا ، می بیش قرار کئے تھے جوا مکام فقیہ بی کی تعلیم دیتے تھے اور حسب بیان ایک خوص میں فقیا ، می بیش قرار کئے تھے جوا مکام شعیب ۔ اس سے پہلے فقیا ، اور معلمین و تخواود ہے کارواج نہ تھا۔ غرض یہ کہ فاروق اعظم کے نبد میں بذبی تعلیم کا ایک مرنب اور مقلم سلسلہ قائم ہوگیا تھا جس کی تفصیل کے لئے اس اجمال میں شخائش نہیں تعلیم کا ایک مرنب اور مقلم سلسلہ قائم ہوگیا تھا جس کی تفصیل کے لئے اس اجمال میں شخائش نہیں۔

عملی انظامات کی طرف بھی حضرت عمر نے بڑی توجہ کی۔ تمام مما لک محروسہ میں سترت سے مسجد یں تعمیر کرائیں۔ امام اور مؤون مقرر کیئے ، حرم محترم کی غمارت نا کافی تھی کے اچے میں اس کو وقت کیا۔ غلاف کعب کے افزائن ہوں ہور کیئے ، حرم محترم کی غمارت نا کافی تھی کے اچے اور مصر وقت کیا۔ غلاف کعب کے لیے اس کا طول سوگز تھا انہوں نے میں بنا جا تا ہے۔ مسجد نبوی پڑھا کو بھی نہایت و سعت دی۔ پہنے اس کا طول سوگز تھا انہوں نے بڑھا کر مہما گز کردیا۔ نوش میں بھی ما گز کا اضافہ ہوا۔ مسجد کے ساتھ ایک گوشہ میں چہوترا بخوادی کہ جس کو بات بیت کرنایا شعر پڑھنا ہوتو یہاں چلا آئے۔ مسجدوں میں روشی اور فرش کا انتظام بھی حضرت ممرزے عہد سے بی ہوا۔ حجاج کی راحت و آسائش کا بھی بوراا بیظام تھا۔ ہرسال خووج کے لئے جاتے تھے اور نہر گیری کی ضدمت انجام اسینے تھے (۳)۔

متفرق انتظامات

ملکی، فوجی اور ندہیں اجھا مات کا ایک اجمالی خاکہ دری کرنے کے بعد اب ہم ان متفرق اجھا، ت کا تذکر دکرتے ہیں جوسی خاص عنوان کے تحت نہیں آئے۔

الملط بنین حمال میں تقبط پر او مطنزت عمر کے اس مصیبت کوم کرئے میں جو سر ٹری ضاہر کی وہ بمیشہ یادگارز ماندر کے ٹی ۔ وربت المال کا نتمام نقتر وجنس صرف نرویا وقیام صوبوں ہے ندم منکوایا اور • نذکر رقالیجان ظاخ النذکر و فرنس ا • • • ایشانس ے • استرادی به نذر رؤ فرز ا تنظام کے ساتھ قحط ز دوں میں تقشیم کیا(۱)۔ لا وارث بچوں کو دود ھاپلانے اور پرورش پر داخت کا ا برقطام کیا( ۲ )۔غربا ،ومساکین کےروزینے مقرر کئے اور ننبریراس کا اعلان فرمایا:

میں نے ہرمسلمان کے لئے فی ماہ دو مد سنتيهون اور دوقسط سركه مقررئيابه

انسي فسرضست لكل نفسس مسلمة في شهع مدى حنطة

، وقسطى خل.

اس پرایک شخص نے کہا کہ ٹیا تاام کے لئے بھی؟ فرمایا باں غلام کے لئے بھی( ۳) میکن اس ے بیمبیں سمجھنا جائے کے حضرت عمراس مکتہ سے بے خبر ہتھے کہ اس طرح مفت خوری ہے لوگ کاہل ہوجا ئیں گے ۔ درحقیقت انہوں نے ان ہی لوگوں کے روز پیے مقرر کئے تھے جو یا تو فوجی خدمت کے لائق تنھے یاضعف کے یا عث کسب معاش ہے معذور تنھے۔

املکی حالانت ہے واقفیت کے لئے ملک کے ہر جسے میں پر چینولیں اور واقعہ نگارمقرر کئے تھےجن کے ذریعہ ہے ہرجز کی واقع کی اطلاع ہو جاتی تھی۔مؤرخ طبری لکھتے ہیں:

عمر پر کوئی بات مخفی نبیس رہتی تھی ،عراق میں جن او گوں نے خروج کیا اور شام میں جن لوگول کوانعام دیئے گئے سب ہی ان کولکھا

وكان عمر لايخفي عليه شي في علمه كتب اليه من العراق يخرج من حرج ومن الشام بجائزة من اجيز بها.

محکمہ خبر رسانی کی سرگرمی کا اس ہے انداز و ہوسکتا ہے کہ نعمان بن عدی حاکم میسان نے عیش وعشرت میں مبتلا موکراینی بی بی کوایک خط لکھا جس میں پیشعر بھی تھا:

تنادمنا بالجوسق المتهدم متحلوال بيس رندان صحبت ركھتے ہيں

لعل امير المؤمنين يسوء ه غالبًا میرالموشین برا ما نیں گئے کہ ہم اوّگ اس محکے کومیاں بیوی کے راز و نیاز کی بھی خبر ہو ً بی ۔ حضرت ممرٌ نے نعمان کومعزول کر کے نکھا

ک' ایاں مجھ کوتمہاری بیچرکت نا گوار ہوئی'' ( م )۔

عدل وانصاف

خلافتِ فارو فی کاسب ہے نمایاں وصف عدل وانصاف ہے،ان کے عہد میں بھی سرموہیں انصاف ہے تجاوز نہیں ہوا۔ شاہ وگدا ،شریف ورزیل ،عزیز و پیگانہ سب کے لئے ایک ہی قانون تقاراتيك دفعة تمروبن العانس كمصاحبه الرب عبدالله في أيب تفس وب وبده ارا يه عنز ت عمر في

📭 لیعقو تی ج ۲ص ۷۷ میں اس کی بوری تنصیل ہے 💎 🕒 🗨 ابینیا ص ا 🖊

🧢 🗗 النتيعة ب ن النكر ألير وأعمان بن عدى

فتوح البلدان أكرالعطا ، في خلافة عمر أن خطاب

ای مفتروب سے ان کے کوڑ کے لگوائے۔ عمرو بن العاص بھی موجود تھے، دونوں باپ بینے خاموشی سے عبرت کا تما شاد کی گئے اور ڈم نہ مار سکے (ا)۔ جبلہ بن ایہم رئیس شام نے طواف میں ایک شخص کو طمانچیہ مارا'اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے حفرت عمر سے شکایت کی توانہوں نے جواب دیا کہ جیسیا کیاویسا پایا، جبلہ کواس جواب سے جیرت ہوئی اور مرتد ہو کر قسطنطنیہ بھا گ گیا۔ حضرت عمر نے لوگوں کی تخواجیں مقرر کیس تو اسامہ بن زید گی تخواہ جو آنخصرت بھائے کے محبوب نمام حضرت و یک نے فراید نے عذر کیا محبوب نمام حضرت زید کے فرزند تھے، اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر کی عبداللہ نے عذر کیا کہ واللہ اسامہ بن قربال کہ بال الیکن رسول اللہ کے دواللہ اسامہ بن تی ہے۔ مشرت عمر نے فرمایا کہ بال الیکن رسول اللہ لیکھیڈا سامہ تو تھے سے زیادہ و مشرد کی الیکن رسول اللہ لیکن دول اللہ اسامہ تو تھے سے زیادہ و مشرد کی دور نیز رکھتے تھے (۱)۔

فاروقی عدل و انساف کا دائر ہ صرف مسلمانوں تک محدود ندتھا بلکہ ان کا دیوانِ عدل مسلمان ، یہودی ، میسائی سب کے لئے کیساں تھا۔قبیلہ کمرین واکل کے ایک شخص نے جیرہ کے ایک عیسائی کو مارڈ الا۔حضرت ممرِّ نے لکھا کہ قاتل مقتول کے ورثاء کے حوالہ کردیا جائے۔ چنا نچہ و بھی مقتول کے درثاء کے حوالہ کردیا جائے۔ چنا نچہ و بھی مقتول کے دارث کو جس کا نام منین تھا سپر دکیا گیا اور اس نے اس کو مقتول عزیز کے بدلہ میں قبل کردیا۔

حضرت عمرٌ نے ایک پیر کہن سال کو گدا گری کرتے دیکھا، پوچھا'' تو بھیک مانگتا ہے' اس نے کہا'' مجھے پر جزید لگایا گیا ہے، حالا نکہ میں بالکل مفلس ہول' ۔ حضرت عمرٌ اسے اپنے گھر لے آئے اور بچھ نقذ دے کر ہتم میت المال کو لکھا کہ''اس قتم کے ذمی مساکیین کے لئے بھی وظیفہ مقرر کردیا جائے۔ واللہ! بیانسا نے نہیں ہے کہ ان کی جوانی سے ہم متتع ہوں اور بڑھا ہے میں ان کی خبر گیمی نہ کریں''(۲)۔

سی سی سے عیسا ئیوں کوان کی متواتر بغاوتوں کے باعث جلاوطن کیا گیا۔ گراس طرح کہ ان کی املاک کی دو چند قیمت دی گئی(م)۔ نجران کے میسا ئیوں کوجلاوطن کیا گیا توان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گیا(۵)۔

٢٤٠٥ كنزالعمال ج٢٠٥٠ كام متدرك عالم جلد ١٩٠٥ قب عبدالله ين عمرٌ
 ٢٤٠٥ كان الخراج ص ٢٤٠٥ كان قوح البلدان ص ١٦٢ كالجرى ص ١٦٢٢

# علم فضل

اسلام سے قبل عرب میں لکھنے پڑھنے کا چنداں روائی نہ تھا۔ چنانچہ جب آتخضرت ہوگئے مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف ستر و آ دی ایسے ستے جولکھنا جائے تھے۔حضرت ممرز نے اسی زمانہ میں لکھنا اور پڑھنا سکھالیا تھا(۱)۔حضرت ممرز کے فرامین بخطوط اتو قبعات اور خطب اب سک کتابوں میں محفوظ ہیں۔ان سے ان کی قوت تیجر پر برجستگی کلام اور زورتح میکا انداز و ہوسکتا ہے۔ ابیعت خلافت کے بعد جو خطیہ و بااس کے چند فقر ہے ہیں:

> اللهم انى غليظ فلينى اللهم انى ضعيف فقونى الا وان العرب جمل انف وقد اعطيت خطامه الاوانى حامله على المحجة

ا فدا میں شخت ہوں تو مجھ کو ترم کر، میں کنرور ہوں مجھ کو توت دے، ہاں عرب والے سرکش اونٹ میں جن کی مبارمیرے ہاتھ میں دیدی گئی ہے لیکن میں ان وراستہ یر چاا کر جھوڑوں گا۔

توت تحرم کا انداز داس عط سے ہوسکتا ہے جوحضرت اوموی اشعریؒ کے نام لکھا گیا تھا۔ اس کے چندفقر ہے میں

اما بعد قان انفوة في العمل
ان لا توخروا عمل اليوم لغد
فسانكم اذا فعلتم ذلك قد
اركت عليكم اعمالكم فلم
تدروا ايها تاخذون فاضعتم

اما بعد! مشبوطی تمال کی بید ہے کہ آن کا کام کل پر نہ اٹھار کھو، ایسا کروٹ تو تمہارے بہت سے کام جمع ہوجا کیں گے، پھر پر بیٹان ہوجاؤ کے کہ س وکریں اور کس کو جھوڑ دیں ،اس طرح کے جمعی نہ ہوسکے گا۔

شاعری کا خاص ذوق تھا اور شعرائے عرب کے کلام پر تنقیدی نکاہ رکھتے ہتے، مشاہیر میں سے زبیر کے کلام کوسب سے زیادہ ایسند کرتے تھے۔ ابھی بھی خور بھی شعر کہتے تھے اس کی سے زبادہ ایسند کرتے تھے۔ ابھی بھی خور بھی شعر کہتے تھے اس کی ابوس کے بیں اور کا ابوس الحسن اللہ بھی اللہ بھی ہیں اللہ کے ابوس کے بیں

# طرف زياد ه توغل نه قفايه

فصاحت و بلاغت کابی حال تھا کہ ان کے بہت ہے مقو لے ضرب المثل بن گئے جوآئے بھی عربی اوب کی جان جی ہیں ہی یع طولی حاصل تھا۔ بیٹلم کئی پشتوں ہے اُن کے خاندان میں جلا آتا تھا۔ ان کے والد خطاب مشہور آساب شخے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ جب وہ انساب کے متعلق کچھ بیان کرتے شخے توالد خطاب مشہور آساب شخے۔ جاحظ نے لکھا ہے کہ مدید انساب کے متعلق کچھ بیان کرتے شخے تواہی باپ کا حوالہ دیتے شخے (۱) معلوم ہوتا ہے کہ مدید بین کی کرعبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی تھی ۔ مسند دار می میں ہے کہ ایک و فعہ حضرت عربی تو ریت کا سخہ آخضرت میں ہے کہ ایک و فعہ حضرت عربی و اور آخضرت سختے آخضرت بین ہے تھے اور آخضرت میں ہوگئے کے باس کے باس کے قیاس ہوتا ہے کہ عبرانی زبان سے اس قدر واقف ہوگئے تھے کہ تو ریت کو فود ہیں ہو تیجے ہے۔

حضرت ممرقطرۃ ذین ،طبّاع اور صائب الرائے تنے۔ اصابت رائے کی اس سے زیادہ اور کیا دہ اور کیا ہوگئی ہوگئی ہے۔ اذان کا طریقہ ان کی رائے کے موافق ہے کہ ان کی بہت می رائیں ندہبی احکام بن گئیں۔ اذان کا طریقہ ان کی رائے کے موافق ہوا۔ اسپران بدر کے متعلق جو رائے انہوں نے دی وحی البی نے اس کی تائید کی۔ شراب کی حرمت ، ازوائی مطبرات کے پردہ اور مقام ابراہیم کومصلے بنائے کے متعلق حضرت مرّ نے نزول وحی ہے ہیلے رسول اللہ بھی گورائے دی تھی (س)۔

آپ کو بارگاہ نبوت میں جو خاص تقرب حاصل تھا،اس کے کاظ سے قدرۃ ان کوشری احکام اورعقا کد سے دانق ہونے کا زیادہ موقع ملا ۔ طبیعت نکت رس واقع ہوئی تھی اس لئے آئندہ نسلوں کے لئے اجتباداورا سنباط مسائل کی وسیج شاہراہ قائم کردی ۔ وہ آتحضرت کی گئی کے زمانہ میں بھی شرق مسائل پر غور وفکر کیا کہ تے تھے اور جب کوئی مسئلہ خلاف عقل معلوم ہوتا تو اس کو آپ گئی سائل پر غور وفکر کیا کہ تے ۔ سفر میں قصر کا تھم دے دیا گیا تھا،لیکن جب راستے مامون مو گئے تو حضرت محرّف دریا فٹ کیا کہ اب سفر میں میں تحکم کیوں باتی ہے؟ رسول اللہ پھی نے فرمایا دریا فات کیا کہ اب سفر میں ہے تھم کیوں باتی ہے؟ رسول اللہ پھی نے فرمایا دریا فات کیا کہ اب سفر میں ہے تھم کیوں باتی ہے؟ رسول اللہ پھی نے فرمایا دریا فات کیا کہ اب سفر میں ہے تھم کیوں باتی ہے؟ رسول اللہ پھی نے فرمایا

مسائل دریافت کرنے میں مطاقا بس و پیٹی نہیں کرتے تھے اور جب تک تشفی نہ ہوجاتی ایک بی مسئلہ کو بار باررسول اللہ ﷺ ہے دریافت کرتے تھے، کلالہ کے مسئلہ کو جونبایت وقیق اور مختلف نیہ مسئلہ ہے، بار بار آنحضرت ﷺ ہے دریافت کیا۔ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا،'' سور وَ نسا ، کی آخری آیت تمہارے لئے کانی ہے' (س)۔

© سماب البیان دالتبین خاص ۱۱ یصمند دارمی س ۲۶ ی تاریخ الخلفا عص۱۱ بخاری کے مختلف ابواب میں بیدداقعات نہ کو کاریکی ک نبایت غور و توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہے ، ہرایک آیت پر جمہراند حیثیت سے نگاہ ڈالتے ہے۔ ایک ون صحابہ کے جمع میں اس آیت کے معنی اپو چھے ، ایو ڈ آخذ کُم اُنْ فَکُون کے اُنہ وَ کُون کے اُنہ واللہ اللہ کام کرنے لے اوگوں نے کہا واللہ اللم حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس میں ایک کام کرنے والے کی تمثیل ہے۔ چونکہ جواب نا تمام تھا، حضرت عمر نے اس پر قناعت نہ کی الیکن عبداللہ بن عباس اس نے زیادہ نہ بتا سکے حضرت عمر نے فرمایا ، یہ اس آدمی کی تمثیل ہے جس کو خدا نے والت و نعمت دی کہ خدا کی بندگی بجالائے ۔ لیکن اس نے نافر مانی کی ، تو اس کے اجھے اعمال بھی بر باد کرو نے جا کیں گے والے ۔

قر آن مجید سے استدلال میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ عراق کی فتح کے بعدیہ بحث پیدا ہوئی کہ مناز کے نازم ہیں۔ حضرت عمر کا مول کے باشندے ان کے نازم ہیں۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ مقام مفتوحہ کی ملکیت اور وہاں کے باشندے ان کے نازم ہیں۔ حضرت عمر کا خیال تھا کہ مقام مفتوحہ کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ وقف عام بین اور استدلال میں بیآیت ہیش کی ۔ و ما افاء اللہ زماؤلہ من افعل افغارہی۔

بالآخرسب نے اس کی تا ئیدگی اور اس پر فیصلہ ہوا۔ «عفرت مُرسی مرفوع روایات کی تعداد سر سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے بیانہ بچھنا چاہئے کہ وہ صرف اس قدرا عادیث سے واقف تھے۔ ورحقیقت انہوں نے اپنے عبد خلافت ہیں جس قدرا حکام صاور فرمائے جی وہ سب اعادیث ہی ہے ماخوذ ہیں۔ بیدوسر کی بات ہے کہ اس میں رسول اللہ بھی کا نام نہیں لیا ہے اور نام نہ لینے کی وجہ بھی کہ وہ رسول اللہ بھی کی وجہ بھی کہ وہ رسول اللہ بھی کی اس میں نیا ہے تھا کہ رسول اللہ بھی کی اس میں نیا ہے تھا کہ رسول اللہ بھی کی وجہ بھی کہ وہ تو وہ بھی کی مرسول اللہ بھی کے ہرلفظ پر یقین نہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ بھی نے اس طرح بیان فرمایا ہے اس وقت تک ہرگز نربان سے قال رسول اللہ بھی کا الفظ نہیں نکا سے ہے، یکی وجہ تھی کہ وہ خوو بھی بہت کم اعادیث روایت کرتے تھے۔ ملا مہ ذبی حضرت اعادیث روایت کرتے تھے۔ ملا مہ ذبی حضرت عمران کی اس کی تھے۔ میں کھی ہوں کہی کئر ت روایت سے روکتے تھے۔ میں مدونہی حضرت عمران کی اس کی تھے۔ میں کھی ہوں کہی کئر ت روایت سے روکتے تھے۔ میں مدونہی حضرت میں کھی ہوں کہی کئر ت روایت سے روکتے تھے۔ میں مدونہی حضرت میں کھی ہوں کہی کئر ت روایت سے روکتے تھے۔ میں مدونہی حضرت کی دولیت کی کھی تھے۔ میں کھی ہوں کھی کئر ت روایت کی دولیت کی کھی ہوں کھی کئر ت روایت سے دولیت کی دولیت

وقد كمان عمر من دجله يخطئ الصاحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرهم ان يقلوا الرواية من نبيهم.

اور حضرت عمراس ڈرے کہ صحابہ آنخضرت پھٹا ہے روایت کرنے میں تعلقی نہ کریں ان کو تھم دیتے ستھے کہ رسول اللہ پھٹائے ہے کم روایت کریں۔

محدث کاسب ہے بڑا فرض روایات کی تحقیق و تنقیدا ورجرح و تعدیل ہے۔اگر چہ حضرت ابو بکڑصدیق نے بھی اپنے عہد میں روایت کے قبول کرنے میں ثبوت اور شہادت کالی ظار کھا الیکن

بخاری ج ۲ ص ۱۵۱
 کذاکرة الجفاظ نے الذ کرو گرو کرو الد کرو گرو گرو

حضرت عمرؓ واس میں بہت زیادہ فلوتھا اور جب تک روایت و درایت دونوں حیثیت ہے اس کا خبوت نہ پہنچتا ، تبول نہ کرتے ۔اس کی مثالیں تفصیل کے ساتھ مذہبی خد مات کے سلسلہ میں ند کور ہوچکی ہیں ،اس لئے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ۔

فقہ کا سلسلہ بھی درحقیقت حضرت عمرٌ کا ہی ساختہ پرداختہ ہے۔ان ہے اس قد رفقہی مسائل منقول ہیں کداگر جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔اشنباط احکام اورتفریع مسائل کے لئے بھی انہوں نے ایک شاہراہ قائم کردی تھی۔مختلف فیہ مسائل کے طے کرنے کے لئے اجماع صحابہ جس کٹرت ہے حضرت عمرٌ کے عہد میں ہوا پھر نہیں ہوا۔

# اخلاق وعادات

حضرت سرور کا تنات میں اللہ عشت کا حقیقی مقصد و نیا کو برگزیدہ اور پسندیدہ اضاق کی تعلیم و ینا تھا۔ جیسا کہ خودارشاد فرمایا بعث لاتم محاد م الاحلاق سے برام رضوان الدملیم الجعین کو براہ راست اس سر بیشمنا خلاق سے براب ہونے کا موقع ملا تھا اس مقدس جماعت کا بر فرداسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھا الیکن حضرت مراو بارگاہ نبوئ تیائے میں جوتقر ب حاصل تھا اس کے فرداسلامی اخلاق کا میں ضوص، فلاط سے این کوزیادہ حصد ملا۔ وہ محاسن ومحامد کی مجسم تصویر ہتے ، ان کے آئینہ اخلاق میں ضوص، انقطاع الی اللہ ، لذا امر وہ نیا ہے اجتناب حفظ اسان حق پرتی ، راست گوئی ، تواضع اور سادگی کا تنس سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ بیاد صاف آپ میں ذھل جاتا تھا۔ مسور بن مخر مدگا بیان ہے کہ ہم میں رہنا تھا وہ بھی کم وہیش متاثر ہوگرای قالب میں ذھل جاتا تھا۔ مسور بن مخر مدگا بیان ہے کہ ہم اس خوص سے حضرت میر کی ساتھ رہے ہیں دول اور عبد بداروں کے حالات کا بغور مطالعہ کرو بھم کو معلوم ہوگا کہ وہ سب آیک ہی رنگ میں دیگے ہوئے تھے۔

## خوف خدا

ہے رو تے بیٹھے کہ میں رو نے کی " وازسنتا تقا(۱) یہ

حضرت المام حسن كاريان ب كدا يك و فعد حضرت مرتما زيرُ هارب شخے جب اس پر پہنچے: ان غلذاب رُبُك لمو اقع هَا لَمُهُ مَسَيْحِ سَالِمَ عَلَمَ اللهِ عَلَيْمَ مَوكَر رہنے والا من دافع

تو بہت من ثر ہوئے اور رویت رویتے آئی پیس سوٹی ٹنیں۔ای طرق ایک دفعہ اس آیت پر وافا الفوا منھا مکانا صبقا مفرنین دعو اهنالک شور ۱۔اس قدر نفتوع طاری ہوا کہ اگر کوئی ان کے حال سے ناوانف شخص و کیولیتا تو یہ مجھتا کہ ای حالت میں روٹ پرواز کر چائے گی۔

رفت قلب اورعیہ ت پذیری کا پیرہا م تھا کہ آبک روزشن کی نماز میں سورہ یوسٹ شروع کی اور جب اس آیت پر کینچے و انسطنٹ عیناہ من المنحوٰن فلو سکطنی ۔ توزاروقطاررونے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید نتم کر کے روٹ پرمجورہو گئے (۱)۔

قیامت کے موافذہ ہے بہت و رہے تھاور ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا۔ سے بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ ایک من بی ہے آب کہ' تم کو یہ پہند ہے کہ ہم رسول الند ہے ساتھ اسلام لائے ، ہجرت کی ، جباداور نیک اعمال کئے ، اس کے بدلے میں دوز رخ ہے نئے جائیں اور عذاب داتو اب برابر ہو جائے''۔ بولے ندا'' کی فتم نہیں ، ہم نے آپ ک بعد بھی روز ہے رکھے ، نمازیں پر حمیں ، بہت سے نیک کام کئے اور بھار ہے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے ہم کوان اعمال ہے بری بری تو قعات ہیں ۔ معنز ہے عراب نے فرمایا اس ذات کی تیم اجس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے بری بری تو قعات ہیں ۔ معنز ہے عراب نے فرمایا اس ذات کی تیم اجس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے بھے تو بہت ہے تھے تا ہے باتھ میں میر کی جان ہے بھے تو بہت ہے تھے تا ہم بیا ایک ہوتا ایک اس بیل بھی خس و خاشاک ہوتا ، کاش! کاش! میں بیدا بی باز ایک ہوتا ، کاش! میں بیدا بی بیدا ہی بیدا ہی ہوتا ، کاش! میں بیدا بی بیدا بی بیدا ہی ہوتا ، کاش! میں بیدا بی بیدا بی بیدا ہے بیدا ہوتا ہی بیدا ہے بیدا ہی بیدا ہیں بیدا ہی بیدا

آغُرِض حسر تُشَعِمْرُ کا دل ہم لِحد خوف خداوندی ہے لرزاں وتر سال رہتا تھا۔ آپ فرمائے کہا گر آسان سے ندا آئے کہا کیک آ دی کے سواتمام دنیا کے اوگ جنتی ہیں تب بھی مواخذہ کا خوف زاکل نہ ہوگا کہ شاید وہ بدقسمت انسان میں ہی ہوں (۵)۔

حب رسول اورا نتاع سنت

بہتر بہت نفس اور اخدا ق حمیدہ ہے مزین ہونے کے لئے برمسلمان کا فرض ہے کہ اپنے دل میں مید بنات کا فرض ہے کہ اپنے دل میں مید بنات کا تبحی جذبہ پیدا کرے جودل میں مید بناز کی خالص محبت اور اتباع سنت کا تبحی جذبہ پیدا کرے جودل کا بناز کی آباد ، میں الساؤۃ کے کنز العمال جودل میں اللہ میں الساؤۃ کے کنز العمال جودل میں اللہ میں ال

بخاری باب ایام الجابلیة ۵ میز العمال ن۲ ص ۲۳۵ ایضا

سول الله والله الله الله المنظم المواجوقدم المواج حدد كاجاد المستقيم من مخرف بو ومجهى سعادت كونين كى نعمت من متحرف بو ومجهى سعادت كونين كى نعمت من متحت نبيل موسكنا - ايك د فعه حضرت عمر في بارگاهِ رنبوت ميں عرض كيا كه اپنى بان كے سواحضور المنظم مام دنیا ہے زیادہ محبوب ہیں - ارشاد موا ، عمر! ميرى محبت اپنى جان ہے بھى يادہ مونى حیا ہے - حضرت عمر في كہا ، اب حضور المنظم اپنى جان سے بھى زیادہ عمر في ميں -

آپ جمالِ نبوت کے سے شیدائی تھے،ان کواس راوییں جان و مال ،اولا داور عزیز واقارب کی قربانی سے بھی در بغی نہ تھا۔ عاصی بن ہشام جو حضرت عمر کا ماموں تھا،معر کہ بدر میں خودان کے ماتھ سے بارا گیا۔ اسی طرح جب آنخضرت بھی نے از واج مطہرات سے ناراض ہوکر ملیحد گی افتیار کرلی تو حضرت عمر نے بی خبرس کر حاضر خدمت ہونا چاہا۔ جب بار باراؤن طلب کرنے کی نفارش کے لئے نہیں آیا ہوں۔ کرنے پر بھی اجازت نہلی تو دیکار کرکہا'' خداکی شم! میں حضہ کی سفارش کے لئے نہیں آیا ہوں۔ اگررسول القد بھی تھا تھے ویں تو اس کی گردن ماردوں' (۱)۔

آنخضرت کے ساتھ حضرت عمر کی محبت کا انداز ہاس سے ہوسکتا ہے کہ حضور نے وفات پائی تو ان کوئسی طرح اس کا بقین نہیں آتا تھا۔ مسجد نبوی میں جالتِ وارفی میں تشمیس کھا کر اعلان کرتے تھے کہ جس کی زبان سے نکلے گا کہ میرامحبوب آقا و نیا ہے اُٹھ گیااس کا سرتو ڑدوں گا۔ آپ چھٹے کے وصال کے بعد جب بھی عہدِ مبارک یاد آجا تا تو رفت طاری ہوجاتی اور روتے روتے بیتا ہوجاتے۔ ایک دفعہ غرِشام کے موقع پر حضرت بلال نے مسجد اقصی میں اذان دی تورسول اللہ چھٹے کی یاد تا زوہوگی اور اس قدرروئے کہ بھی بندھ گئی (۲)۔

یہ فطری امر ہے کہ محبوب کا عزیز بھی عزیز ہوتا ہے۔ اس بنا پر جن لو گول کو آنخضرت ہے ان بنا پر جن لو گول کو آنخضرت ہے ان کا خاص خیال رکھا۔ چنا نچہ جب آپ نے صحابہ یک و فا نف مقرر کئے تو آنخضرت ہے گئے کہ محبوب غلام زید بن حارثہ کے فرزند اسامہ بن زید گئی تخواہ اپنے جئے عبداللہ ہے نیادہ مقرر کی عبداللہ نے عذر کیا تو آپ نے فر مایا کہ رسول اللہ ہے گا اسامہ کو تھے سے زیادہ عزیز رکھتے سے (۲)۔ ای طرح جب فتح مدائن کے بعد مال نئیمت آیا تو حضرت عمر ان حضرت امام حسین کو ہزار ہزار ورہم مرحمت فر مائے اور اپنے صاحبز اوے عبداللہ کو صرف پانچ سود ہے۔ حضرت عبداللہ نے عذر کیا اور کہا کہ جب یہ دونوں بچ سے ماس وقت میں رسول اللہ بھی کے ساتھ معرکوں میں پیش پیش رہا اور کہا کہ جب یہ دونوں بچ سے ماس وقت میں رسول اللہ بھی کے ساتھ معرکوں میں پیش پیش رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کے بزرگوں کا جورت ہے وہ تیرے باپ دادا کا نہیں ہے۔

<sup>🗗</sup> فتح الباري ج ٩ ص ٢٥١ 💎 🍪 فتوح الشام از وي فتح بيت المقدس

www.besturdubooks.net متاقب عبدالله بن عمر الله متندرك ج ٣ مناقب عبدالله بن عمر

از وائی مطبرات کے مرتبہ،ان کے احر ام اور آرام و آسائش کا خاص کیاظار کھتے تھے چنا نچے ان کی شخوا ہیں ہب سے زیادہ بارہ ہزار مقرر کیں (۱) سر آلاجے میں جب امیر الحجاج بن کر گئے تو از واج مطبرات کو بھی نبایت ادب واحر ام کے ساتھ ہمراہ لے گئے ۔ حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف محسواریوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ بیاوگ آگے چھے چلتے تھے،اور کسی کوسواریوں کے قریب نہیں آنے ویتے ہے ۔از واج مطبرات منزل پر حضرت ممر کے ساتھ قیام کرتی تھیں اور حضرت عمر کے ساتھ قیام کرتی تھیں اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کئی کو قیام گاہ کے متصل آنے کی اجازت نبیس و بیتے تھے(۱)۔

حضرت عمرٌ کے دستور عمل کا سب سے زرّین صفحاتباع سنت تھا، وہ خورد ونوش الباس وضع ،

نشست و برخاست غرض ہر چیز ہیں اسوہ حسنہ کو ٹیش نظر رکھتے ہے۔ رسول اللہ ہوگئانے ہمیشہ فقر
وفاقہ سے بسر کی تھی ، اس کئے حضرت عمرٌ نے روم وایران کی شہنشا ہی ملئے کے بعد بھی فقر و فاقہ کی
زندگی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ ؓ نے کہا کہ اب خدا نے مرف الحالی عطافر مائی ہے

اس کئے آپ کو زم لباس اور فیس غذا ہے پر ہیز نہ کرنا چاہئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا، جانِ پدر! تم
رسول اللہ ہو گئی عسرت اور نگ حالی کو بھول گئیں۔ خدا کی قشم! میں اپنے آقا کے نقش قدم پ
چلوں گاکہ آخرت کی فراغت اور خوشحالی نصیب ہو۔ اس کے بعد دیر تک رسول اللہ ہو گئیں (۳)۔
کا تذکرہ کر تے رہے ، یہاں تک کہ حضرت حفصہ ؓ بے تا ب ہوکر رونے لگیں (۳)۔

ایک دفعہ بزید بن ابی سفیان کے ساتھ شریک طعام ہوئے۔معمولی کھانے کے بعد دستر خوان پر جب عمدہ کھانے لائے گئے تو حضرت عمرؓ نے ہاتھ کھینج لیااور کہائشم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمرؓ کی جان ہے۔اگرتم رسول اللہ ﷺ کی روش ہے بٹ جاؤ گے تو خداتم کو جاد ومستقیم ۔ ہے منحرف کردے گا( م )۔

ے سرف سروے اور ۱۵۔ اسلام میں شعائر اللہ کی تعظیم کا تھم ہے اس لئے آنخضرت کھٹٹ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ جھزت میں گوائے زمان خلافت میں جب اس کا موقع پیش آیا تو اس خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیمر کو بوسہ دینے ہے جسی مسلمانوں کو بیددھو کہ ہو کہ اس میں بھی الہی شان ہے حجر اسود کو بوسہ تو دیالیکن اس کے سامنے کھڑے ہوکر کہا:

نک میں جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے، نہ نقصان رایت پنچاسکتا ہے نہ نفع ،اگر میں رسول اللہ کو بوسہ سے نہ دیکھا تو کھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔

انی اعلم انک حجر و انک لاتضر و لا تنفع و لو لا انی رایت رسول الله یقبلک ماقبلتک

<sup>📭</sup> كتاب الخراج ص ٢٨٠ 💎 ابن سعد تذكر وُعبدالرحمٰن بن عوف

www.besturdubooks.het عال تا المسال تا المسال

ای طرح طواف میں رمل کا تکم مشر کین عرب کے دلول پر رعب ڈالنے کی مصلحت پر جنی تھا اس لئے جب خدا نے ان کو ہلاک کردیا تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اب رمل ہے کیا فائدہ ہے گر پھر آنخضرت میں کارکوٹر ک کرنے پر جرأت ند ہوئی (۱)۔

ان کی ہمیشہ بیکوشش رہتی تھی کہ رسول القدی الله کا مجس طرح کرتے ویکھا ای طرح وہ ہمی ہمیشہ بیکوشش رہتی تھی کہ رسول الله ہو گئے نے فروالحلیفہ میں دور کعت نماز پڑھی تھی ،حضرت محرِّ جب اس طرف سے گذرتے تو اس جگہ دور کعت نماز ادا کر لیستے تھے۔ایک خض نے پوجھا بینماز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں رسول الله پڑھ کا فرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔ بیکوشش صرف اپنی ذات تک محدود نہ تھی ، بلک وہ جا ہے تھے کہ ہر مختص کا دل اتبائ سنت کے جذبہ سے معمور ہوجا ہے۔

ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ حضرت عمرؓ نے نیین خطبہ کی حالت میں اس کی طرف دیکھااور کہا'' آنے کا بیاکیا وقت ہے'' 'انہوں نے کہا کہ بازار سے آرہا تھا کہ اذان نی ، وضوکر کے نوراْ حاضر ہوا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا'' وضو پر کیوں اکتفا کیا؟ رسول اللّہ ﷺ جمعہ کو )غسل کا حکم دیا کرتے تھے (۲)۔

## ز مدوقناعت

حضرت عرم کاجسم بھی زم اور ملائم کپڑے ہے مس نہیں ہوا۔ بدن پر بارہ بارہ ہوند کا کرتہ، سر پر بھٹا ہوا تمامہ اور پاؤں میں بھٹی ہوئی جو تیاں ہوتی تھیں۔ اس حالت میں وہ قیصر و کسریٰ کے سفیروں ہے ملتے تھے اور ونو دکو باریاب کرتے تھے، مسلمانوں کوشرم آتی تھی، مگر اقلیم زید کے بخاری تیاب الجج کے بخاری کیاب الجمعہ باب فضل افسل یول الجمعہ

ابوداؤد كتاب الزكوة باب في الاستغفاف

شہنشاہ کے آگے کون زبان کھولتا۔ایک د فعہ حضرت عائشۂ اُور حضرت حفصہ ٹنے کہا،امیرالمؤمنین اب غدانے مرفدالحال کیاہے، ہادشاہ وں کے سفرا ،اورعرب کے وفو دہ تنے رہنے ہیں ،اس کئے آپ کو اینے طرز معاشرت میں تغیر کرنا جا ہے۔حضرت ممرّ نے کہا، افسوس تم دونوں امہات الهؤمنين جوگر دُنياطلِي كَي ترغيبِ ديتي جوء عائشهُ! تم رسول الله ﷺ اس حالت كومبول كنئير كه تمبارے گھرمیں صرف ایک کپڑاتھا جس کودن کو بچھاتے تھے اور رات کواوڑ ھے تھے۔ هفعہ ! تم کو یا دنبیں ہے کہ ایک د فعدتم نے فرش کو دہرا کر کے بچھا دیا تھا ،اس کی نرمی کے باعث رسول اللہ هظارات بعرسوت رہے۔ باال نے او ان وی تو آ کھو کھی اس وقت آ ہے تھائے نے فرمایا:

یاحیفیصیة میاذا صبعت ثنیت منصداتم نے پیرکیا کیا کورٹر کورہرا کردیا السمهاد حتبي ذهب بي النوم ﴿ كَانِينَ صَبِّحَ تَكَ مُومَارِ بِالْجُحِيرُونَ إِوْلِ رَاحِتُ الى الىصباح مالى ولىلدنيا 💎 ئىياتعلق ہے! اور فرش كى نرى كى وجه

وهالی شغلتمونی بین الفراش میتُونی مجھےعافل کردیا(۱)۔

ا بک د فعد گزی کا کریندا کک مخص کودھونے اور پیونداگانے کے لئے دیااس نے اس کے ساتھ ا کیپ نرم کپٹر ہے کا کرتہ بیش کیا۔حصرت عمرؓ نے اس کووائیس کر دیااوراپٹا کرتہ لے کر کہااس میں يسينه ځوب جذب جو تايت (۲) ــ

ﷺ کپٹر اہموماً گرمی میں بنواتے تھے اور پھٹ جاتا تو ہوندلگائے جے جاتے حضرت هفصه ؑ نے اس کے متعلق مفتلو کی تو فر ہ یا جمسیمانوں کے مال میں اس سے زیادہ تصرف تبیں کرسکتا ( سو)۔ ائیپ دفعہ دیرینک گھر میں رہے ، باہرآ ئے تو اوگ انتظار کر رہے تھے ہمعلوم ہوا کہ پیننے کو کپترے نہ <u>تصال لئے ان ہی کیٹروں کو د توکر سو تھنے کو ذ</u>ل دیا تھا ،خشک ہوئے تو وہی پہن کریا ہ<u>ے (کلے۔</u> غذا بهی عمو مأنهایت ساده بهوتی تھی ہمعمہ لا روئی اور روغن زیتون دسترخوان ہر : وتا تھا ، رونی ا ًئر چہ گیہوں کی ہوتی تھی کئین آٹا حجھا نانہیں جاتا تھا،مہمان یہ سفرا،آتے تھے تو کھانے کی ان کو " کلیف ، وتی تھی کیونکہ و دانیں سادی اور معمولی غذا کے عادی نبیس ، و تے ہتھے۔حفص بن الی العاصُ اکثر کھائے کے وقت موجود ہوتے تھے لیکن شریک نہیں ہوتے تھے،ایک د فعد حضرت مگر ئے وہ یو پھی تو کہا کہ آپ کے دستر خوان پر ایس ساد د اور معمولی نندا ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایپے لڈیڈ اورنفیس کھانوں ہواس کونز جیجنمیں وے سکتے ۔حسرت ممڑنے کہا ،کیاتم یہ پیجھتے ہوگہ میں فیمٹی اورلذیذ کھانا کھانے کی متدرت تبیس رکھتا ہفتم ہے اُس ذات کی جیکے قبضہ میں میری جان ہے ، ا اً رقیامت کا خوف نه: و تا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح دنیا دی میش وعشرت کا دلداد و ہوتا (۴) ب 🕡 كنز العمال ع و السروي و 🗨 الينه حس ۱۳۸۷ و الينه الس۲۳۲ 🕒 واينه السر ۱۳۸۲

حضرت عمرٌ برخض کوا پی طرح زیداورسادگی کی حالت میں دیکھنا جا ہے تھے، وقنا فو قنا اپنے علی اور دکام کو ہدایت کرتے رہے تھے کہ رومیوں اور جمیوں کی طرز معاشرت نداختیار کریں۔
سفر شام میں جب انہوں نے اضروں کواس وضع میں دیکھا کہ بدن پرحریرو دیا کے جلے اور پر شکلف قبا نمیں ہیں اور وہ اپنی زرق برق پوشاک اور ظاہری شان وشوات ہے جمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ کواس قدر بغصہ آیا کہ گھوڑے ہے اُڑ پڑے اور شکر بزے افضا کران پر چھینکے۔اور فر مایا کہ اس قد رجلد تم نے جمی عاد تمیں اختیار کرلیں۔اس طرح ایک دفعہ ایک شخص جس کوانہوں نے کہیں کا عالم مقرر کیا تھا،اس صورت ہے ملئے آیا کہ اب س فاخرہ زیب تن کئے ہوئے تھے اور بالوں میں خوب تیل پڑا ہوا تھا،اس وضع کود کھے کر حضرت میں نزیبایت ناراض ہوئے اور وہ گیز ہے اثر واکر میں اجھوٹا کیڑ ایہ بنایا۔

احنف بن قیس ایک جماعت کے ساتھ عمراق کی ایک مہم پر روانہ کئے گئے ، وہ وہاں سے کامیاب ہوکر تڑک واحتشام کے ساتھ واپس آئے تو حضرت عمرِّ نے ان کی زرق برق پوشاک دیکھے کر مند پھیر لیا۔ وہ لوگ امیر المؤمنین کو برہم دیکھے کر در بار سے اٹھ آئے اور عرب کی سادہ پوشاک زیب تن کر کے پھر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عمرًاس لباس میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فردافر دافر دافر دافر دائر ایک ہے بغلگیر ہوئے۔

قناعت کا پہ حال تھا کہ اپنے زمانہ خلافت ہیں چند ہرس تک مسلمانوں کے مال ہے ایک خرم ہنیں ایا حالا نکہ فقر و فاقہ ہے حالت تباہ کی۔ سحابہ آن ان کی عمر ہ اور تشکدتی کو دیم کی اس فقر رکروی ہومعمولی خوراک اور لباس کے لئے کافی ہولیکن شبنشاہ فقاعت نے اس شرط پر قبول کیا کہ جب تک مفرورت ہوں گااور جب ہیری مالی حالت درست ہوجائے گی ، پچھنہ ابول گا۔ فرمایا کرتے ہے کہ میراحق مسلمانوں کے مال ہیں اس فدر ہے جس فدر پیم کے مال ہیں اول کا ہوت ہوں اپنی فات پر اس نے زیادہ فہن سے فرسکتا جس فدر ملافت ہے پہلے ولی کا ہوت ہے را)۔ ہیں اپنی فات پر اس نے زیادہ فہن سے فرسکتا جس فدر خلافت ہے پہلے اپنی مال میں سے صرف کرتا تھا، ایک دفعہ زیج بین زیاد حارثی نے کہا میر المؤمنین! آپ کو خدا نے جومر جبہ بخشا ہے اس کے لاظ ہے آپ و نیا میں سب سے زیادہ ٹیش و نشاط کی زندگی کے مستحق نے جومر جبہ بخشا ہے اس کے لاظ ہے آپ و نیا میں میں سب سے زیادہ ٹیش و نشاط کی زندگی کے مستحق ہیں۔ حضرے میر نہا ہو نیا میں خوات کہ جائز نہ ہوں۔ امانت ہیں خیات کب جائز زیروئی حلق سے فرو کر رہے تھے ۔ حضرے میں خیات کو خدا میں جوائز نہ ہوں کا این جوائز ہوں ہوں کہ ہونے کہا گو ہوں کہ ہونہ کہا گرامی ہوں کہا تا تو نہ ھاؤ ، مشہد ہے نہ کہا گرامی ہونہ کہ ہونہ کہا گرامی ہونہ کہا گرامی ہونہ کا این ہونہ کی کو تھاؤ ، مشہد ہے نہ کہا گرامی ہونہ کے کہا ہوں کہا گرامی ہونہ کو اس کے کو اس کے کہا گرامی ہونہ کیا تا تو نہ ھاؤ ، مشہد ہے کہا ہوں کہا گرامی ہونہ کر ہونہ کر ہیں گرامی ہونہ کر ہونہ کر گرامی ہونہ کر ہونہ کر ہونہ کر ہیں گرامی ہونہ کر ہونہ کر ہیں گرامی ہونہ کر گرامی کو گرامی کر ہونہ کر گرامیا ہونہ کر گرامی کر گرامیا ہونہ کر گرامیا ہونہ کر گرامیا ہونہ کر گرامیا ہونہ کر گرامیا ہونہ کر ہونہ کر گرامیا ہونہ کر ہونہ کر گرامیا ہونہ کر ہونہ کر ہونہ کر گرائی کر گرائی کر ہونے کر ہونہ کر گرامیا ہونہ کر ہونہ کر ہونہ کر ہونے کر ہونہ کر ہونہ کر ہونے کر ہونہ کر ہونے کر ہونے کر ہونے کر ہونہ کر ہونے کر ہونے کر ہ

ے مسلمانوں کا مال َم زر: و جائے گا۔ حضرت مُمْرِ نے کہا افسوس تم مجھے د نیاوی پیش و تعلم کی تر غیب دیتے ہو(۱)۔

اپنے وسی کنید کے لئے بیت المال سے صرف دو درہم روزانہ لینے متے اور تکلیف وعسرت کے ساتھ بسر کرتے ہے۔ ایک دفعہ حج میں اس درہم صرف ہوگئے تو اس کا افسوں ہوا اورا سے اسراف تصور کیا(۲)۔ کیئر ب بیٹ جائے بتے لیکن اس خیال سے کہ بیت المال پر بار نہ پڑے اس میں بیوند لگاتے جائے ہے۔ حضرت امام حسن کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر جمعہ کے روز خطبہ دے رہے ہتے ، میں نے شار کیا تو ان کے تبیند پر بارہ پوند لگے ہوئے تھے (۳)۔ انس بن ما لکٹ کا بیان ہے کہ بیت کے دیئر کے ترب ہوئے تھے (۳)۔ انس بن ما لکٹ کا بیان ہے کہ بیش نے زمانہ خلافت میں دیکھا کہ اُن کے کرت کے مونڈ ہے پر تبہہ بیت یہ بیت کہ ان کی مثال چیش کیا ، دنیا کی تاریخ اس کی مثال چیش کیا ، دنیا کی تاریخ اس کی مثال چیش کیا ، دنیا کی تاریخ اس کی مثال چیش کیا ، دنیا کی تاریخ اس کی مثال چیش کیا ۔ دنیا تی پر دروقنا عت بی کا طروز ہیں دیتا ہے۔

'خ شام کے بعد قیصرروم نے دوستانہ مراسم ہوگئے تھے اور خط و کتا بت رہتی تھی ،ایک د فعداُ م کلثوم ؓ (حضرت مرؓ کی زوجہ )نے قیصرروم کی حرم کے پاس تحفہ کے طور پرعطر کی چند شیشیال بھیجیں ،

• كنزالعمال جهوم ۱۳۸۸ • اسدالغاب جهر ۲۳ • كنزالعمال ج ۲ ص ۲۳۸

@ موطامام ما لك باب ما جاء في ليس الثياب @ كنز العمال يه الص ١٥٠ اليضا

اس نے اس کے جواب میں شیشیوں کو جوابرات سے جر کر بھیجا۔ حضرت عر کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ گوعطر تمہارا تھا ،لیکن قاصد جو لے کر گیا وہ سرکاری تھا اور اس کے مصارف عام آندنی سے ادا کے گئے تھے۔ چنا نچے جوابرات لے کر بیت المال میں داخل کرد ئے اور ان کو بچھ معاوض دے دیا۔ اس طرح ایک بازار میں ایک فر بہاونٹ فروخت ہوتے دیکھا اور وریافت سے معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبز اور عبداللہ گا ہے ،ان سے بوچھا کہ بیاونٹ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کوخرید کرسرکاری چراگاہ میں بھیج دیا تھا اور اب بچھفر بہ ہوگیا ہے تو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت مرش نے فرمایا چونکہ بیسرکاری چراگاہ میں فربہ ہوا ہے اس لئے تم صرف راس المال کے ستحق ہو، اور بھیہ قیمت لے کر بیت المال میں داخل کردی (۱)۔

خلافت سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے۔ بیت المال سے وظیفہ مقرر ہونے سے پیشتر تک کچھ دنوں زمانۂ خلافت میں بھی بیہ مشغلہ جاری تھا، ایک دفعہ شام کی طرف مال بھیجنا چاہا، روسی کی ضرورت ہوئی تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہے سے قرض طلب کیا۔ انہوں نے کہا، اپ امیر المؤمنین ہیں، بیت المال سے اس قدر رقم قرض لے سکتے ہیں۔ حضرت عرش نے فر مایا کہ بیت المال سے نہیں اول گا، کیونکہ اگر اواکر نے سے پہلے مرجاؤں گاتو تم لوگ میرے ورثاء سے مطالبہ نہروگے اور یہ ہارمیرے مردہ جائے گا، اس لئے چاہتا ہوں کہ کسی ایسے محض سے لوں جو میرے متر و کہ سے وصول کرنے برمجبور ہو (۲)۔

ایک دفعہ بھار ہوئے طبیبوں نے شہد تجویر کیا، بیت المال میں شہد موجود تھالیکن قلب متنی بغیر مسلمانوں کی اجازت کے لینے پر راضی نہ تھا، چنا نچے اس حالت میں مبحد میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے اجازت طلب کی، جب لوگوں نے اجازت دے دی تو استعال فرمایا(۳)۔ بحرین سے مال غنیمت میں مشک وعبر آیا اس کومسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لئے کسی ایسے تخص کی تلاش ہوئی جس کوعطریات کے وزن میں دستگاہ ہو، حضرت محرکی بیوی عاتکہ بنت زید نے کہا کہ میں اس کام کوکر سکتی ہوں۔ حضرت محرف نے کہا کہ میں اس کام کوکر سکتی ہوں۔ حضرت محرف نے کہا تم سے یہ کام بیں لوں گا، کیونکہ جمعے خوف ہے کہ تبیاری انگلیوں میں جو بچھ لگ جائے گا اے اپنے جسم پر لگاؤگی اور اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ میرے حصہ میں آجائے گا (۳)۔

ابومویٰ اشعریؓ نے عراق ہے زبورات بھیجے، اس وقت آپ کی گود میں آپ کی سب ہے محبوب میں ہم بھیل رہی تھیں۔ اس نے ایک انگوشی ہاتھ میں لے لی جعنرت عمرؓ نے مسلس میں میں کی اس میں کی میں ہم ہے کہ اس کے ایک ایک انگوشی ہاتھ میں لے لی جعنرت عمرؓ نے

۲۵۷ میزالیج ۲ می ۲۵۷ هی طبقات این سعد جلد تا لث قشم اول می ۱۹۹ این العمال ج۲ می ۱۹۹ می ۱۹۹ هی ۱۹۸ می این العمال ج۲ می ۱۹۸ می این العمال ۱۹۸ می ۱۹۸ می این العمال ۱۹۸ می این العمال ۱۹۸ می ۱۹۸ می این العمال این

بلطا نف الحیل اس سے نے رزیورات میں ماہ دی ادراوگوں سے کہا کداس کر کو میرے پائ سے لے جاؤ۔ای طرح میدائند بن ارقم نے معرک جودا کے بعدزیورات بھیج تو آپ کے ایک ساحبزاد سے نے ایک اگوش کی درخواست کی حضرت ممراس سوال پرخف ہوئے اور پچھ شددیا(۱)۔ ایک و فعہ حضرت حفصہ نہیں کر کہ مال فلیمت آیا ہوا ہے ،حضرت ممراک پاس آئیں اور کہ امیر المؤمنین ایس میں میراحق مجھ کوعنا بہت شیجئے ، میں فروالقر فی میں سے ہول۔حضرت ممرائے کب نورنظر تیراحق میرائے خاص ماں میں ہے ، بیتو فلیمت کا مال ہے ،افسوس کہ تو نے اپنے باپ کو دھوک دینا جا ہا۔ دہ بیجاری خفیف ہوکر میں گئیں۔

حقرت عمر کی تمنیائتی کداین مجبوب آقاحفرت سرورکا نئات میلیند کے بہلومیں مدفول ہوں۔
حضرت ما کشائے اب زئت دیدی تھی۔ مگر خیال ہے تھا کہ شاید خلافت کے رعب نے انہیں مجبور کیا
ہو،اس کئے اپنے صابح ادی کو وصیت فر مائی کہ مرنے کے بعدایک مرتبہ پھرا جازت کی جائے ،
اگر اور ن مہوتو خیر ورنہ ما مسلمانوں کے قبرستان میں ابن کروینا۔ اس طرح و فات کے بعد بھی
قاروق اعظم نے درع و تقوی کا بدیع الشال مونہ بیش کیا۔ رضی اللہ عند۔
ہیں مضبع

حضرت عمر سی مظرت و شان اور رعب و داب کا ایک طرف تو بیردال تھا کھفل نام سے قیصر و کسری کے ایوان حکومت میں لرز ہ پیدا ہو جاتا تھا دوسری طرف توافع ع اور خاکساری کا بیدعالم تھا کہ کا ند جسے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لئے پانی تجر نے تھے، مجاہدین کی بیویوں کا بازار سے سوداسلف خرید کر لاویتے تھے، پھراس حالت میں تھک کرمسجد کے توشد میں فرش خاک پرلیٹ ساتے تھے۔

ایک و فعدا ہے ایا خلافت میں سر پر جادر وال کر باہر نگا۔ ایک نعام کو گدھے پر سوار جاتے و یکھا چونا پر تھنگ گئے تھے اس لئے اپنے ساتھ بھی لینے کی درخواست کی۔ اس کے لئے اس سے زیادہ کیا شرف ہوسکنا تھا۔ فورا اُنٹر پڑااور سوار کے لئے اپنا گدھا پیش کیا۔ حضرت عمر ہے کہا میں اپنی وجہ ہے تہ ہیں ہی تھی و ساتا ہم جس طرح سوار تھے سوار رہو میں تمہارے بیجھے بینے اوں گا۔ خوش ای جاست میں مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے ، لوگ امیر المؤمنین کوایک غالم سے بیجھے و کیجتے تھے اور توب کرتے تھے (۲)۔

آپ کو ہار ہاسفر کا آفاق ہوائین خیمہ وخرگاہ کبھی ساتھ نہیں رہا۔ درخت کا سابی شامیا نہ اور فرش خاک بستر تھا۔ غرشام کے موقع پرمسلمانوں نے اس خیال سے کہ عیسائی امیرالمؤمنین کے اس کنز العمال جوہ س معمود کا بخاری کتاب المنا قب باب فقہ البیعہ معمولی لباس اور ہے سروسا مانی کو دیکھے کر اپنے ول میں کیا گہیں گے؟ سواری کے لئے ترکی گھوڑا اور میننے کے لئے قیمتی لباس چیش کیا۔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ خدانے ہم کو جوعزت دی ہے وہ اسلام بی عزت ہے اور ہمارے لئے یہی بس ہے۔

تشد دوترحم

مصرت مرکی تندمزاجی کے افسانے نہایت کثرت ہے مشہور بیں اورایک حد تک وہ سی ہی حضرت مرکبی تندمزاجی کے افسانے نہایت کثرت ہے مشہور بیں اورایک حد تک وہ سی ہیں انہیں یہ بیں انہیں ہے کہ قدرت نے ان کولطف اور رحمد کی ہے نا آشنار کھا تھا۔ اصل یہ ہے کہ ان کا عندین و فضب بھی خدا کے لئے تھا اور لطف ورحم بھی اس کے لئے ، جبیبا کہ ایک موقع برخود ارشاد فرمایا تھا:

والله! ميرادل خداك بإره مين زم بوتايت

تو جہا گ ہے بھی زم موجاتا ہے،اور سخت

ہوتا ہے تو پھر ہے بھی زیادہ سخت ہوتا

والله لان قبلسي في الله حتى لهو الديس مين الزبد ولقد اشة قبلسي في الله لهو اشد

من ا**لح**جر

مثال کے طور پر چند واقعات درج ذیل ہیں جس سے انداز دہوگا کہ حضرت عمر کا غصہ اور لطف ورحم محض خدا کے لئے تھا ، ذاتیات کومطلقا وخل نہ تھا۔

غزوۃ برمیں کا فروں نے بنو ہا م کومسلمانوں سے لڑنے پر مجبور کیا تھا، اس کئے رسول اللہ ہیں نے تعلم دیا کہ عمراس کہیں ظرآ میں قو اُن وَقَلَ نہ کرنا۔ ابوحذیفہ کی زبان سے نکل گیا کہ ہنو ہا شم میں کیا خصوصیت ہے؟ اگر عباس سے مقابلہ ہوئی تو ضرور مزہ چکھاؤں گا، حضرت عمر سے گئی تاخی و کیے کر آپے سے باہر ہو گئے اور کہا کہ اجازت دہیئے کہ میں اس کا سراڑ ادوں (۲)۔ حضرت ماتم بن الی بلتعہ بن سے رتبہ کے سے ابی تھے۔ بیغوہ بحرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے، لیکن ان سے اہل وعیال مکہ میں تھے، جب اسخضرت بھی نے فتح کہ کا قصد فر مایا تو حاطب نے الیے اہل وعیال کی حفاظت کے خیال سے اپنے بعض مشرک دوستوں کو اس کی اطلاع دیدی۔ حضرت عمری مواتو برا فروخت ہو کر آنخضرت بھی ہے۔ میں کو کہا کہ اس کولل حضرت عمری مواتو برا فروخت ہو کر آنخضرت بھی ہے۔ میں کیا کہا بازت دہ بھی کہاں کولل

🕡 سنز العربال ج ٦ ص ٣٥٣ 🕥 ابن سعد تتم اول جز و٣١، تذكر ؤ مبائ ص

کردول (۱)۔

ای طرح خویصر و نے ایک وفعہ گستاخانہ کہا''محمد (ﷺ)عدل کر'۔حضرے عمرٌ غصے ہے بیتاب ہوئے اوراس کوئل کرنا جیا ہا ہیکن رحمۃ للعالمین ﷺ نے منع کیا۔

غرض اسی قتم کے متعدد وا تعات ہیں جن ہے اگرتم مزاج کی تخق کاانداز ہ کر سکتے ہوتو دوسری طرح للّہیت کا بھی اعراف کرنایڑے گا۔

ا یام خلافت میں جو بختیاں ظاہر ہوئیں وہ اصول سیاست کے لحاظ ہے نہایت ضروری تھیں۔ حضرت خالد بن ولیڈ کی معزولی ، حکام ہے تختی کے ساتھ باز پریں۔ ند ہبی یابندی کے لئے تنبیہ و تعزیرِ، اورای قشم کے تمام امور حضرت عمرؓ کے فرائکش منصبی میں واخل ہتھے، اس کئے انہوں نے جو ۔ پچھ کیا وہ منصب خلافت کی حیثیبت ہےان پر واجب تھا، ورنہ اُن کا دل لطف ومحبت کے شریفانہ جذبات ہے خالی نہ تھا بلکہ وہ جس قندر ندہبی اورانتظامی معاملات میں بھتی اورتشد د کرتے ہتھے، ہمدردی کے موقعوں پراس سے زیادہ لطف ورحم کا برتا ؤ کرتے تھے، خدا کی ذی عقل مخلوق میں غلامول ئے زیادہ قابل رغم عالت کسی کی نہیں ہوگی۔حضرت عمرؓ نے عنانِ خِلافت ہاتھ میں لینے کے ساتھ تمام عربی غلاموں کوآ زاد کرادیا(۲)اوریہ قانون بنادیا کہ اہل عرب بھی کسی کے نلام نہیں هو ﷺ \_ كنز العمال مين به تصريح ان كاقول ندكور ہے كمه لانسسسر ف عسر بسى يعنى عربي غلام نبيس ہوسکتا۔عام غلاموں کا آزاد کرانا بہت مشکل تھا تا ہم ان کے حق میں بہت ی مراعات قائم کیس۔ مجاہدین کی تنخواہیں مقرر ; و کس تو آتا ہے۔ ساتھ اسی قیدران کے غلام کی تنخواہ مقرر ہوئی ( ۳ )۔ اکثر غلامُوں کو بلاکرساتھ کھا تا کھلاتے ،ایک شخص نے دعوت کی تومحض اس وجہ ہے برافرو ختہ ہو کرانچھ گئے کہ اس نے دسترخوان پراینے غلام کونبیں بٹھایا تھا ،آپ اکٹر حاضرین کو سنا کر کہتے تھے کہ جو لوگ نلاموں کوایئے ساتھ کھا : گھلا نا عار سمجھتے ہیں ،خداان پرلعنت بھیجنہ ہے۔ غلاموں کے لئے سب سے زیادہ تکلیف د ، بات رہمی کہ وداین عزیز وا قارب سے جدا ہوجائے تھے۔حضرت عمرٌ نے تحکم دیا کہ کوئی غلام این اعز ہے جدانہ کیا جائے (۳)۔

الم المصرين جب عرب من قبط پرااس وقت حضرت عمر کی بیقراری قابل دید تھی، دور دراز ممالک ہے غلم منگوا کرتشیم کیا ،گوشت ،گھی اور دوسری مرغوب غذا کمیں ترک کردیں۔اپنے لڑک کے ہاتھ میں خریزہ دکئیر کرخفا ہوئے کہ قوم فاقہ مست ہے اور تو تفکہات ہے لطف اٹھا تا ہے۔ غرض جب تک قبط رہا ،حضرت عمر نے ہرشم کے پیش ولطف سے اجتناب رکھا(ہ)۔

❶ بخاری کتاب المغازی با ب غزوه فتح و ما بعث بحاطب من الی باتعد ﴿ لِیقو بی ج۲ص ۱۵۸ ﴾ فتوح البندان ذکرالعطاء فی غلاضته ممرتن الخطاب ۖ ۞ کنز العمال ع ۲ مل ۲۳ ۞ ایضاً ج۶ قطا کتح الراوه ص۳۳۳ عراق عجم کے معرکہ میں نعمان بن مقزن اور دوسرے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عمرؓ پران کی شہادت کا اتنااثر تھا کہ زار وقطار روتے تھے۔ مال غنیمت آیا تو خصہ ہے واپس کر دیا کہ مجاہدین اور شہداء کے در ٹامیں تقسیم کر دیا جائے۔

تم نے انتظامات کے سلسلہ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عبد میں ہرجگہ کنگر خانے ، مسافر خانے اور پیتیم خانے بنوائے تتھے۔غرباءمسا کین اور مجبور ولا جار آ ومیوں کے روزیئے مقرر کروئے تتھے۔کیا بیتمام امور لطف وترحم کے دائر ہ سے باہر ہیں۔

حضرت عمرٌ نے ذمیوں اور کا فروں کے ساتھ جس رحمد لی اور لطف کا سلوک کیا آئے مسلمان ، مسلمان سے نہیں کرتے ۔ زندگی کے آخری کھے تک ذمیوں کا خیال رہا۔ و فات کے وقت وصیت میں ذمیوں کے حقوق پر خاص زور دیا(۱)۔ عفہ

اس لطف وترحم کی بنا پرحضرت عمرٌ عفوا در درگزر ہے بھی کام لیتے ہتے۔ ایک و فعہ حربن قیس اور عینیہ بن حصن حاضر خدمت ہوئے۔ عینیہ نے کہا آپ انصاف ہے حکومت نہیں کرتے۔ حضرت عمرٌ اس گنتاخی پر بہت غضبناک ہوئے۔ حربن قیس نے کہا امیر المؤمنین! قرآن مجید میں آیا ہے: حد العفو و امر بالمعووف و اعرض عن المجاهلین۔ یہ خض جابل ہے اسکی بات کا خیال نہ سیجئے ،اس گفتگو ہے حضرت عمرٌ کا غصہ بالکل شندایڑ گیا(۲)۔

رفاءعام

حضر نے مرز نے فریصہ کلافت کی حیثیت سے رفاہ عام اور بی نوع انسان کی بہودی کے جو کام کے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، ذاتی حیثیت سے بھی ان کا برلمے خلق اللّٰہ کی نفع رسانی کے لئے وقف تھا، ان کامعمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جاتے اور مورتوں سے بو چھر کر بازار سے سودا سلف لا دیتے ۔ مقام جنگ سے قاصد آتا تو اہل فوج کے خطوط ان کے گھروں میں پہنچا آتے اور جس گھر میں کوئی لکھا پڑھا نہوتا خود ہی چو کھٹ پر بیٹھ جاتے اور گھر دالے جو پچھ لکھا تے لکھ دسے ۔ راتوں کو عموماً پڑھا کہ عام آبادی کا حال معلوم ہو، ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے دیو سے میں مید بینہ ہے تین میل کے فاصلہ پر مقام حرار پنچے ، دیکھا کہ ایک عورت پکار ہی ہے اور دو تین بیچ رو رہ بین ، پاس جاکر حقیقت حال دریافت کی عورت نے کہا بیچ بھوک سے تڑ پ رہے ہیں، میں نے اُن کے مہلا نے کو خالی ہا فٹری چڑھا دی ہے ، حصرت عمر آسی وقت مدینہ آئے اور آ نا ، گھی، میں نے اُن کے مہلا نے کو خالی ہا فٹری چڑھا دی ہے ، حصرت عمر آسی وقت مدینہ آئے اور آ نا ، گھی، گوشت اور مجبوریں لے چلے ، حضرت عمر آسی عالم نے کہا میں لئے چاتا ہوں۔ فرمایا ، گوشت اور مجبوریں لے جلے ، حضرت عمر آسی علی میں لئے جاتا ہوں۔ فرمایا ، گوشت اور مجبوریں لے جلے ، حضرت عمر آسی عالم اسلم نے کہا میں لئے جاتا ہوں۔ فرمایا ، گوشت اور محبوریں لیے جاتا ہوں۔ فرمایا ، گوشت اور محبوریں ایک ہو ہوں ہیں ہیں ہیں گورت کے خلام اسلم نے کہا میں گائی ہوں۔ فرمایا ، گوشاری کا جاتا ہوں کھروں کے جو کھروں کیا ہیں گورت کے خلام اسلم کے کہا میں کا کھروں کے کہا میں کا کھروں کیا کو کھروں کے کہا کہ کورٹ کے خلام اسلم کے کہا میں کا کھروں کے کھروں کے کورٹ کے خلام اسلم کے کہا میں کے کھروں کے کھر

ہاں قیامت میں تم میرا ہر نہیں اٹھاؤ گے اورخود ہی سب سامان لے کرعورت کے پاس گئے ۔اس نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ «منرت عمرؓ نے خود چولہا کھوڈکا۔ کھانا تیار ہوا تو ہیجے کھا کرخوش خوشی اچھلنے کود نے گئے ۔ حضرت عمرؓ و کیجھتے تتھے اورخوش ہوتے تنظے(۱)۔

۔ ایک دفعہ کچھلوگ شیر کے ہی ہم اُتر ہے،حضرت ممرؓ نے عبدالرحمٰن بن عوف میں وساتھ لیااو رکہا مجھ کوان کے متعلق مدینہ کے جوروں کا ڈرنگا ہوا ہے، چلو ہم دونوں چل کریہرہ دیں۔ چنا نچہ دونوں آ ومی رات بھریبرہ دینے رے(۲)۔

ایک دفعہ رات و گشت کر رہے تھے کہ ایک بدو کے خیمہ ہے رونے کی آ واز آئی۔ وریافت ہے معلوم ہوا کہ بدو کی عورت در دز و میں مبتلا ہے۔ حضر بت تمریکھر آئے اورا پنی بیوی اُم کلٹوم کو ساتھ لیکر بدو کے خیمہ کئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ ام کلٹوم نے پکار کر کہا اے امیر المؤمنین این دوست کومبار کہا دہ بیجئے ۔ بدوامیر اِلمؤمنین کالفظین کر چونک پڑا۔ حضرت محری نے کہا کچھ خیال نہ کرو اکل میر ہے ہوس آن ایکے کی تنخوا دمقرر کردوں گا (۴)۔

حضرت تمرِّا پنی فیہ معمولی معروفیات میں ہے بھی مجبور، بیکس اور اپانیج آ دمیوں کی خدمت گزاری کے لئے دفت نظال نیسے شخصہ مدینہ ہے آئٹر نا بینا اور ضعیف اشخاص فاروق بعظم کی خدمت گزاری کے مفون کئیل نیسے شخصہ مدینہ ہے آئٹر نا بینا اور ضعیف اشخاص فاروق بعظم کی خدمت گزاری کے ممنون شخصہ خفونس کا بینا لم تھا کہ خود ان او گواں کو فیربھی نہ تھی کہ بیفرشتہ کرمت کون ہے۔ حضرت طلحہ کا بیان ہے کہ ایک روزعی اصبح امیر ولمؤمنین کوایک جھونیز سے میں جائے ریکھا۔ خیال ہوا کہ فاروق انتخاص کا لیا کام ؟ دریا فت سے معلوم ہوا کہ اس میں ایک نا بینا ضعیفہ رہتی ہے اور و دروز اس کی خبر ٹیم کی کے لئے جایا کرتے ہیں۔

### غدا کی راه میں دینا

صفرت عمرٌ بہت زیادہ دولتندنہ ہتے، تا ہم انہوں نے جو پیچھ خدا کی راہ میں صرف کیا دو اُن کی حیثیت سے بہت زیادہ تھ۔ سنہ دے میں آنخضرت ﷺ نے غزو کا تبوک کی تیاری کی تو اکثر معابہ نے ضرور بات جنگ کے لئے ہوی ہوی رقمیں چیش کیس۔حضرت عمرٌ نے اس موقع پرا پنے مال واسباب میں سے آ دھا لے کرچیش کیا (س)۔

یہود بنی حارثہ ہے آپ کواکی زمین ملی تھی اس کو خدا کی راہ میں وقف کردیا اسی طریقہ سے خیبر میں ایک بہترین میں حاضر ہو کرعرض خیبر میں ایک بہترین میں حاضر ہو کرعرض کے بہتر میں کے بہتر میرے پاس کوئی جا کداذہیں ہے، آپ کا کیا

و النزالعمال في ٢٥٥ س ١٥٥ ه طبري ص ٢٢٠٠٠ ع

😝 کنز العمال ج ۱ ص ۳۳۳ 🗨 تر ندی فین ال عمال ج ۱ ص ۳۳۳ و www.besturdubooks.net

ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا وقف کروو یہ چنا نچہ حسب ارشاد نبوی فقراءاعز و، مسافر ، غلام اور جہاد کے لئے وقف کرویا(۱)۔

ا کیک د فعدا کیک اعرائی نے نمبایت رفت آنگیز اشعار سنائے اور وست سوال دراز کیا۔حضرت عمرٌ متا تر ہو کر بہت روئے اور کر تنا تا رکر د ہے دیا۔

### مساوات كاخيال

عہد فاروتی میں شاہ وگدا، امیر دغریب، مفلس و مالدارسب ایک حال میں نظر آئے تھے،
عمال کوتا کیدی تھم تھا کہ سی طرح کا اقبیاز ونمودا نقتیار نہ کریں۔ حضرت قمر ﴿ نے خود و اتی حیثیت ہے بھی مساوات اپنا خاص شعار بنایا تھا، یہی وجھی کے انہوں نے اپنی معاشرت نہایت سادہ رکھی تھی، تعظیم و تکریم کوول سے ناپسند کرتے تھے۔ ایک و فعر سی نے کہا، میں آپ پر قربان، فرمایا ایسا نہ کہو، اس ہے تمہارالفس و کیل ہوجائے گا۔ اس طرح زید بن تابت قاضی مدید کی عدالت میں میں میٹیت ہے۔ گئے تو انہوں نے تعظیم کے لئے جگہ خالی کردی۔ حضرت عمر نے کہا'' تم نے اس مقدمہ میں ہے بہلی ناانعمافی کی۔'' یہ کہ کرا ہے فرایق کے برابر بیخو گئے (۲)۔

آپ کامقولہ تھا کہ میں اگر نیش و تعم کی زندگی بسر کروں اور لوگ مصیبت وافلاس میں رمیں تو ہجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سفرشام میں نفیس ولذیذ کھانے چیش کئے گئے تو بچر چھا کہ عام مسلمانوں کو ہجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سفرشام میں نفیس ولذیذ کھانے چیش کئے گئے تو بچر چھا کہ عام مسلمانوں کو ہجھ سے ایوان نعمت میسر ہیں؟ لوگوں نے کہا ہر خص کے لئے کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا ، تو پھر مجھے ہجھی اس کی حاجت نہیں۔

خلافت کی حیثیت ہے فاروق اعظم ؒ کے جاہ و جلال کا سکہ تمام دنیا پر جمیفا ہوا تھا لیکن مساوات کا بیامالم تھا کہ قیصر وکسر ٹی سے سفرا ،آئے تنصقو انہیں یہ پیشیس چلتا تھا کہ شاہ کون ہے، ورحقیقت حضرت عمرؓ نے خودنمونہ بن کرمسلمانوں کومساوات کا ایسا درس دیا تھا کہ جاکم ومحکوم ،اور آ قاوغلام کے سارے امتیازات اُنھے گئے تتھے۔

#### غيرت

حضرت عمرٌ بالطبع غيور واقع ہوئے ہتھ۔ يبال تک که خود رسول القدان کی غيرت کا پاس
ولی ظاکر تے تھے۔ پنج مسلم ، تر مذی اور صحاح کی تقریباً سب کتابوں میں باختلاف الفاظ مروی ہے ۔
کہ معراج کے موقع پر رسول القد و اللہ اللہ علیہ ایک عالیہ تان طلائی قصر ملاحظ فر ما یا جو فاروق اعظم کے لئے مخصوص تھا اس کے اندر صرف اس وجہ سے تشریف نہیں لے گئے کہ آپ واللہ کوان کی غیرت کا حال معلوم تھا۔ آپ نے حضرت ممرٌ ہے اس کا ذکر فر ما یا تو و دروکر کہنے گئے ہے ایسی است ابوداؤرکتاب الوصا یا باب ما جاء تی الرجل ہوقت الوقت الوقت سے الحمال جے مس میں ا

امسی علیک اغدار یعنی میرے ماں ہا ہے فعدا : ول کیا میں حضور ﷺ کے مقابلہ میں غیرت کروں

آ بہت ججاب نازل ہوئے ہے <u>پہلے</u>عرب میں یردہ کا رواج نہ تھا یہاں تک کہ خود از واج مطبرات ٹیر د ہنیں کرتی تنہیں ۔حضرت ممرکی غیرت اس بے حجابی کونہایت نابسند کرتی تھی ، بار ہار رسول القد ﷺ ہے بھی ہوئے کہ آپ از دائی مطہرات کو پر دو کا حکم دیں اس خواہش کے بعد ہی آيت مخاب نازل ہوئی۔

آ پ کی غیرت کا انداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ جب آ پ کوخبر ملی کہ مسلمان عورتیں حماموں میں عیسائی عورتوں کے سامنے بے بردہ نہاتی ہیں تو تحریری تکم جاری کیا کہ مسلمان عورت کا غیبرِ ند ہب والی عورت کے سامنے بے یردہ ہونا جائز تہیں۔

# خانگیزندگی

حضرت عمرٌ واویا دواز وات ہے محبت تھی ہگر اس قد رنہیں کہ خالق ومخلوق کے تعلقات میں فتنہ ٹا بت ہو، اہل خاندان ہے بھی بہت زیادہ شغف نہ تھا ، البتہ زیدّ سے جو تقیقی بھائی تھے، نہایت الفت رکھتے تھے جب وہ بمامدگی جنگ میں شہید ہوئے تو نہایت قلق ہوا۔فرہ یا کرتے تھے کہ جب بمامہ کی طرف ہے ہوا <sup>چی</sup>تی ہےتو مجھ کوڑید کی خوشہوآتی ہے(۲)۔زید نے اساء تامی ایک لڑکی حیسوزی کھی اس کو بہت یہار کرتے تھے۔

کمہ ہے جمرت کرے آئے تو مدینہ ہے وومیل کے فاصلہ برعوالی میں رہتے تھے کیکن خلافت کے بعد خاص مدینہ میں مسجد نبوی کے متصل سکونت اختیار کی ، چونکہ و فات کے وفت وصیت کر دی تھی کہ مکان بچھ کر قرض ادا ً بیا جائے ،اس لئے بیہ مکان فروخت کر دیا گیا اور عرصہ وراز تک دارالقصاکے نام ہے شہورریا۔

حصول معاش کااعلیٰ ذیر اید تجارت تھا ، مدینہ پہنچ کر زراعت بھی شروع کی تھی کیکن خلافت کے بار تراں نے انہیں ذاتی مشاغل ہے روک دیا توان کی عسرت کود کھے کرسجا بیہ نے اس قدر تنخواہ مقرر سکردی جومعمو بی خوراک اورایاس سے لئے کافی ہو۔ سندھاج میں اوگوں کے و نطیفے مقرر مقرر ہو ئے تو حصرت ممرؓ کے لئے بھی یا بچ ہزارورہم سالا ندوظ فیدمقرر ہوا ( m <u>)</u>۔

غذا نهایت ساده تھی یعنی سرف رونی اور روغن زیتون پر گزاره تھا تبھی تبھی گوشت ، دودھ،

بغاری من قب عمر استدار ک حاکم خ ۳ تذکر و زید بن خطاب

🗗 بیہ وظیفیہ بھی خلافت کی نعسوسیت کی وجہ ہے ندتھا بلکہ تمام بدری معیابیوں کا دخلیفہ پانچ یا پچ ہم ارتھا۔ د کیھوفتح اسلدان و کرالعطا ، فی خلافۃ عمر بن الحطا ب ... seturdubooks pot

ترکاری اورسرکہ بھی دسترخوان پر ہوتا تھا،لباس بھی نہایت معمولی ہوتا تھا۔ بیشتر صرف قمیص پہنتے شقے،اکٹر عمامہ باندھتے تتھے، جوتی قدیم عربی وضع کی ہوتی تھی۔ حلیہ بیتھا،رنگ گندم گول،سر چندلا،رخسار کم گوشت، داڑھی تھنی اور مونچھیں بوی بری،قد نہایت طویل، یہال تک کہیننکڑ ول کے مجمع میں کھڑے ہوں تو سب سے سربلندنظر ہمیں۔

# اميرالمؤمنين عثمان من عفان ذُ والنورين

نام ونسب، خاندان

عثان نام ،ابوعبدالله اورابوعمر كتيت ، ذ والنورين لقب \_ والد كانام عفان ، والد و كانام ارو كي تھا۔ والد کی طرف ہے بورا سلسلہ نسب یہ ہے۔عثانٌ بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصی الفرشی ۔ والد ہ کی طرف ہے سلسلۂ نسب بیہ ہے۔ ارویٰ بنت کر ہز بن ربیعه بن حبیب بن عبرتمس بن عبدمناف ۱۳ طرح حضرت عثان کا سلسله یا نیجویس پشت میں عبد مناف پر آنخضرت ﷺ سے ل جاتا ہے۔ حضرت عنمان کی نانی بیضاام انگلیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب كي متنى بهن اور رسول الله والمنظيل كيهو بهمي تقيس اس لئے وہ ماں كى طرف ہے حصرت سرورِ کا نئات ﷺ کے قریبی مشته دار میں (۱) \_آ پ کوذ والنورین ( دونوروں والا ) اس لئے کہاجا تا ہے کہ آنخضرت ﷺ کی دوصا جبزادیاں کیے بعد دیگرےان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثان کا خاندان ایام جاملیت میں غیرمعمولی وقعت واقتد اررکھتا تھا آپ کے جداعلی امیہ بن عبد تنس قریش کے رئیسوں میں تھے۔خلفائے ہوامیداس امیہ بن عبد تنس کی طرف سے منسوب ہوکر'' امویین'' کے نام ہے مشہور ہیں، عقاب یعنی قرایش کا قوی علم اس خاندان کے قبصہ میں تھا۔ جنگ فجار میں ای خاندان کا نامورسر دارح بب بن امیہ سیدسالا راعظم کی حیثیت رکھتا تھا۔ عقبہ بن معیط نے جواہیۓ زور ،اثر اور قوت کے لحاظ ہے اسلام کا بہت بڑاد تمن تھا اموی تھا ، ای طرح ابوسفیان بن حرب جنہوں نے قبولِ اسلام سے پہلے غزوۂ بدر کے بعد تمام غزوات میں رئیس قریش کی حیثیت ہے رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ کیا تھا آئی اموی خاندان کے ایک رکن تھے۔ غرض حصرت عثان کا خاندان شرافت ،ریاست اورغز وات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تضا اور بنو ہاشم کےسوا دوسرا خاندان اس کاہمسر شدتھا۔

البارى كتاب المناقب

حضرت عثان واقعہ فیل کے حصے سال میٹن ہجرت نبوی سے سے ہرس قبل پیدا ہوئے ، بچین اورسن رشد کے حالات پر دؤ خفامیں ہیں۔ کیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عام اہلِ عرب کے خلاف اسی زیانہ میں کھنا پڑھنا کے لیا تھا۔ عہد شاب کا آغاز ہوا تو تنجارتی کاروبار ہیں مشغول ہوئے اور اپنی صدافت ، دیانت اور راستہازی کے باعث غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔ قبول اسملام

میں سے است کا چونیہ وال سال تھا کہ مکہ میں تو حید کی صدائے نلغلدا نداز بلند ہوئی۔ گومکئی رسم حضرت عثان کا چونیہ سے خیل سے لحاظ سے حضرت عثان کے لئے یہ آواز نامانوس تھی ، تاہم وہ اپنی فطری عضت ، پارسائی ، دیانتداری اور راستہازی کے باعث اس داعیٰ حق کو لیبیک کہنے کے

کئے بالکل تیار تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ واشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب بین تلقین وہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جالمیت بین ان سے اور حضرت عثان سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصا نہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروئ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مفتول کو نیس کے گفتگو سے آپ استے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوگئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کررہے تھے کہ خودسر فرکا منات کے تین اور تمام طق کی ہوئے ۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کررہے تھے کہ خودسر فرکا منات کے تین اور تمام طق کی ہوئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کررہے جان کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام طق کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوا ہوں' ، حضرت عثمان کا بیان ہے کہ زبانِ نبوت کے ان سادہ وصاف جماوں میں خدا جانے کیا تا ثیر بھری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شبادت پڑ ھے لگا اور دست مبارک میں باتھ دے کر طقہ بگوش اسلام ہوگیا(۱)۔

اس موقع پر بیکا یہ بھی ذہن شین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہا شم کا حریف تھا اور رسول اللہ و ال

پینیتیں یا چھتیں زن ومر دائ شرف ہے مشرف ہوئے تھے۔ ہوں مر

شادي

قبول اسلام کے بعد حضرت عثان گوہ ہشرف حاصل ہوا جوان کی کتاب منقبت کاسب سے درخشاں باب ہے، بعنی آنخضرت واقع نے اپنی فرزندی میں قبول فر مایا۔ آپ کی مجھلی صاحبزاوی رقید گا نکاح پہلے ابواہب کے جئے نتیہ سے ہوا تھا۔ مگر اسلام کے بعد نتیہ کے باپ ابواہب کو آنخضرت واقع ہے اتنی عداوت ہوگئی تھی کہ اس نے اپنے جئے پر دباؤ ڈال کر طلاق واوادی۔ آنخضرت واقع نے ساحبزادی محدوجہ کا دوسرا نکاح حضرت عثان سے کردیا۔ حضرت عثان کی اس شادی کے متعلق بعض لغواور بے بیودہ روایتیں کتابوں میں جیں مگروہ تمام ترجیوٹی اور جعلی جیں اور محد شین نے موضوعات میں ان کا شارکیا ہے۔

حبشه کی ہجرت

کمہ میں اسلام کی روز افزوں ترقی ہے مشرکین قریش کے غیظ وغضب کی آگ روز بروز ریاد و مشتعل ہوتی جاتی تھی۔ حضرت عثمان بھی اپنی وجاہت اور خاندانی عزت کے باوجود عام بلاکشانِ اسلام کی طرح جفا کاروں کے ظلم وستم کا نشانہ ہے ،ان کوخودان کے چھانے باندھ کر مارا۔ اعز دوا قارب نے سردمبری شروع کی اور رفتہ رفتہ ان کی تخت گیری اور جفا کاری بیبال تک برجھی کہ دوان کی برداشت ہے باہر ہوگئی اور بالآخر خود آنخضرت کے اشارہ سے اپنی اہلیہ محتر مہ حضرت رفتہ ان کی بہلا قافلہ تھا جوتی وصدافت کے عمیت میں وطن اور اہل وطن کوچھوز کر جلاوطن ہوا۔

ججرت کے بعدرسول اللہ ﷺ وان کا تجھے حال معلوم نہ ہوسکا اس لیئے پریشان خاطر ہتھے۔ ایک روز ایک عورت نے فہ دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا:

یعنی اس میری امت میں عثان بہبلا تحف ہے جوا ہے اہل وعیال کو لے کرجلا وطن ہوا

ان عشمسان اول من هاجر باهله من هذه الأمة (١)

حضرت عثمانًا اس ملک میں چند سال رہے ، اس کے بعد جب بعض اور صحابہ تخریش کے اسلام کی نلط خبریا کر اسے وطن والیس آئے تو حضرت عثمال بھی آگئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر حجموثی ہے۔ اس بنا پر بعض سحا یہ پھر ملک جبش کی طرف لوٹ گئے ، مگر حضرت عثمانًا پھر نہ گئے۔

اصابہ جند ۸ تذکر ؤرتیاً

### مدينه كي طرف

اسی اثناء میں مدینہ کی بھرت کا سامان پیدا ہو گیا اور رسول اللہ واٹھ نے اپنے تمام اصحاب کو مدینہ کی بھرت کا ایماءفر مایا تو حضرت عثان بھی اپنے اہل وعیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت اوس بمن ٹابت کے مہمان ہوئے اور آپ نے ان میں اور حضرت اوس بن ٹابت میں برادری قائم کردی(۱)۔

اس مواخات ہے دونوں خاندانوں میں جس قد رمجت اور بگا نگمت پیدا ہوگئ تھی اس کا انداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ حضرت عثان کی شہادت پر حضرت حسان بن ٹابت تمام عمرسوگوار رہے اور ان کانہایت پردر دمر ٹیہ تکھا۔

## بيررومه كى خريدارى

مدینہ آئے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی تمام شہر میں صرف بیررومہ ایک کوال تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا بیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اُس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا ، حضرت عثان نے اس عام مصیبت کو دفع کرنے کے لئے اس کنویں کو خرید کر وقف کردینا چا ہا ، سیع بلیغ کے بعد یہودی صرف نصف حق فر دخت کرنے پر راضی ہوا۔ حضرت عثان کی باری نے بارہ ہزار درہم میں نصف کنوال خرید لیا اور شرط یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لئے یہ کنوال مخصوص رہے گا۔

جس روز حضرت عثمان کی باری ہوتی اس روز مسلمان اس قدریانی بھر کرر کھ لیتے ہتھے کہ دو

دن تک کے لئے کافی ہوتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے پچھ نفع نہیں ہوسکتا تو وہ بقیہ نصف

بھی فروخت کرنے پر راضی ہوگیا۔ حضرت عثمان ؓ نے آٹھ بڑار درہم میں اس کوخرید کر عام
مسلمانوں کے لئے وقف کردیا۔ اس طرح اسلام میں حضرت عثمان ؓ کے فیضِ کرم کا بیہ پہلاتر شح
تھا، جس نے تو حید کے تشذابوں کوسیراب کیا۔

### فجزاه الله خير الجزاء

# غزوات اورد يكرحالات

ہجرت مدینہ کے ہعد ہمیں مشرکین نے مسلمانوں کوسکون واطمینان سے ہیں ہے ہیں دیا اور اب شختیر و تذکیل کے ہجائے اسلام کی روز افزوں ترتی سے خائف دحراساں ہوکر تیر وتفنگ اور تینی و سنان کی قوت ہے اس کی نیخ کنی پرآ ماوہ ہوئے۔ چنانچ سمجے سے فنح مکہ تک خونر یز جنگوں کا سلسلہ قائم رہا۔ حضرت عثمان اگر چہ فطر تا سیا ہیا نہ کا موں کے لئے پیدائہیں ہوئے تھے، تا ہم وہ اپنے مجوب ہادی طریقت بھی ہیں ہے۔ کے جانماری وفعدا کاری میں کس سے چھیے ہیں رہے۔

غزوهٔ بدراورحضرت رقیهٔ کی علالت

کفرواسلام کی سب سے پہلی جنگی آ ویزش جو بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی ،حضرت عثالیٰ اس میں ایک انفاقی حادثہ کے باعث شریک ہونے سے مجبور رہے۔ آپ کی اہلیہ محتر مداور رسول اللہ بھٹا کی نور نظر حضرت رقبہ بیار ہوگئی تحمیل، اس لئے حضور پر نور ہوگئے نے ان کو مدینہ میں تیار داری سے لئے جھوڑ دیا اور فر مایاتم کوشرکت کا جراور مالی فنیمت کا حصد دونوں ملے گا(۱)۔ اور خور تین سوتیرہ ۱۳۳ قد وسیول کے ساتھ بدر کی طرف تشریف لے گئے۔

معترت رقیهٔ کا به مرض در حقیقت پهام موت تھا ، ممگسار شوہر کی جانفشانی و تند ہی سب پچھ سرعتی تھی لیکن قضائے الٰہی کو کیونکر ر دکرتی ۔ مرض روز بروز بردھتا گیا ، یبان تک که آپ ﷺ کی غیر حاضری ہی میں چندروز بعدوفات یا کئیں۔ اٹا لِلْهِ واٹا الْبُهِ دِ اجْعُوْنَ ۔

حضرت عثمان اور حضرت اسامہ بن زیداس ملکۂ جنت کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ نعرہ کا مزرہ حضرت عثمان اور حضرت زید بن حارثۂ سرور کا نئات ہو گئے کے ناقعہ پرسوار فتح بدر کا مزرہ وہ کئی صدا آئی۔ ویکھا تو حضرت زید بن حارثۂ سرور کا نئات ہو گئے کے ناقعہ پرسوار فتح بدر کا مزرہ وہ کے کر آر ہے ہیں مجبوب بیوی اور وہ بھی رسول اللہ پھر کئی نو رِنظر کی وفات کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہ تھا۔ اس حادث کے باحد حضرت عثمان جمیشہ افسروہ خاطر رہتے تھے۔ پچھ اسلام کی پہلی استحان گاہ (بدر) ہے محرومی کا بھی افسوس تھا۔ حضرت عمر نے ہمدردی کے طور پر کہا کہ جو بونا تھا ہو

• بخاري كماب الرناقب ياب مناقب عثمانٌ •

گیا، اب اس قدرر نج وغم سے کیا فاکدہ؟ حضرت عثان نے کہا افسوں! میں جس قدرا پی محروی قسست پر ماتم کروں کم ہے، رسول اللہ بھٹانے فر مایا تھا کہ قیاست کے دن میری قرابت کے سوا تمام قرابت واریاں منقطع ہوجا ئیں گی۔افسوں کے میرارشتہ خاندان رسالت سے ٹوٹ گیا(ا)۔
آنخضرت بھٹانے ان کی دلدی فر مائی اور چونکہ ان کوخود رسول اللہ بھٹانے اپنی صاحبزادی کی تمارواری کے لئے چھوڑ ویا تھا جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تصال لئے آپ کی تمارواری کے لئے چھوڑ ویا تھا جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تصال لئے آپ فر مایا اور بشارت دی کہ وہ اجر وثواب میں بھی کسی سے ایک مجاہد کے برابر حصدان کوعنایت فر مایا اور بشارت دی کہ وہ اجر وثواب میں بھی کسی سے آپ کی اس سے بڑھ کر میا کہ خضور انور بھٹائے اپنی دوسری صاحبزادی اُم کلثوم سے ان کا نکاح کردیا اور خاندان رسالت حضور انور بھٹائے اپنی دوسری صاحبزادی اُم کلثوم سے ان کا نکاح کردیا اور خاندان رسالت بھٹائے سے دوبارہ ان کا تعلق قائم ہوگیا۔

غز و ہُ بدر کے بعد اور جس قد رمعر کے پیش آئے سب میں حضرت عثمانؑ یا مردی ، استقلال اور مروانہ شجاعت کے ساتھ رسالنمآ بﷺ کے ہمر کا ب رہے اور ہر موقع پر اپنی اصابت رائے اور جوش وثبات کے باعث آپ ﷺ کے دست و ہاز و ثابت ہوئے۔

غزوةاحد

شوال سنہ اور میں جب غزوہ احد پیش آیا تو پہلے غازیانِ دین نے تنہم کوشکست دے کر میدان سے بھادیا لیکن وہ مسلمان تیرا نداز جوعقب کی حفاظت کرر ہے تھے، اپی جگہ چھوڑ کر مالی نئیمت جمع کرنے گئے۔ کفار نے اس جنگی غلطی سے فائد داخھ یا اور پیچھے سے احلا تک حملہ کر دیا ،مسلمان اس سے غافل تھے اس لئے اس ناگہائی حملہ کوروک نہ سکے اور برتر بیمی سے منتشر ہو گئے ۔ اس اثناء میں مشہور ہوگیا کہ رسولِ خدا ہوگئے نے شہادت پائی۔ اس افواہ نے جان شاروں کے جو جہاں تھا وہیں تھیر ہو کررہ گیا۔ حضرت عثمان بھی ان ہی لوگوں میں تھے۔

جنگ أحد میں صحابہ کا منتشر ہو جانا اگر چدا کی اتفاقی سانحہ تھا جو سلمان تیرا ندازوں کی غلطی کے باعث پیش آیا تہ ہم اوگوں کو اس کا سخت ملال تھا۔ خصوصاً حضرت عثمان تنہایت پشیمان بیضی کی نیاز نیاز تا ہم اوگوں کو اس کے خدائے پاک نے وحی کے ذریعہ عفوعام کی بیٹارت دے دی۔
اِنَّ اللَّذِیُنُ تَا وَلَّ وَا مِنْکُمُ یَوْمَ اور تم ہے وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے اور تم ہے وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے اکت قسمی النہ نی النہ معان اِنسان اِنسان اِنسان اِنسان اِنسان اِنسان اِنسان اِنسان کے بدلہ اَسْتَوَ لَیْ ہُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعُضِ شیطان نے ان کے بعض اعمال کے بدلہ اَسْتَوَ لَیْ ہُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعُضِ شیطان نے ان کے بعض اعمال کے بدلہ استَدوَ لَیْ ہُمُ الشَّیْطَانُ بِبَعُضِ شیطان نے ان کے بعل ہے بدلہ

🗗 كنزالغمال ج٦ ص ٩ 🚾

میں پھسلا دیا،اللہ نے ان کومعاف کردیا اور بے شک خدابڑاحلم والا اور آ مرز گار ہے۔ مَاكَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللهُ عَنُهُمُ انَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيْمٌ

ديمكرغز وات

غزوہ احد کے بعد سنہ ہے میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، آنخضرت بھی جب اس مہم میں تشریف نے گئے تو حضرت عثمان کو مدینہ میں قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا(۱)۔ پھر ہونضیر کی جلا وطنی ممل میں آئی۔اس کے بعد سندہ ہیں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا۔حضرت عثمان ان تمام مہمات میں شریک ہے۔ سندہ ہیں رسول اللہ ویکٹ نے زیارت کعب کا قصد فر مایا۔ حدیب پینج کر معلوم ہوا کہ مشرکین آمادہ پرخاش ہیں، چونکہ رسول اللہ ویکٹ کو ٹر نامقصود نہیں تھا، اس کئے مصالحت کے خیال ہے حضرت عثمان کوسفیر بنا کر بھیجا۔

ئىفارىت كى خدمىت

یہ کہ پنچ تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور بخت گرانی قائم کردی کہ وہ واپس نہ جانے
پائیں۔ جب کنی دن گزر گئے اور حضرت عثمان کا بچھ حال نہیں معلوم ہوا تو مسلمانوں کو بخت تر دو
ہوا۔ ای حالت میں افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کرد ئے گئے۔ رسول اللہ ہو گئے نے یہ خبرین کر حضرت
عثمان کے خون کے انتقام کے لئے صحابہ ہے جو تعداد میں چودہ سو تنے ، ایک درخت کے نیچ
بیعت لی اور حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنے دستِ مبارک پر دوسرا ہاتھ در کھ کر بیعت لی۔ یہ
حضرت عثمان کے تا ہے فخر کا وہ طر وَ شرف ہے جوان کے علاوہ اور کسی کے حصہ میں نہ آیا۔

ایک دفعہ ایک خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا، کیا ہے تھے ہے کہ حضرت عثالیؓ نے بیعتِ رضوان نہیں کی۔ آپ نے جواب، یا کہ ہاں عثالیؓ اس وقت موجود نہ سے محراس ہاتھ نے ان کی طرف سے قائم مقامی کی جس سے بہتر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں (۲)۔ لیکن در حقیقت ہے بیعت تو حضرت عثالیؓ ہی کے خون کے انقام کے لئے منعقد ہوئی تھی ،اس سے بڑھ کرشرف اور کیا ہوسکتا ہے۔ آخر میں مشرکین قریش نے مسلمانوں کے جوش سے خانف ہوکر مصالحت کوئی اور حضرت عثالیؓ کوچھوڑ ویا اور رسول اللہ وقت اس سال بغیر عمرہ کئے اینے فدائیوں کے ساتھ مدینہ والیس چلے آئے۔

طبقات ابن سعدتهم اول جزو ثالث ص ۳۹

سیرت این بشام ج۲ ص ۱۷۱ - آنخضرت بیش کے اس اعزاز عطا فرمانے کا ذکر بخاری کماب الدنا قب باب من قب عمان میں بھی ہے اور واقعات کی تفصیلات بخاری کماب الشروط والمصالحة میں امل حرب میں ہے۔

ے میں معرکۂ خیبر پیش آیا۔ پھر سنہ ۸ھ میں مکہ فتح ہوا۔ ای سال ہوا زن کی جنگ ہو کی جو غز و وَحنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثانؓ ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ غز و وَ تبوک اور تجہیز جیش عسر ہ

مینے میں میفیرمشہور ہوئی کہ قیضر روم عرب پرحملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کا تد ارک ضروری تھا،
لیکن میز مانہ نہایت عسرت اور تنگی کا تھا۔ اس لئے رسول القد ہونے کو بخت تشویش ہوئی اور صحابہ کو جنگی سامان کے لئے زرو مال سے اعانت کی ترغیب والائی۔ اکثر اوگوں نے بڑی بڑی رقمیں چیش کیس ۔ حضرت عثان آیک متمول تا جر سے ۔ اس زمانہ میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کشر کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لئے انہوں نے ایک تبائی فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے فرمہ لئے ۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق فروہ تھوک کی مہم میں تمیں بڑار بیاد سے اور دس بڑار سوار شامل سے ۔ اس بنا پر گویا حضرت عثان نے وس بڑار سے زیادہ فوج کے سامان مہیا کیا اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لئے ایک ایک تمہ تک اُن کے رویے سے فریدا گیا تھا، اس کے علاوہ ایک ہزاراونٹ ، ستر گھوڑ سے اور سامان رسد کے لئے آیک بڑارہ بینار چیش کئے ۔ حضورانور چھٹھا سی خیاضی سے اس قد رخوش سے کہ کہ اثر فیوں کو دست مہارک سے اچھا لئے شیح اور فرماتے سے :

ماضر عشمان ما عملُ بعد أَنْ كَ يَعِدُ عَثَانَ كَا كُولَى كَامِ اسْ كُولْقَصَانَ هذا اليوم نبيس پنيخائ گا(۱)-

العلى البشر البشر البشر المطالات آخرى هج كيا جوججة الودائ كے نام ہے موسوم ہے، حضرت عثمانً بھی ہمر كاب تتے۔ هج ہے واپس آنے كے بعد ماہ رہج الاول سنداا ھى ابتداء ميں سرور كائنات المطالا بيار ہوئے اور بار ہويں رہيج الاول دوشنبہ كے دن رہگر "بن عالم جاودال ہوئے۔

رسول اللہ ہو گائی وفات کے بعد سقیفہ بی ساعدہ میں حضرت ابو بکڑ کے دست مہارک پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ خلافت صدیقی میں حضرت عثمان مجلس شوری کے ایک معتدر کن تھے۔ سوا دو برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکڑ صدیق نے بھی رحلت فر مائی اور حضرت ابو بکڑی وصیت اور عام مسلمانوں کی پہندیدگی ہے حضرت فاروق اعظم مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت محرّ کا استخلاف کا وصیت نامہ حضرت عثمان بی سے ہاتھ ہے کہا تا گائے اس سلسلہ میں ہات کیا ظرک سے تابیل ہے کہ وصیت نامہ کے دوران کتابت میں سی خلیفہ کا نام کھانے سے قبل حضرت ابو بکڑی پخشی طاری ہوگئی۔ حضرت عثمان نے اپنی مقتل وفراست سے بھی کرا پی طرف سے حضرت میں ابو بکڑی پر عشی طاری ہوگئی۔ حضرت عثمان نے اپنی مقتل وفراست سے بھی کرا پی طرف سے حضرت میں کیا اور مستدرک جا کم جسم سے ابو بر کرو ہوئی آیا تو پوچھا کہ پڑھو کیا کھان؟ انہوں نے سنانا شروع کیا اور مستدرک جا کم جسم سے ابو بر کرو ہوئی آیا تو پوچھا کہ پڑھو کیا کہا تا میں مناقب عثمان ا

جب حضرت عمرُ کا نام لیا تو حضرت ابو بکرُ صدیق بے اختیار الله و کبر ایکاراُ تھے ،اور حضرت عثمانؑ کی اس فہم وفراست کی بہت تعریف وتو صیف کی (۱)۔

تُقرِیباً دس برس خلافت کے بعد ۲۳ ہے ہیں حضرت عمرؓ نے بھی سفرِ آخرت اختیار کیا مرض الموت میں لوگوں کے اصرار ہے عہد ہ خلافت کے لئے چیآ دمیوں کا نام قریش کیا کہ ان میں سے کسی کومنتخب کرایا جائے یالیؓ ،عثان ؓ ، زبیرؓ ،طلحہؓ ،سعد و وقاص ؓ ،عبد الرحمٰن بن عوف ؓ ، اور تا کید کی کہ تمین دن کے اندرا 'تخاب کا فیصلہ ہونا جا ہے (۲)۔

فاروق اعظم کی تجہیز و تلفین کے بعدا نتخاب کا مسکنے پیش ہوا اور دوون تک اس پر بحث ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر تبہر ہے ون حضرت عبدالرحمٰن ہن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت جیدآ دمیوں ہیں وائز ہے، لیکن اس کو تبین شخصوں تک محدود کردینا جا ہے۔ اور جو ایخ خیال ہیں جس کوستی ہوائی کا نام نے، حضرت زبیرؓ نے حضرت علی مراضی کی نہیت رائے دی ۔ حضرت علی مراضی کی نہیت رائے دی ۔ حضرت علی مراضی کی نہیت مرائے ہیں ہوئی گیا۔ حضرت عبدالرحمٰن ہن عوف گانام لیا۔ حضرت طلبۃ نے حضرت عبان و اب بیر گئا۔ حضرت عبدالرحمٰن ہن عوف ہی کا نام لیے حق سے باز آتا ہوں، اس لئے اب بیر معاملہ صرف دوآ دمیوں میں منحصر ہے اور ان وونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی معاملہ صرف دوآ دمیوں میں منحصر ہے اور ان وونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علی ہوئے۔ کی باندی کا عبد کر ہے کہا گرآ ہے دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے ملیحہ میں ہوئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گاور مناز ہی جع ہوئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گاور مناز ہی جع ہوئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گاور مناز ہی ہوئے ۔ حضرت کی جاتھ ہوئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گاورت کی خضرت عبدالرحمٰن ہوئی محرم ہماتے دوشرت عبد الرحمٰن ہی عوف گاورت ہوئے ۔ عرض چوٹی محرم ہماتے دوشرت عبدالرحمٰن ہی عوف گاورت ہوئے ۔ عرض چوٹی محرم ہماتے دوشن ہوئی محرم ہماتے دوشنہ کے دین نوٹ ہوئے اور دنیا ہے اسلام کی عنانِ حکومت الیے باتھ میں لی۔ دن حضرت عثانٌ آتھاتی عام کے ساتھ مسند شین خلافت ہو کے اور دنیا ہے اسلام کی عنانِ حکومت الیے باتھ میں لی۔ دن حضرت عثانٌ آتھاتی عام کے ساتھ مسند شین خلافت ہو کے اور دنیا ہے اسلام کی عنانِ حکومت الیے باتھ میں لی۔

<sup>🛈</sup> ابن سعد جزّ وسوفتهم اول، تذكر وَابوبكر \* 🕥 ابن سعد تذكر وَعَثَانَ \*

# خلافت اورفنو حات

فاروق اعظم نے اپنے عہد میں شام ، مصراوراریان کوفنج کر کے ممالک بحروسہ ہیں شامل کرلیا تھا ، نیز ملکی نظم ونسق اورطریقیۂ حکمرانی کا ایک مستقل دستورالعمل بنا دیا تھا ، اس لئے حضرت عثمان کے لئے میدان صاف تھا۔ انہوں نے صدیق اکبرگی فرمی و ملاطفت اور فاروق اعظم کی سیاست کو اپنا شعار بنایا اورایک سال تک قدیم طریق نظم ونسق ہیں کسی قشم کا تغیر نہیں گیا ، البتہ خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا کر بھیجا (۱)۔ یہ پہلی تقرری جوحضرت عثمان کے ماتھ سے عمل میں ہیں۔

سه ۲ جدیمی بعض جھوٹے جیموٹے واقعات پیش آئے۔لیعنی آؤر ہائیجان اور آرمیبنیہ برفوج کشی ہوئی ، کیونکہ وہاں کے باشندوں نے حضرت عمر کی وفات سے فائدہ اُٹھا کرخراج دینا بند کردیا تھا ،اسی طرح رومیوں کی چھیز حجھاڑ کی خبرس کر حضرت عثان نے کوف سے سلمان بن رہیعہ کو جھے بنرار کی جمعیت کے ساتھ امیر معاویہ کی مدد کے لئے شام روانہ کیا۔

عبدِ فاروقی میں مصر کے والی عمر و بن العاص تنے اور تھوڑ اسا علاقہ جو سعید کے نام سے مشہور ہے جہداللہ بن الجی سرح کے متعلق تھا ، مصر کے خراج کی جورتم در بارخلافت کو بھی جاتی تھی ، حضرت عمر کی سے متعلق شکایت چلی آتی تھی اس لئے حضرت عمان نے مصری خراج کے اضافہ کا مطالبہ کیا۔ عمر و بن العاص نے کہلا بھیجا کہ او ختی اس سے زیادہ دو دھ نہیں دے محتی اس پر حضرت عمان نے ان کو معزول کر سے عبد اللہ بن انی سرح کو بورے مصر کا گورز بنادیا۔ مصری کی دھا کہ بینی ہوئی تھی ، اس لئے ان کی برطر فی سے ان کے بنادیا۔ مصریوں پر عمر و بن العاص کی دھا کہ بینی ہوئی تھی ، اس لئے ان کی برطر فی سے ان کے دلوں میں مصر پر دو بارہ قبضہ کا خیال بیدا ہوا۔ ہی تاج میں ان کی شہ پاکر استندر سے کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عمان نے خمر و بن العاص بی کو شعین کیا۔ انہوں نے حسن قد ہر سے اس بغاوت کو فر و کیا۔ اس کے بعد حضرت عمان ق

<sup>🗨</sup> این اشیرج سوص ۱۱

نے چاہا کے فوج کا صیغہ ممروین العاص کے پاس رہاور مال وخراج کے صیغے عبدالقد بن افی سرت سے جاہا کے فیج کے محرویت العاص نے سے سے دریت بگر عمرویت العاص نے اسے منظور نہ کیا ۔ یعقو بی نے لکھنا ہے کہ عمرویت العاص نے باغیوں کے ایل وعیال واونڈ کی غلام بناؤالا تھا۔ حضرت عثمان نے اس پر غاراضی ظاہر فر مائی اور جو اوگ لونڈ کی غلام بنائے کئے بھے ، ان کوآ زاد کرادیا(۱)۔ اس کے بعد دو برس تک عمروین العاص مصرکے مائی وخراج کے افسر رہے۔ اس سال عبدالقدین الجی سرک نے ور بارخلافت کے تھم سے طرابلس (ٹرینچولی) کی مہم کا انتخام کیا۔ نیز امیر معاویة نے ایشیائے و کیک میں شامی مرحدول کے قریب کے دوروی قلعے فتم کر لئے۔

٣٦ جو میں سب سے اہم واقعہ حضرت سعد بن انی وقائش کی معز ولی ہے، اس کا سب یہ: واک انہوں نے بہت المال سے ایک لمبی قم قرنس کی تھی ، حضرت عبدالقدا بن مسعود مہتم ببت المال نے لفاضا کیا تو سعد گئے ، واری کا مذرکیا اور بیقضیہ در بارخلافت تک پہنچے۔ بہت المال میں اس تشم کا نفسرف ویا نت کے خلاف بنا، اس لئے حضرت عثمان ، حضرت سعد بن وقائش پر نہا بہت برہم ہوئے اوران کو معز ول کرتے ولید بن عقد کو وائی کو فی مقرر کیا۔عبدالقد بن مسعود پر بھی خفی ظاہر کی اسکن جو کے اوران کی منطق صرف بیا میں اس لئے ان کوان کے عبد و سے نہیں بٹایا۔

مع مصری دو ملی میں اختلاف شروع ہوا اور عبد اللہ ہن الجامل نے جونو جی اور مالی سینوں کے اسر سے در بارخلافت میں ایک دوسرے کی شکایت کی حصرت مثان نے خوفی اور مالی سینوں کے اسر شے در بارخلافت میں ایک دوسرے کی شکایت کی حصرت مثان نے خطیقات سرتے ہم و بن العاس و معزول کر دیا اور عبد اللہ بن انی سرت کو مصر کے تمام صینوں کا تنہا مالک بنا دیا (۲)۔ ممرو بن العاس العاص الی کی سیندہ ہوئے اور مدید و بھا گئے ۔ ممرو بن العاص العاص کے دولا میں مصر کو خروج محالا کھتھا ،عبد اللہ بن الجامل کے کوشش کر کے جالیس الا کھ کر دیا ۔ حضرت عثمان نے فون ہیں مصر کو خروج میں العاص سے کہا دیکھو! آخر او مُنی نے دولا ہو دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ باب دولا حد قردیا ہو تھا کے بھو کے دولا ہو کے اللہ ہوں دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ باب دولا حد قردیا ہو تھا کہا دیکھو کے دولا ہو کے دولا ہو دیا۔ انہوں کے خواب دیا کہ باب دولا حد قردیا ہو تھا کہا دیکھو کے دولا کے بھو کے دولا کے دولا کے دولا کھو کے دولا کے دولا کے بھو کے دولا کے دولا کے دولا کھو کے دولا کھو کے دولا کے دولا کھو کے دولا کہ باب دیا کہ باب کے دولا کہ باب دیا کہ

فتح طرابلس

م مهم طرابلس کا ہتما م تو ہے ہے ہی میں ہوا تھا گیکن با قائدہ فوٹ کشی ہے ہیں ہوئی۔عبداللّهٔ بن الی مرح گورزمصرافسر عام تھے۔ «عنرے عثمانؓ نے دارالخلافت سے بھی ایک تشکر جرار کمک کے لئے روانہ کیا جن میں عبداللہ بن زیبر معبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عبدالرحمٰن بن افی بکر تھسوصیت ہے تابل فائد تیں۔

<sup>🗗</sup> این اثیری ۱۸۹ 💎 ۱۱ن اثیری ۱۸۹ 🕜 ۱۸

اسلامی فوجیں مدت تک طرابلس کے میدان میں معرکہ آراء رہیں، یبال تک کہ مسلمانوں کی شجاعت، جاں ہازی اور ثبات واستقلال کے آگے ابل طرابلس کے پاؤں اکھڑ گئے ۔عبداللہ بن الی سرخ نے فوج کے چھوٹے چھوٹے ویتے بنا کرتمام ممالک میں پھیلا دیتے ۔طرابلس کے امراء نے جب بید کھھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے تو عبداللہ بن ابی سرخ کے پاس آکر بچپیں لاکھ دینار پر مصالحت کرلی (۱)۔

# فتخ افريقيه

افریقیہ سے مراد وہ علاقے ہیں جن کواب الجزائر اور مراکش کہا جاتا ہے، یہ ممالک ۲<u>۱ھے</u> میں حضرت عبداللّذین زبیر گی ہمت و شجاعت اور حسن تدبیر سے فتح ہوئے ۔اس سلسلہ میں ہڑے بڑے معرکے چیش آئے اور بالآخر کا میا بی اسلامی فوج کو حاصل ہوئی اور یہ علاقے بھی ممالک محروسہ میں شامل ہوئے۔

### البيين برحمله

افریقیے کی فتح کے بعد اسپین کا دروازہ کھلا۔ چنانچے کا چیں حضرت عثمان نے اسلام فوج کو آگے براجے میں حضرت عثمان نے اسلام فوج کو آگے براجے کا تھم دیا اورعبداللہ بن نافع بن حسین دوصاحبوں کواس مہم کے لئے نامزد کیا۔ جنہوں نے پچھفتو حات حاصل کیس، لیکن پھر مستقل مہم روک دی گئی اور عبداللہ بن ابی سرح مصروا پس بھیجے گئے اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس افریقیہ کے حاکم مقرد کئے گئے۔

# عبدالله بن الي سرح كوانعام

حضرت عثمان یے عبداللہ بن الی سرح سے وعدہ کیا کہ افریقیہ کی فتح کے صلہ میں مالی غنیمت کا پانچواں حصہ ان کوانعام دیا جائے گا۔اس لئے عبداللہ نے اس وعدہ کے مطابق اپنا حصہ لے لیا لیکن عام مسلمانوں نے حضرت عثمان کی اس فیاضی پر ناپسند یدگی کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن الی سرح سے اس رقم کو دا پس کرا دیا اور قرمایا کہ میں نے بیشک وعدہ کیا تھا الیکن مسلمان اس کو تسلیم نیس کرتے (۲)،اس لئے مجبوری ہے۔

۔ ایک اور روایت ہے کہ افریقٹیہ کاٹمس مدینہ بھیجا گیا تھا جومروان کے ہاتھ پانچ لا کھ دینار میں بیجا گیا تھا، ابن اثیر نے ان دونوں روایتوں میں بیاطیق دی ہے کہ عبداللہ ابن الی سرح کوافریقہ کے پہلے غزوہ (شاید طرابلس ) کے مالی غذیمت کاٹمس دیا گیا تھا اور مروان کے ہاتھ پورے افریقہ

کی منیمت کاشمس یجا ً میا تھا۔ فتح قبرص

تیرص جس کواب سائیراں گئتے ہیں۔ برکروم میں شام کے قریب ایک نبایت زرخیز جزیرہ ہوا ہور بورپ اور روم کی طرف ہم مصروشام کی فتح کا دروازہ ہے اور مصروشام کی ففاظت اس وقت تک فیبل ہو عق تھی اور نہ رومیوں کا خطروائل وقت تک دور ہوسکتا تھا جب تک ہیں برقون شک کی بدی مسلمانوں کے قبضہ میں نہ وراس لئے امیرہ عاویڈ نے عبد فاروقی ہی میں اس پرفون شک کی اجازے طلب کی تھی ۔ گر «حضرت ممرا برگری جنگ کے خلاف شخصائل لئے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں اور نہ معاویڈ نے بحث کی اور اطمینان ولایا کہ بحث کی جنس نے اصرار کے ساتھ قبرص پرانشکر شکی کی اجازت طلب کی اور اطمینان ولایا کہ بحق جنس کو جس قدر خوف ناک سیجھا جاتا ہے، اس قدر زخوفاک شیم میں اس کو اور اطمینان ولایا کہ بحق جنس کی اور اطمینان ولایا کہ بحق جنس کی جنس کو جس قدر خوف ناک سیجھا جاتا ہے، اس قدر زخوفاک شیم میں اس کو شرک کیا جائے جوایی خوشی ہے شرکت کر ہے۔ اس اجازت کے جدعبہ اللہ بن قیس حارثی کی شرک کری ہے، وقبض پر جمعہ کے لئے روانہ ہوا اور شیح وسان مت قبرض پہنے کہ رفتگر انداز ریا تھیدانگذرین مفیان بن عوف از دی نے ملم سنجال کروہل قبرص کو مفعو ہے کرایا ورشرائط ولیل برمصالحت ہوئی:

🗗 اہل قبرص ( 2000 ) سات ہزار دینار سالا نے خراج اوا کریں گے۔

مسلمان قبرص کی حقاظت کے فرمہ دارنہیں ہوں گے۔

 یحری جنگوں میں اہل قبرمِسلمانوں کے دشمنوں کی نقل وحرکت کی ان کواطلاع دیا کریں گے (۱)۔

اہیں قبرص آپھے دنوں تک اس معاہد و پر قائم رہے۔ لیکن تاسے میں انہوں نے اس کے خلاف رومی جہاز وں کو ہدووی ، اس لئے امیر معاویہ نئے دو بارہ قبرس پرفوج شی کی اوراس کو فتح کر کے مما کئے محروسہ میں شامل کر لیا(۲)اور مناوی کرادی کے آئندہ سے یہاں کے باشندے رومیوں کے ساتھ سی شم کے تعاقبات نے رحیس۔

والی بصر ہ کی معزولی

مضرت ابوموئیٰ اشعریٰ عبد فاروقی ہے بصرو کی ولایت پر مامور تھے،حضرت عثمانؑ نے بھی اپنے زمانہ میں چھے برس تک ان کواس منصب پر برقر اررکھا 'لیکن یہاں ایک بڑی جماعت ہمیشہ حضرت ابوموی اشعری کی مخالفت پر آمادہ رہتی تھی، چنانچہ حضرت عمر کے عبد میں بار ہا ان کی شکا یہتیں پہنچیں، مگر فاروقی رعب و دا ب نے مخالفین کو جمیشہ دیائے رکھا۔ حضرت عثان کے زیانہ میں ان کو آزادی کے ساتھ حضرت ابوموی اشعری کے خلاف سازش پھیلا نے کا موقع مل گیا۔ اس اثنا، میں کروول نے بعناوت کردی۔ حضرت ابوموی اشعری نے مسجد میں جباد کا وعظ کیا اور ماہ میں بیادہ پا چلنے کے فضائل بیان کئے۔ اس کا اثر یہ بوا کہ بہت سے مجاہدین جن کے پاس محموز نے موجود تھے وہ بھی پیادہ پا چلنے پر تیار ہوگئے۔ لیکن چندآ دمیوں نے کہا کہ ہم کوجلدی نہ کرنا چاہئے یہ تا ہو موجود تھے وہ بھی پیادہ پا چلنے پر تیار ہوگئے۔ لیکن پندآ دمیوں نے کہا کہ ہم کوجلدی نہ کرنا جا جا ہو گئی ہو گئی

فتخ طبرستان

و سی میں عبدالقد بن عامر جمرہ کے ننے والی اور سعید بن عاص نے دومختلف راستوں سے خراسان اور طبرستان کارخ کیا۔ سعید بن عاص کے ساتھ امام حسن ،امام حسین ،عبداللہ بن عبال ، عبداللہ بن عمر،عبداللہ بن عمر و بن العاص اور عبداللہ بن زبیر بھیسے اکا برشر کیک تھے۔ الن لوگوں نے بیش قدمی کر کے عبد اللہ بن عامر کے بہنچنے سے پہلے جر جان ، خراسان اور طبرستان کو فتح کرلیا (۲)۔ اس اثناء میں ولید بن عقبہ والی کوفہ کے خلاف ایک سازش ہوئی اور الن پر شراب خوری کا الزام لگایا گیا۔ بیالزام الیا تھا کہ حضر ت عثمان گوانیس معزول کرنا پڑا اور الن کی جگہ سعید بن عاص بی وفہ کے والی مقرر ہوئے۔

عبدائند بن عامز نے اپنی مہم کو جاری رکھااور ہرات ، کابل اور جستان کو فتح کر کے نمیٹا پور کا رخ کیا۔ بست ،اشند ورخ ،خواف،اسبرائن ،ارغیان وغیرہ فتح کرتے ہوئے خاص شہر نمیٹا پور کا زخ کیا۔اہل نمیٹا پورنے چندم ہینوں تک مداقعت کی لیکن پھر مجبور ہوکر سات لا کے درہم سالانہ پر مصالحت کرلی۔۔

عبداللہ بن عامرؓ نے نیٹایور کے بعدعبداللہ بن خازم کوسرٹس کی طرف روانہ کیا اورخود

ماورا ،النہر کی طرف بڑھے۔ سرخس کے باشندوں نے اطاعت قبول کرلی۔اہل ماورا ءالنبر نے بھی مصالحت پر آمادگی ظاہر کی اور بہت ہے گھوڑ ہے ، رہیٹمی کپڑے اور مختلف قتم کے تھا کف لے کر حاضر ، وئے ۔عبداللّٰہ بن عامر ؓ نے صلح کرلی اور قبیس بن الہیٹم کواپنا قائم مقام بنا کرخود اسباب و سامان کے ساتھ دارالخلافہ کارخ کیا۔

ا یک عظیم الشان بحری جنگ

الله میں قیصر روم نے ایک عظیم الشان جنگی بیڑا جس میں تقریباً پانچ سو جہاز ہے سواحل شام پر حملہ کے لئے بھیجا۔ موزمین کا بیان ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں ایسی عظیم الشان توت کا مظاہرہ اس ہے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ امیرا الحرعبداللہ بن الی سرح نے مدافعت کے لئے اسلامی بیڑے کو آگے بڑھایا اور سطح سمندر پر دونوں آپس میں مل گئے۔ دوسری صبح کو مسلمانوں نے اپنے کل جہاز ایک دوسرے سے باندھ دیئے ادر فریقین میں نہا بیت خونر پر جنگ ہوئی، بیشار رومی مارے گئے ، مسلمان بھی بہت شہید ہوئی کیکن ان کے استقلال و شجاعت نے رومیوں کے یاؤں اکھاڑ دیئے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد زندہ بچی ،خود سطنطین اس معرکہ میں رخمی ہوااور اسلامی بیڑ ہ مظفر ومنصورا بی بندرگاہ میں واپس آیا (۱)۔

### متفرق فتوحات

قبرص، طرابلس اورطبرستان کے علاوہ حضرت عثان کے عہد میں اور بھی فتو حات ہوئیں،

اسم چیں ضبیب بن مسلمہ فبری نے آرمینیہ کوفتح کر کے اسلامی مما لک محروسہ میں شامل کرلیا(۲)۔

اسم چیں امیر معاویہ تنگنا کے قسطنطنیہ تک بوسے چلے گئے ۔ اسم چیں عبداللہ ابن عامر ٹنے مرورووہ طالقان، فاریاب، اور جوز جان کوفتح کیا۔ سسم چیں امیر معاویہ نے ارض روم میں حصن المرا قیر حملہ کیا۔ اس سال اہل خراسان نے بخاوت کی ۔عبداللہ بن عامر والی بصرہ نے احف بن قیس کو جیج کرا ہے فروکرایا۔ اس طرح سم جی جی ایل طرابلس نے تقصی امن کیا۔ عبداللہ بن الی سرع نے ایک شرح برا رکے ساتھ چڑھائی کر کے انہیں قابو میں کیا۔

# انقلاب کی کوشش اور حضرت عثمان کی شہاوت

حضرت عثمانًّ کے د داز دہ سالہ خلافت میں ابتدائی جیے سال کامل امن وامان ہے گزرے۔ فتو حات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی ، وظا نُف کی زیاد تی ، زراعت کی تر قی اورحکومت کے عمد ہنظم ونسق نے نتمام ملک میں تمول ، فارغ البالی اور میش وسعم کو عام کردیا ، یہاں تک کہ بعض متقشف صحابیهٔ ایام نبوت کی سادگی اور بے تکلفی کو یا دکر ہے اس زیانہ کی ٹر ویت اور سامان تعیش کو دیکھیے کرحد درجہ ملین تھے کہ اب مسلمانوں کے اس دنیاوی رشک دحسد کا وقت آگیا جس کی آنخضرت الاسلام كالمنتين كوكي فرما في تقى \_ چنانجيد حصرت ابوذ رغفاريٌ جن كوآ مخضرت على في مسيح الاسلام كا خطاب دیا تھا،اعلانیہ اس کےخلاف وعظ کہتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا ایک مسلمان کے لئے ناجائز ہے۔شام کا ملک جس کے جاتم امیر معاویة تھے اور جوصد یوں تک رومی تغیش و تکلفات کا گبوارہ رہ چکا تھا و ہاں کے مسلمانوں میں سب ہے زیادہ پہ برائیاں پیدا ہو ری تھیں ۔حضرت ابوذرؓ برملاان امراءاور دولت مندول کےخلاف وعظ کہتے بتھے جس سے نظام حکومت میں خلل پڑتا تھا ،اسلئے امیر معادیة کی استدعا پرحضرت عثانؓ نے ان کویہ بینہ بلوایا۔گر اب مدینہ بھی وہ اگلا مدینہ نہ رہا تھا ، ہیرونی لوگوں کے بڑے بڑے کم تیار ہو چکے تھے۔ اسلئے حضرت ابوذر یہاں ہے بھی ول برداشتہ ہوکرر بذہ نام کے ایک گاؤں میں اقامت اختیار کیا۔ حضرت عثان کے آخری زمانہ میں جوفتنہ وفساد ہریا ہوا اس کی حقیقت یہی ہے کہ دولتمندی اور حمول کی کثرت نے مسلمانوں میں بھی اس کے وہ لوازم پیدا کر دیئے جو برقوم میں ایسی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر ان کےضعف اور انحطاط کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لئے آتخضرت والمسلمانول سيفر ماياكرت يتفكه لااحاف عليكم المفقر بسل احاف عليكم البدنيا \_ مجھے تبہارے فقروفاقہ ہے كوئى خوف نبيس ہے بلكة تمہارى دولتِ دنياوى ہى كے خطرات ے ڈرتا ہوں۔ تمول اور دولت کی کثر بت کا لا زمی متیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قوم کے فوائد کے مقابلہ میں ہر جماعت اور ہرفر داینے جماعتی اور شخصی نوا کر کوتر جمجے ہے ہے گیا ہے، جس سے بغض وعنا دیپیدا ہو جاتا ہے۔قومی ومدت کا شیراز ہمھر جاتا ہےاورانحطاط کا دورشروع ہو جاتا ہے۔لیکن اس کے علاوہ اس فتنہ وفساد کی پیدائش کے بعض اوراسباب بھی تھے۔

(۱) سب سے پہلی وہدیہ ہے کہ صحابۂ کرام کی دونسل جونیض نبوت سے براہ راست مستفیض ہوئی تھی ختم ہو پچکی تھی جواوگ موجود تھے دوا پنی کہ سن کے سبب سے گوشہ نشین ہور ہے تھے اوران کی اولا دان کی جگہ لے رہی تھی۔ بیانو جوان زہروا تقا وعدل واقعا فے حق پہندی وراستہازی میں اپنے بزرگوں سے کمتا تھے۔ اس بناء ہر رعایا کے لئے ویسے فرشتۂ رحمت تابت نہ ہوئے جیسے ان کے اسلاف تھے۔

(۲) حضرت ابوبکر کے مشورہ اور مسلمانوں کی پہندیدگی سے امامت و خلافت کے لئے قر پیش کا خاندان بخصوص ہو گیا تھا اور بڑے بڑے عہدے بھی زیادہ تر ان ہی کو ملتے بتھے ،نو جوان قر بیش کا خاندان بخصوص ہو گیا تھا اور بڑے بڑے عہدے بھی زیادہ تر ان ہی کو ملتے بتھے ،نو جوان قر بیش اس کوا بناحق ہجھ کر دوسرے عرب قبیلوں کوا پنامجوم ہجھنے گئے۔عام عرب قبائل کا دعویٰ تھا کہ ملک کی فتو حات میں ہماری کہوں کی بھی کمائی ہے ،اس لئے وظائف ،منصب اور عہدوں میں قریش اور ہم میں مساوات جا ہے۔

(۳) اس وفت کابل ہے کے کرمرائش تک اسلام کے زیرتگین تھا جس میں سینکزوں قومیں آبادتھیں، ان محکوم قوموں کے دلوں میں قدر تامسلمانوں کے خلاف انقام کا جذبہ موجود تھا، کیکن ان کی قوت کے مقابلہ میں ہے اس تھے، اس لئے انہوں نے سازشوں کا جال بچھا یا جن میں سب ہے آ گے مجوسی اور یہود کی نتھے۔

( ۱۲ ) مصرت عنانَ فطرنا نیک ذی مروت اور زم خویتے ،عموماً لوگوں ہے تی کا برتا وَنہیں کرتے تھے ،اکثر جرائم کو برد باری اور حلم ہے ٹال دیا کرتے تھے ،اس سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے ۔

(۵) حضرت عثمانًا موی تھے،اس کے فطرخان کے جذبات اپنے اہل خاندان کے ساتھ خیرخواہا نہ تھےاور آپان کو فائدہ پہنچانا جا ہے تھےاورا پنے ذاتی مال سے ان کی امداد فرمایا کرتے تھے،شرریوگوں نے اس کو یوں ملک میں پھیلا یا کہ حضرت عثمان سرکاری بیت المال ہے ان کے ساتھ دادود بمش کرتے ہیں۔

( 2 ) مختلف مجکوم قوموں کے شورش پینداشخاص اس لئے انقلاب کے خواہاں تھے کہ شاید اس سے ان کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو۔

( ۸ )غیر قوموں کے جولوگ مسلمان ہو گئے تھے یامسلمانوں نے غیر تو موں کی عور توں سے جو شادیاں کرلی تھیں یاوہ ہاندیاں بی تھیں ان کی اولا دیں بہت کچھ فتند کا باعثِ بنیں۔

ان مختلف الخیال جماعتوں کے اغراض ومقاصد پرنظر ڈالنے سے یہ بالکل نمایاں ہوجا تا ہے کہاس فتنہ وانقلاب کے حقیقی اسباب یہی تھے جواویر مذکور ہوئے۔مثلاً

(۱) بنو ہاشم بنوامیہ کے عروج و ترقی کو پہند نئیں کرتے تنے اور خلافت کے مناصب اور عہد وں کاسب سے زیادہ اپنے کوشتی جانتے تھے۔

ُ (۲) عام عرب قبائل مناصب اور عبدول اور جائلیرول کے استحقاق میں اپنے کو قریشیول سے کم نہیں سمجھتے تھے، اس لئے وہ قریتی افسرول کے غرور و تمکنت کو تو ڑنا اور اپنا جائز استحقاق اور مساوات حاصل کرنا جائتے تھے۔

س) مجوی جانبتے نتھے کہ ایباانقلاب ہیدا کیا جائے جس میں ان کی مدد سے حکومت ایسے عام خاندان میں منتقل ہوجس ہے وہ بہتر ہے بہتر حقوق ادر مراعات حاصل کرسکیں اور عام عربوں کے مقابلہ میں ان کا استحقاق کم نہ سمجھا جائے۔

( سم) یہودی چاہتے تھے کے مسلمانوں میں ایساافتر اق پیدا کردیا جائے کہان کی توت پاش . . . .

بیاغراض مختلف تھیں اور ہر جماعت اپی غرض کے لئے کوشش میں مصروف تھی، اس لئے خفیہ ریشہ دوانیاں شروع ہوگئیں۔ عمال کے خلاف سازشیں ہونے لگیس اورخود امیر المؤسنین کو بدنام کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ حضرت عثان نے ان فتنوں کو دبانا چاہا لیکن بیآ گالی تھی کہ جس کا بجھانا آسان نہ تھا، فتنہ برداز وں کا دائر عمل روز بروز وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ تمام ملک میں ایک خفیہ جماعت بیدا ہوگئی تھی جس کا مقصد فتنہ وفساد تھا۔ کوفہ کی انقلاب بیند جماعتوں میں اشتر خفی ، ابن ذکی الحبکہ ، جند ب، صعصعہ ، ابن الکوار ، کمیل اور عمیر بن ضافی خاص طور پر قابل ذکر ہیں (۱)۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ امارت وریاست قریش کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہیں۔ اس کے سختی ہیں۔ سعید بن عاص والی کوفہ ہے۔ عام مسلمانوں نے ممالک فتح کئے ہیں ، اس لئے وہ سب اس کے سختی ہیں۔ سعید بن عاص والی کوفہ ہے اس جماعت کو خاص طور پر عداوت تھی ، ان کو بدنام کرنے کے لئے روز ایک نی تہ ہیر والی کوفہ ہے اس جماعت کو خلاف ملک کو تیار کرنے کے لئے طرح طرح کے وسائل کام

میں لائے جاتے ہیں۔اشراف کوفہ نے ان مفسدہ پر دازیوں سے تنگ آگرامیر المؤمنین سے التجا کی کہ خدا کے لئے جند ان فتنہ ہُو اشخاص سے کوفہ کونجات دلا ہے۔ حضرت عثمان نے تقریباً دس آ دمیوں کو جواس جماعت کے سرگروہ تھے،شام کی طرف جلاوطن کردیا(۱)۔

ای طرح بھرہ میں بھی ایک فتنہ پرداز جماعت پیدا ہو گئی تھی، حضرت عثان نے یہاں سے بھی پچھآ دمیوں کو ملک بدر کراویا۔ کیکن فتنہ کی آگ اس حد تک بھڑک بچکی تھی کہ بیہ معمولی چھینئے اس کو بچھا نہ سکے بلکہ بیدا بتال مکانی اور بھی ان خیالات کی اشاعت کا سبب بن گئے اور پہلے جو آگ ایک جگہ سلگ رہی تھی وہ سارے ملک میں بھیل گئی۔

مصرسازش کاسب سے ہزامر کرتھا ہسلمانوں کے سب سے ہڑے وہمن یہودی ہتھ، چنانچہ ایک یہودی النسل نوسلم عبد الله بن سیانے اپنی حیرت انگیز سازشانہ توت سے مختلف الخیال مفسدوں کوایک مرکز پرمتحد کردیا اوراس کوزیادہ مؤثر بنانے کے لئے اس نے مذہب میں جیب وغریب مقائد اختراع کئے اورخفیہ طور پر ہرملک میں اس کی اشاعت کی ۔ موجودہ شیعی فرقہ دراصل انہی عقائد برقائم ہوا۔

مفیدین کی جماعت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی اوران میں سے ہرا یک کا محم نظر مختلف تھا مفیدین کی جماعت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی اوران میں سے ہرا یک کی نظر الگ الگ شخصیتوں پڑتی ،اہل مصر حضرت نویز کو حضرت زویز کو بیند کرتے تھے۔اہل عراق کی جماعت تمام قریش سے مداوت رکھتی تھی اورا یک جماعت سرب بیند کرتے تھے۔اہل عراق کی جماعت تمام قریش سے مداوت رکھتی تھی اورا یک جماعت سرب سے عراون ہی کے خلاف تھی لیکن امیر المؤمنین حضرت عثمان کی معزولی اور ہنوامیہ کی بیخ کئی پر سب باہم متفق تھے۔عبد اللہ بن سبانے تعکمت مملی سے ان اختلا فات سے قطع نظر کر کے سب کو ایک مقصد لیعنی حضرت عثمان کی مخالفت پر متحد کردیا اور تمام ملک میں اپنے داعی اور سفیر پھیلا و یئے تاکہ ہر جگہ فتند کی آگ بجن کا کر بدامنی بیدا کردی جائے اور اس مقصد کے حصول کے لئے داعیوں کو حسب ذیل طریقوں ہمل کی بدایت کی۔

- (۱) بظاہر متی و پر بینزگار بنیا اورلوگوں کو وعظ و پند ہے اپنا معتقد بنایا۔
- (۲) عمال کود ق کرنااور برممکن طریقہ ہے ان کو بدنا م کرنے کی کوشش کرنا۔
- (۳) ہرجگہامیر المؤمنین کی کنبہ پروری اور ناانصافی کی داستان مشتہر کرنا۔

ان طریقوں پر نہایت مستعدی نے ساتھ ممل کیا گیا۔ ولید بن عقبہ والی کوفیہ پرشراب خوری کا الزام قائم کیا گیااور حد بھی جاری کی گئی جو در حقیقت ایک بڑی سازش کا بتیجہ تھا ،اس طرح حضرت ابوموی اشعری والی بھر وکی معزولی بھی جس کا ذکر آئندہ آئے گاان ہی ریشد وانیوں کا متیج تھی۔
اس بھی بیں جبکہ قیصر روم نے پانچ سوجنگی جہازوں کے عظیم الثان بیڑے کے ساتھ اسلامی سواحل پر حملہ کیا اور مسلمان بڑے خوف و ہراس میں ببتلا ہوگئے اس وقت بھی بیا نقلاب پیندا پی فقند انگیزی سے باز نہیں آئے اور محمد بن الی حذیفہ اور محمد بن الی بکڑنے جو مفسد بن کے وام تزویر میں بیس بھنس چکے سے ،اسلامی بیڑے سے امیر البحر عبداللہ بن الی سرخ کو ہر طرح وق کیا۔ نماز میں بیس بھنس چکے سے ،اسلامی بیزا کرتے ۔عبداللہ بن سعد کی اعلانے ندمت کرتے اور مجاہد بن سے کہتے کہ تم رومیوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے جاتے ہو، حالا تکہ اسلام کوخود مدینہ میں مجاہد بن کی ضرورت ہے؟ تو وہ حضرت عثمان کا نام کی ضرورت ہے؟ تو وہ حضرت عثمان کا نام لیتے اور کہتے کہ اس خالم کومعزول کرنا اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے، اس نے سنت شخین کو جھوڑ دیا ہے۔ کہار صحابہ کومعزول کرنے اپنے اعزہ وا قارب کوسیاہ وسید کیا مالک بناویا۔

غرض ہر طرح کی فریب کاریوں ہے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئے۔ اسلامی بیزا رحمیوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہواتو محمہ بن الی صدیفہ اور محمہ بن ابی بکڑنے ایک شتی پرسوار ہوکر بیز ہے کا تعاقب کیا اور جہاں جہاز کنگر انداز ہوتے وہ اپنی شتی کو قریب لے کر کے اپنے خیالات کی اشاعت کرتے مجاہدین رومی بیڑے کوشکست دے کرم طفر ومنصور واپس آئے تو چند نے محمہ بن ابی بکڑا ور محمہ بن ابی صدیفہ کو جہاد سے پہلوتہی کرنے پر طامت کی ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جہاد میں کسی طرح حصہ لے سکتے ہیں جس میں انظام عثان کے ایماء سے ہوا ہو؟ اور جس کا امیر عبداللہ ابن سعد ہو۔ اس کے بعد حسب معمول حضرت عثان کے معائب اور برائیوں کی طویل عبداللہ ابن سعد ہو۔ اس کے بعد حسب معمول حضرت عثان کے معائب اور برائیوں کی طویل داستان شروع کر دی (۱) ۔ عبداللہ بن سعد نے جب دیکھا کہ بیدونوں کس طرح اپنی حرکتوں سے بازنہیں آئے اور ان کے مسموم خیالات آ ہستہ آ ہستہ آ ہتہ اپنا اثر کررے ہیں تو نہایت تحق سے انکوشع کیا اور کہا کہ خدا کی قسم !اگرامیر المؤمنین کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں اس مضدہ و پردازی کا مزہ چھادیا۔ مدینہ مصرح خیان شام بھر عبول سے علانیا اس کے علانیا سے علانیا ہوتا ہو جماعت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ اخیر عہد یعنی ہے ھیں جس سال حضرت عثان شام جہاد بیا سے علانیا سے علانیا سے علانیا سے علانیا سے علانیا سے علانے سے علانے اس سے علانے سے علانے اس سے علانے اس سے علانے سے علانے اس سے علانے سے علانے اس سے علانے اس سے علانے سے حل کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ انہ اخیر عبد کیا ہو ہوں جس سال حضرت عثان شام جہاد سے علان شام ہو سے حلاح کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تہ اخیر عبد بھی جس میں جس سال حضرت عثان شام جہاء سے عمان شام ہو سے حسب معمول حساسے علی بھی جس سے علان شام ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو سے میاں ہو سے میاں ہو سے میاں شام ہو سے میاں ہو

جماعت کا کوئی اثر نه ہوا۔ البتہ اخیر عبد نیعنی ۱۳۵ھ میں جس سال حضرت عثان شہید ہوئے مفیدین مدینہ اس قدر بے باک ہو گئے کہ بیرونی مفیدوں کی مدد سے ان کوخو وامیر المؤمنین پرجمی دستِ ستم دراز کرنے کی جرائت ہوگئی۔ چنانجہ ایک دفعہ جمعہ کے روز حضرت عثمان شمنبر پرخطبہ دے مستقد ابھی جہ بشاہ ہوئی شدہ عرکتھیں کی تشخص نے کہ مسیمہ کی ای ''عثان ایس سالہ کہ ان ا

رئے تھے ،ابھی حمدوثنا ہی شروع کی تھی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا کہ''عثان! کتاب التدکواپنا طرز ممل بنا'' لیکن صبر دکمل کے اس پیکر نے نرمی سے کہا '' بیٹھ جاؤ'' دوسری مرتبہ کھڑے ہوکر پھر

<sup>🗗</sup> ابن اشیرص ۹۲،۹۱

اس نے ای جملہ کا اعادہ کیا۔ حضرت عثان ؓ نے پھر بیٹھنے کو کہا۔ تین دفعہ اسنا ہی طرح خطبہ کے درمیان برہمی پیدا کی۔ مفرت عثان ؓ نے ہر بارنرمی سے میٹھنے کوفر مایا۔ لیکن اس کی سازش پسلے سے ہو پچک تھی۔ برطرف سے مفسدین نے ہر بارنرمی سے میٹھنے کوفر مایا۔ لیکن اس کی سازش پسلے سے ہو پچک تھی۔ برطرف سے مفسدین نے نرغہ کرلیا اور اس قدر سنگریز سے اور پھروں کی ہارش کی کہنائی رسول زخموں سے چور چور ہو کرمنبر سے فرش خاک پر گریز ایکر صبر وقتل کا بدعا لم تھا کہ اس ہے او بی بربھی جذب نیزین وغضب کو ہیجان نہ ہوا (۱)۔

غرض مختلف مناصر نے مل کرافتر اپروازیوں اور کذب بیانیوں سے اس طرح جمنزت عثمان ہو ا بدنام کرنے کی کوشش کی اور آپ کی مخالفت کا صوراس بلند آ جنگی سے بھونکا کہ اتن طویل مدت کے بعداس زمانہ میں بھی بہت سے تعلیم یافتہ حضرات جو واقعات کی حقیقت تک بہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ،ان ناط بیانیوں اور قریب کاریوں سے متاثر نظر آتے ہیں ،اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پرتمام اعتراضات کو قلمبند کر کے اصل واقعات کو بے نقاب کرویا جائے۔اس وقت تک حضرت عثمان کی جس قدراعتراضات کے گئے ہیں ان کی تفصیل ہے ہے:

(۱) کمبارسحا ہے مثلاً حصرت ابوموک اشعریؓ ،مغیرہ بن شعبہ ؓ،عمرو بن العائسؓ ،عمار بن یاس ؓ عبداللّٰہ بن مسعودٌ اورعبدالرحمٰن بن ارقم کومعزول کر کے خاص اپنے کنبہ کے نااہل اور ناتجر ہہ کار افراوکو مامورکیا۔

(۲) بیت المال میں بے جاتھرف کیا اور مسرفاند طریقہ پراپنے اعزہ واقارب کے ساتھ سخاوت کا اظہار کیا۔ مثال حکم بن العاص کو جے رسول اللہ الحقظ نے حاراس کے لڑکے حارث کو مدینہ آنے کی اجازت دی اور بیت المال ہے ایک لا کھ درہم عطائے ۔ اور اس کے لڑکے حارث کو اس کی اجازت دی اور بیت المال ہے ایک لا کھ درہم عطائے ۔ اور اس کے لڑک حارث کو مروان کی اجازت دی کہ بازار میں جو فروخت ہو، س کی قیمت ہے اپنے لئے عشر وصول کرے۔ مروان کو افریقہ کے مال نفید کے مال نفید اللہ ابن خالہ کو تین لاکھ درہم کا گرانفتدر عطیہ مرحت کیا اورخودانی صاحبز اویوں کو بیت المال کے قیمتی جوابرات عنایت فرمائے ، حالا مکہ فاروق اعظم نے نبایت شدت کے ساتھ اس مے تصرفات ہے احتران کیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے لئے ایک خطیم الشان کی تعمیر کرایا اور مصارف کا تمام باربیت المال پر ذالا۔ بیت المال کے مہتم عبداللہ بن ارقم اور معیقیب نے اس اسراف پر اعتراض کیا تو ان کو معزول کر کے ذید بن خابت کو بی عبد دقویض کردیا۔ ایک دفعہ بیت المال میں وظائف تقیم ہونے کے بعد ایک لاکھ ورہم پس انداز ہوئے۔ حضرت عثمان نے بے وجہ زید بن خابت کو بی عراق قدر قم لینے کی اجازت

<sup>€</sup> ابن اثيرج ٣٣س ١٣٧

- ( m )عبدالله بن مسعودًا ورا بي کے روز ہے بند کرد ہے۔
- ( ۳ ) مدینہ کے اطراف میں بقیع کوسرکاری چراگاہ قرار دیا اورعوام کواس ہے مستنفید ہونے سے روک دیا۔
- (۵) مدینہ کے بازار میں بعض اشیاء کی خرید وفروخت اپنے لئے مخصوص کر لی اور تھم دیا کہ تھجور کی مخصلیاں امیرالمؤمنین کے ایجنٹ کے سواکوئی دوسرانبیں خرید سکتا۔
- (۱) اپنے حاشیہ نشینوں اور قرابت داروں کواطراف ملک میں نبایت وسیع قطعات زمین مرحمت فرمائے حالانکہ اس سے پہلے کسی نے ایسانہیں کیا تھا۔
- ( ۷ ) بعض کمبار صحابه کی تذکیل کی گئی آور انگوجلا وطن کمیا گمیا ، مثلاً ابوذ رغفاری ، ممارین یاسی ، جندب بن جنادهٔ ، عبدالله بن سعودًا ورعباده بن تابت کمیساتھ نهایت نامنصفانه سلوک ہوا۔
  - (۸) زیدین ثابت کے تیار کردہ مصحف کے سواتما م مساحف کوجلا ویا۔
    - (9) حدود کے اجراء میں تغافل سے کام لیا۔
- (۱۰) فرائض وغیرہ میں تمام امت کے خلاف روایاتِ شاذ ہ پڑمل کیا گیا، حالانکہ شیخین جب تک روایات کی اچھی طرح تو ثیل نہیں کر لیتے تھےان کوقبول نہیں کرتے تھے۔
- (۱۱) تذہب میں بعض نی بدعتیں بیدا کیں جن کوا کتر صحابہ نے ناپسند کیا۔ مثلاً جج کے موقع پر منی میں دور کعت نماز کے بجائے چار رکعت نماز اداکی۔ حالا نکہ خودرسول اللہ اللہ فائے نے اور آپ کے بعد شخین نے بھی دور کعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔
- (۱۲) مضری وفد کے ساتھ بدعہدی کی گئی جس کا بتیجہ حضر تعثان کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا۔

ندکورہ بالا واقعات میں حضرت عثمان کے فردقر ارداد جرم کورنگ آمیزی کر کے نہایت بدنما اور

مکروہ بنایا گیا ہے۔ لیکن ان میں ہے ایک الزام بھی تحقیق کی کسوٹی پر سیجے نہیں اتر تا۔ ہمیں دیکھنا

عیا ہے کہ اس میں صدافت کا کتنا شائیہ ہے اور اس کورنگ آمیزی سے کتنا بدنما بنا دیا گیا ہے۔

سب سے پہلا الزام جو بجائے خودمتعدد الزایات کا مجموعہ ہے ، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے :

(۱) کیار صحابہ کوذ مدداری کے عہدوں سے معزول کردیا۔

(٢) ناابل ادرنا تجربه كارافرا دكورعايا كي تسست كاما لك بناويا ـ

(۳)اینے خاندان کونو قیت دی۔

امراة ل کی نسبت تحقیق فیصلہ ہے قطع نظر کر کے پہلے دیکھنا چاہئے کہ اگریدالزام ہے تو اسلام کے سب سے عادل اور مد برخلیفہ فاروقِ اعظم پر جن کا عدل وانصاف اور مد برونیائے اسلام کے کئے قیامت تک مائے نازر ہے گا، یہی الزام عائد ہوتا ہے یانہیں؟ جنہوں نے حضرت خالد سیف اللہ بمغیرہ بن شعبہ اور سعد و قاص فا کے ایران کومعز ول کر دیا تھایا حضرت علی اس اعتراض کے مور د ہوتے ہیں یانہیں؟ جنہوں نے عنانِ حکومت ہاتھ ہیں لینے کے ساتھ ہی تمام عمالِ عثانی کو یک قلم موقوف کر دیا تھا جن کی قوت باز و نے طرابلس، آرمینیہ اور قبری کوزیر تکیں کیا تھا۔ حقیقت بہ ہے کہ ایک ہی تمام کی واقعات کسی خاص وقتی سبب کی بنا پر ایک شخص کے لئے موجب مدت اور دوسرے کے لئے موجب مربالا ہے کہ کسی کو دوسرے کے لئے موجب ذم بنا دیئے جاتے ہیں اور اس پر آئبیں طمع سازی کی جاتی ہے کہ کسی کو شخصیق وتنقید کا خیال تک نبیں آتا۔

حضرت عثمانٌ نے کبارصحابہ میں ہے جن لوگوں کومعزول کیا تھاان میں ہے عمرو بن العاصُّ سعد بن ابی و قاصؓ اور ابوموی اشعریؓ کی معزولی کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس ہے معلوم ہوگا کہ عمرو بن العاص ٔ والی مصرنے اسکندر ہیکی بغاوت فرو کرنے میں ذمیوں کیساتھ نامنصفان سلوک · کمیا تھاا دران کولونڈی غلام بنالیا تھا۔ نیزنئ نہروں کے جاری ہونے کے باوجودو ہمصر کے مالیات میں پچھاضا فہ نہ کر سکے اور آخر عبداللہ بن الی سرع کی تقرری کے بعداس ہے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح سعد بن انی وقاصؓ والی کوفیہ نے بیت المال سے ایک بیش قر ارزقم قرض لی اور پھر اس کے ادا کرنے میں تساہل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود مہتم ہیت المال ہے سخت کلامی کی نوبت پینجی (۱) ۔ ابومویٰ اشعریؑ والی بصره رعایا کوخوش ندر کھتے تھےاورتمام اہل بصر ہ اُن کے مخالف ہو گئے تھے چنا نچہان کے دفعہ نے دارہالخلا فیہ جا کران کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ کیا ہے تمام وجوہ ان حضرات کومعز ول کر دینے کے لئے کافی نہ تھے؟ مغیرہ بن شعبہ ٌ پررشوت ستانی کا الزام قائم كيا گيا،اگر چه بيسراسر بهتان تقاليكن حضرت عثانٌ نے ان كواس لئے معزول كرديا كه حضرت عمرٌ کی ان کی جگہ سعد بن ابی و قاص کی تقر ری کی دسیت کی تقی (۲)۔عمار بن باسر گوحضرت عثانًا نے معز وانہیں کیا تھا بلکہ د ہ عبیرِ فارو تی ہی میں معز ول ہو بچکے ہتھے۔البتہ عبداللہ بن مسعودٌ کی معزولی ہے وجہ تھی اکیکن لوگوں نے حضرت عثمان گوان کی طرف سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ ان کومعز ول کر دینا ناگز ریہو گیا۔ رہا ہیت المال کے ہتم عبداللّٰہ بن ارقعؓ اورمعیقیب کی سبکدوشی تو اس کے متعلق خود حضرت عثمان کا بیان موجود ہے جو انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی معزولی كے سلسلہ ميں ايك جلسهٔ عام ميں ويا تھا:

صاحبو! عبداللہ بن ارقمؓ ابو بکرؓ اور عمرؓ کے زمانہ ہےاس وفت تک آپ کی تقشیم وظا کف کی

الا ان عبد الله بن ارقم لم يزل على حرائتكم زمن ابى بكر • طيرائي ش ٢٨١١ • ايناً ش٢٨٠٢ خدمت انجام دیتے رہے کیکن اب بوز سے اورضعیف ہو گئے ہیں اس سنے اس خدمت کوڑید بن ٹابت کے سیر دکر دیا ہے۔

وعمسر الى اليوم وانه كبر وضعف وقد ولينا علمه زيد بن ثابت

ظاہر ہے کہ مال کی تگرانی کا کام جس قدراہم اور مشکل ہے اس لحاظ ہے آگر حضرت عثمان نے ان دونوں کو جوضعف اور پیری کے باعث اپنی خدمات کو باحسن وجو وانجام نہیں وے سکتے تنص سبکدوش کردیا اوراس عمدہ پرزید بن تابت گوجو پڑھنے لکھنے اور حساب و کتاب میں خاص طور سے متاز تنے ، مامور کیاتو کون می خطاکی ؟

امر دوم کی نسبت غور کرنا جائے کہ نا اہل اور نہ تجربہ کارافراد کی تقرری کا الزام کہاں تک ورست ہے ؟ اس میں شک تہیں کہ ولید ہن عقبہ ہسعید ہن العاصیٰ ،عبدالقد بن افی سرح ،اورعبداللہ بن عامراً سرچہ سحابہ کرام اور فارو تی عمال کی طرح زبد واتھ ، کے ما نک نہ تھے، تا ہم اُن کے انتظامی کارنا ہے اور عظیم الشان فتو حات کس طرح ان کو ناابل اور نا تجربہ کارنبیں ثابت کرتے۔ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانہ میں جزیرہ کے عامل رہ جکے جھے(۱)۔ سعید بن العاصٰ نے طبرستان اور آرمینے فتح کیا (۲)۔ عبداللہ بن افجام کی مان کی میڈو حات ان کی ناتیج ہے کاری کا مجوت ہیں۔

عبداللہ بن عامروالی بھرہ البتہ ایک کم سن نو جوان تھے لیکن قطری لیافت کوعمر کی کمی زیادتی ہے کوئی تعلق نبیس فنق حات سے سلسنے ہیں او پر گزر بچکا ہے کہ اسی نو جوان نے کابل ، ہرات ، جستان اور نمیٹا پورکواسلام کے زیر تکمیں کیا تھا۔غرض ، اہل اور نا ٹنجر بہ کا رشال کے تقرر رکا الزام سرا سرخلاف واقعہ سر

ا کرمیرے ہاتھ میں جنت کی تنجی ہوتی تو تمام بنی اُمیہ کواس میں تجردیتا(۱)۔ بہر کیف پیاہ موقت کی ایک اجتبادی رائے بھی ممکن ہے کہ عام لوگ اس سے تنفق ند ہوں لیکن اس سے حضرت عثمان ڈ سے فضل و کمال کا دامن داندا زنہیں ہوسکتا۔

دوسراالزام بیت المال میں مصرفاند تصرف کا ہے، لیکن شوت میں جن واقعات کو پیش گیا گیا ہے وہ یا تو سرتا یا فلط ہیں ، یا رنگ آمیزی کر کے ان کی صورت بدل دی گئی ہے، ہم تفصیل کے ساتھ ہرایک واقعات کی صورت میں دکھاتے ہیں جس ہے انداز ہ ہوگا کہ مفسدین نے ساتھ ہرایک واقعات کی صورت کوسٹی کر کے حضرت عثمان گو بدنام کرنے کی وشش کی تھی ۔ اس سلید ہیں سب ہے اول جم کو یہ کہنا چاہیئے کہ ذوتی طور پر حضرت عثمان کی مالی حالت کیسی تھی ؟ مناکہ بیا نداز ہ ہو یکے کے وہ اپنی ذاتی دولت ہے اس مشم کی فیاضی اور جودو سرم پر قادر بتنے یا شین ؟ مناکہ بیا نداز ہ ہو یک کے وہ اپنی ذاتی دولت سے اس مشم کی فیاضی اور جودو سرم پر قادر بتنے یا شین ؟ میں سب سے مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس ہے کی کو ابکارٹبیں کے حضرت وٹان سخاب کرائم میں سب سے زیادہ دولت منداور متمول تھے، ان کی دولت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ہزار ہا رو ہے ہیر دومہ کی خریداری پرصرف نے ۔ ایک بیش قرار رقم ہے مسجد نبوی پھائٹی کی توسٹی کی اور ااکھوں رو ہے کی دولت کے دودو مثا کا بیا حال ، ووہ اپنی دولت ہے دولت ہیں جس کے جودو مثا کا بیا حال ، ووہ اپنی دولت ہے دولت ہیں جس کے جودو مثا کا بیا حال ، وہ وہ بی دولت ہیں دولت ہے دولت کیا تھا کی دولت کے دولت کا کا بیا حال ، وہ کہ کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی تو تا کا بیا حال ، وہ وہ کی دولت ہے دولت کی دولت کے دولت کی میں کر تھیں کر میکن کی تو تی کی دولت کے دولت کی دولت کیا تھی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی

ا اس کے متعلق ایک موقع پر خود حمغرت عثالثٌ نے بیانقر برفر مائی تھی جس ہے اس الزام کی

اوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں اپنے خاندان کے والوں ہے مجبت رکھتہ ہوں اور ان کے ساتھو فیاضی کرتا ہوں لیکن میر فی مجبت نے مجھے ظلم کی طرف ہا کرتا ہوں لیکن میر فی مجبت بنا میں معرف ان کے واجبی حقوق اوا کرتا ہوں اسی طرح فیاضی بھی اپنے ہی مال تک محدود ہے، مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لئے حلال ہمجھتا ہوں اور نہ سی دوسرے کے حلال ہمجھتا ہوں اور نہ سی دوسرے کے لئے میں رسول النداور ابو ہمڑ وعمڑ کے مبد میں بھی اپنے مال سے ران قدر مطیے دیا میں بھی اپنے مال سے ران قدر مطیے دیا میں بھی اپنے مال سے ران قدر مطیے دیا کی میں بھی اپنے مال سے ران قدر مطیے دیا کہا

حقيقت ورئورت والتي وباتى ته قالوا اللى احب اهل بيتى اوعطيهم فاما حبى فائه لم يممل معهم على جوربل احمل الحقوق عليهم واما اعطاؤهم فائى ما اعطيهم امن مالى ولا استحل اموال المسلمين لنفسى ولا لاحد من الناس ولا كنت اعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى في إزمان

الن عدي الشم ول تذكرة عثران المن ضبل ج اول سواله www.besturdubooks.net

رسول الله ﷺ وابسي بكر وعسمر رضى الله عنهما وانا يسومننذ شحيح حمريص افحين اتيت عبلي استبان اهـل بيتـی وفـنـی عمری و و دعت الـذي لـي في اهلي قسال المملحدون منا قبالوا وانبى والله مباحيميلت على متصبر مين الامتصبار فضلاً فيسجوز ذالك لم قاله ولقد رددته عبليهم وماقدم على الا الاختماس و لا يتحل لي منها شئ. فولى المسلمون وصنعها في اهلها دوني ولا يسلفست من مال الله بقلس مسمنا فتوقنه وما اتبلغ منهما اكل الا من مالي (١)

كرتا تقا، حالاتكمه مين اس زمانه مين بخيل وحريص قطااورا ب جبكه مين اپنی خاندانی عمر كويهج جيكابمول وزندكى فحتم مويجل بصاوراينا تمام سرما ہدائے اہل وعمال کے سپر دکر ویا ہے تو ملحدین الی باتیں مشہور کرتے ہیں ، خدا کی قتم! میں نے نسی شہر برخراج کا کوئی بارابیانبیں ڈالا ہے کہاس قتم کاالزام دینا جائز ہو اور جو ٹیجھ وصول ہوا وہ ان ہی لوگول کے رفاہ و بہبود برصرف ہوا،میر ہے یاس عرف حمل آتا ہے اور اس میں ہے بھی میرے لئے کچھ لینا جائز نہیں، مسلمانوں نے اس کومیر ہے مشورہ کے بغیر مستحقین میں صرف کیا، خدا کے مال میں ایک پیسه کا تصرف نہیں کیا جاتا میں اس ہے کیجیس لیتا ہوں۔ یہاں تک کے کھاتا بھی ہوں تو اینے بی مال ہے۔

ندکور و بالانصر بھات کے بعداب ہم کوان واقعات کی طرف رجوع کرنا جا ہے جن کی بنا پر ذوالنورین کی تاہش ضیا کوغبار آلود کہاجا تا ہے۔

اس میں شک تبین کہ تھم کورسول اللہ نے طائف کوجلا وطن کردیا تھالیّان اخیر عہد میں حضرت عثان کی سفارش ہے مدینہ آنے کی اجازت دیدی تھی۔ چونکہ شیخین کو ذاتی طور پر رسول اللہ کی منظوری کاعلم بیس تھااس لئے انہوں نے مدینہ آنے کی اجازت تبیس دی۔ جب حضرت عثان نے منانِ خلافت ہاتھ میں لی تو اپنے ذاتی علم کی بنا پران کو مدینہ بالیا(۲) اوران کے لڑکے مروان سے ابنی ایک صاحبزادی کا نکاح کردیا ، اورصلہ حم کے طور پر جیب فاص سے تعلم کو ایک لا کھ درہم کے عطافہ مرحمت کیا۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو عظمہ من کی نے رنگ آمیزی کرکے کھے ہے تھے کہ درجم کا عظیہ مرحمت کیا۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو عظمہ من نے رنگ آمیزی کرکے کھے ہے تھے کہ درجم کا عظیہ مرحمت کیا۔ یہ ہے اصل واقعہ جس کو عظمہ من نے رنگ آمیزی کرکے کچھ سے تھے کہ کہ دیا۔

طبری ص ۱۹۵۳ کا سا حب اصابراورا سد الغاید دونوی نے تنکم کے جالات میں اسکا تذکر و کیا ہے۔

www.besturdubooks.net

طرابلس کے مال ننیمت سے مروان کوٹس دلانے کا واقعہ سراسر بہتان ہے۔ اس کی صحیح کیفیت بیے کے مروان نے اس کوٹر پیرلیا تھا۔ چنانچے مؤرخ ابن خلدون لکھتا ہے:

ابن زبیر نے فتح کا مڑ دہ اور پانجواں حصہ دارالخلافہ روانہ کیا جس کو پانچ لا کھ دینار پر مروان نے خرید لیا اور بعض لوگ جو بیہ کہتے ہیں کہ مروان کو دے دیا گیا سیح نہیں ہے، بلکہ پہلے معرکہ کے مال نیبمت کے شمل کا خمس ابن ابی مرح کودے دیا تھا (۱)۔

وارسل ابن زبير بالفتح والخمس فاشتراه مروان بن حكم بخمس مانية الف دينار وبعض الناس يقول اعطاه اياه ولا يصح وانما اعطى ابن ابى سرح خمس الخمس من الغزوة الاولى

اب بیاعتراض رہ جانا ہے کہ کسی غزوہ کے مالی نئیمت کا کوئی حصدابین ابی سرح کوہ ہے کا کیا واقعہ تھا۔ کیکن واقعہ ہے کہ طرابلس کی جنگ کے قبل حضرت عثمان نے ابن ابی سرہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگرتم اس معرکہ میں کا میاب ہوئے تو مالی نئیمت کے پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ تم کو دیا جائے گا۔ چنانچ فتح کے بعد حسب وعدہ انگوہ بدیا۔ اس سے عام مسلمانوں کو شکایت بیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان سے اسکوہ ایس کے اسکوہ ایس کے بیا افعاظ ہیں:

(حضرت عثان نے کہا) کہ اگرتم لوگ اس پر راضی ہوتو ان کا ہو چکا اور تمہاری مرضی کے خلاف ہے تو واپس ہے ، لوگوں نے کہا ہم راضی نہیں ہیں ، فر مایا واپس ہے ، اور عبداللہ کو واپس کر نے کا تھم نامہ لکھ دیا۔ ف ان رضيتم فقد جاز وان سخطتم فهور وقالوا انا نسخطه قال فهورد وكتب الى عبد الله بر ذالك (۲)

عبدالقد بن خالدٌ تو تمين الأكھ كاعطيه مرحمت فرمايا گيا۔ ليكن اس كي نسبت خود حضرت عثمان نے مصرى مُعترضين سے فرمايا تھا كہ بيں نے بيت المال سے بير قم بطورِ قرض كى ہے۔ حارث بن تعمم كو مدينہ كے بازار ہے عشر وصول كرنے كا اختيار و بنا بالكل ہے بنياد ہے۔ اس طرح اپنی صاحبزاد يوں كو جيرے جواہرات و ہے كا جو قصه صرف ابن اسحاق نے ابوموكی اشعری ہے رواہرات دونے كا جو قصه صرف ابن اسحاق نے ابوموكی اشعری ہے رواہرات دونے كا جو قصه صرف ابن اسحاق ہے ابوموكی اشعری ہے رواہرہ ہے ،اس لئے قابلِ استنازیمیں۔

ہیت المال نے صرف ہے اپنے لئے کل تغییر کرنے کا قصیمحض کذاب صرت کے ہے جو فیاض طبع اپنے ابر کرم سے دوسروں کو یہ ایپ کرتا ہوا ور جوا پنا مقررہ وظیفہ بیت المال سے لیمنا پسندند کرتا ہو دواینے لئے عام مسلمانوں کا شرمندۂ احسان ہونائس طرح گوارہ کرتا۔

زید بن ٹابت مہتم بیت المال کو ایک لا کھ درہم دینے کی روایت بالکل ہے بنیاد ہے اصل واقعہ یہ ہے کہ آیک وفعہ بیت المال میں اخراجات کے بعدایک معقول رقم پس انداز ہوئی ۔حضرت عثمان نے زید بن ٹابت کو تھم دیا کہ اس کو کسی رفاہ عام کے کام برصرف کردیں۔ چنانچانہوں نے اس کو مسجد کی توسیع اور نقیر میں ضرف کردیا۔ انشاء اللہ اس کا تعصیلی بیان تقمیرات کے سلسلہ میں آئے گا۔

(۳) حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت الی کے وظائف کا بند کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔امام وفت کوسیاس وجوہ کی بنا پراس مسم کے اختیارات حاصل ہیں۔حضرت عثان گوان دونوں بزرگوں کی طرف سے بچھ غلط نبی پیدا ہوگئی تھی ،اس لئے انہوں نے بچھ ونوں کے لئے وظیفہ روک دیا تھا۔ چنا نچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے وفات یائی تو غایت انصاف سے کام لئے کرجس قدر وظیفہ بہت المال کے ذمہ باتی تھا جس کی مقدار تخیینا ہیں بچیس بزارتھی ان کے ورثا ء کے حوالہ کر دیا (۱)۔

(۲) چوتھا اعتراض بالکل ہے معنی ہے، فوجی گھوڑوں اور زکوۃ کے اونوں کے لئے چواگا ہیں بنوانا خلیفۂ وقت کا منصی فرض ہے۔خود رسول اللہ پھٹٹے نے مقام بقیع کو جراگاہ قرار دیا تھا۔حضرت عمرؓ نے تمام ملک میں وسیع چراگا ہیں تیار کرائی تھیں، عہد عثانی میں قدر تا گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا، یبال تک کے صرف ایک چراگاہ میں جالیس بزار اونٹوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا، یبال تک کے صرف ایک چراگاہ میں جالا میں بزار اونٹوں کا وسیع پیانہ پر انتظام کرنا ضروری تھا اور چونکہ بیتمام چراگا ہیں سرکاری خرچ پر تیار ہوئی تھیں ،اس لئے عوام کواس ہے مستقیدہونے کا کوئی حق نہ تھا۔ البتہ اگر الزام کی بیصورت ہوکہ حضرت عثمان نے اپنے ذاتی گھوڑوں اور اونٹوں کوئی حق نہ تھا م بقیع کی چراگاہ کوخصوص کرلیا تھا تو اس کے متعلق انہوں نے خود جن الفاظ ہیں اپنی بریت ظاہر کی ہے وہ اس بحث کے لئے کائی ہے:

لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مخصوص چرا گاہیں بنائی ہیں حالانکہ خدا کی قسم میں نے اسی کو مخصوص چرا گاہ قرار دیا ہے جو جھے سے پہلے مخصوص ہو چکی تھی اور خدا کی قسم ان لوگوں سے وہی مخصوص چرا گاہیں تیار کرائیں جن الوفاء با خبار دارالمصطفے ص ۱۵۲

قالوا وحميت حمى وانى والله ما حميت حمى قبلى والله ما حموا شياً لاحد الا ما غلبه عليه اهل المدينة ثم لم يسمن عبوا من رعية احدا عابن سعد جزوا قم ادل تذكر وُعيدالله بن مسعودً

واقتصروا المصدقات
المسلمين يجمعونها لنلا
يكون بين من يليها وبين احد
الا من ساقه هما ومالى من
بغير غير وا احلتين وما لى
ثاغية ولا راعية وانى قدوليت
و انى اكثر العرب بعيرا وشاء
فمالى اليوم شاة ولا بعير غير
بعيرين الحجى (١)

پرتمام اہل مدینہ غالب آئے، اسکے بعد چرائے ہے۔ کسی کونہیں روکا اور اس کو مسلمانوں کے صدقہ پر محدود کردیا اس کے صدقہ اور کئے ان کو چراگاہ بنایا تا کہ والی صدقہ اور کسی کے درمیان نزاع نہ واقع ہو، پھرکسی کو نہ نع کیا نہ اسکو بنایا، بجراس کے جس نے ابھور جموت کے کوئی درہم دیا، میر بے پاس اس وقت دو اونٹوں کے سوا اور کوئی مویشی نیس ہے حالا تکہ جس دفت میں نے مولانت کا بارگراں اسے مرلیا ہے تو میں خلافت کا بارگراں اسے مرلیا ہے تو میں خلافت کا بارگراں اسے مرلیا ہے تو میں

عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکر بول کا مالک تھا اور آج ایک اونٹ اور ایک بحری تک نبیس ہےصرف جج کے لئے وداونٹ رہ گئے ہیں۔

(۵) ہازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت کو اپنے گئے مخصوص کر لینے کا قصہ بالکل غلط ہے۔اگراس کوسیح تشکیم کرلیا ہائے تو نائب رسول ﷺ اورایک جفا کار ہادشاہ میں کو کی فرق نہیں رہ جاتا۔البتہ مجموری مجھلیوں کوز کو ۶ کے ادمنوں کی خوراک کے لئے خرید نے کا انتظام کیا گیا ہوگا۔ لیکن اس ہے کوئی الزام عائد نہیں ہوسکتا۔

(٦) اپنے حاشیہ نشینوں اور اہل قرابت کو اطراف ملک میں وسیع قطعات زمین مرحمت فرمانے کا جوالزام عائد کیا گیا ہے اس کی صحیح کیفیت ہے۔

عہد عثانی میں بہت سے ایل یمن گھر اور جا کداد جھوڑ کریدینہ چلے آئے متھے،حضرت عثان ّ نے ان لوگوں کی راحت اور سہولت کے خیال سے نزول کی اراضی کا ان کی بہن کی جا نداد سے تناولہ کرلیا تھا۔مثلاً حضرت طلحہ گوا کیہ قطعہ زمین دیا تو اس کے معاوضہ میں کندہ میں ان کی مملوکہ جا نداد پر قبضنہ کرلیا۔انتظامی حیثیت سے اس قشم کار دوبدل نا گزیر تھا۔

عراق میں بہت می زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی جن لوگوں نے اس کو قابل زراعت بنایا حضرت عثالی سے مثال کے اس کو قابل زراعت بنایا حضرت عثالی نے من احسی اد صا میته فقی له پڑمل کر کے ان کواس کا مالک قرار دیااور ملک کو آباد اور قوم کومر فیہ انجال کرنے کے لئے اس تیم کی ترغیب وتح یض نہ صرف جائز بلکہ بنروری ہے۔ آباد اور قوم کومر فیہ انجال کرنے کے لئے اس تیم مصالح کی بنا پر کسی صحابی کی تا دیب کی تو اس ہے۔ (۷) اگر حضرت عثالی نے اخلاقی یا سیاسی مصالح کی بنا پر کسی صحابی کی تا دیب کی تو اس ہے۔

<sup>🗗</sup> طبری س ۲۹۵۲

اس کی تذلیل نہیں ہوئی۔حضرت عمرؓ نے ابی بن کعبؓ پر کوڑا اٹھا۔عیاض بن عمم کا کرنتہ اتر واکر کمریاں چرانے کودیں اور سعدو قاص گودڑ ہے مارے توکس نے اس کو تذلیل پرمجول نہیں کیا۔ حضرت ابوذر گوحضرت عثانؓ نے جلاوطن نہیں کیا تھا بکہ وہ خود تارک دنیا ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عثانؓ نے تحقیقات کے لئے ان کوطلب کیا اور وہ وریار خلافت میں حاضر ہوئے تو حضرت عثانؓ نے پہلے فرمایا کہ آپ میرے پاس رہنے ، آپ کے اخراجات کا میں کھیل ہوں ، لیکن انہوں نے یہ کہ کرا نگار کردیا کہ تمہاری دنیا کی مجھ کوضر ورتنہیں (۱)۔

اسی طرح عباد ڈیبن صامت کے ساتھ بھی کوئی واقعہ چیش نہیں آیا تھا بلکہ اُن کی جلاوطنی کی روایت کے برخلاف ایک متندروایت موجود ہے کہ وہ حضرت عثان ؓ کے آخری عہد تک شام میں تقسیم غنیمت کے عہدہ بر مامور تھے۔البتہ محاربن یا سرؓ، جند ہب بن جنادۃ اورعبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھ کچھ ختیاں ہوئمیں کیکن اس کی ان سے تذکیل نہیں ہوئی۔

ایک معتحف کے سواتمام مصاحف کے جلا دینے کا الزام صرف ان او گوں کے نزدیک قابل وقعت قرار پاسکتا ہے ، جن کے دل بصیرت ہے اور آئکھیں بصارت سے محروم ہیں۔ حضرت عثمان نے خود کو فی صحفہ تر تیب دے کر پیش نہیں کیا بلکہ فتنہ کے ظہور ہے پہلے آنحضرت وقط کی وفات کے بعد ہی حضرت ابو یکڑ نے جومصحف تیار کرایا تھا ای کی نقلیں حضرت عثمان نے مختلف امصار و دیار میں بھر بھروا دیں اور ای کی تشکیم پرتمام امت کوشفت کر دیا ہے آب کا وہ کا رنامہ ہے جس کے باراحسان سے امت محمد یہ بھی سبکہ وشنہیں ہوسکتی۔

(۹) اُس میں شک نبیں ہے کہ حضرت عثانٌ نہایت رحم دل اور رقیق القلب ہتھے کیکن شرعی حدود کے اجراء میں انہوں نے بھی تسابل سے کا منہیں لیا۔ جن واقعات کی بناء پر ان کواجمہ ائے حدود میں تغافل شعار بتایا جاتا ہے ،ان کی تفصیل رہے :

(۱) عبیداللہ بن عمرٌ ہے ہر مزان کا قصاص نہیں لیا گیا۔

(۴)ولیدین مقبه پرشراب خوری کی عد جاری کرنے میں غیرمعمونی تا خیر ہوئی۔

ہم مزان کا واقعہ میہ ہے کہ جب فاروق اعظم گوابولولو بحوی نے شہید کیا تو عبیدائلہ بن عمر ہے خصب ناک ہوکر قاتل کی لڑکی اور ہر مزان کو جواکیہ نومسلم ایرانی تھا قبل کردیا۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب سازش میں شریک سخے۔ چنا نبچہ حضرت عثمان نے جب عنانِ خلافت ہاتھ میں کی تو سب سے پہلے یہی مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے سحا ہے سے اس کے متعلق رائے طلب کی حضرت علی نے مبیداللہ بن عمر او ہر مزان کے قصاص میں فتل کردینے کا مشور ، دیا۔ بعض مہا جرین نے کہا

<sup>🛈</sup> این سعد تذکر هٔ ابوذر ٔ

عمرُگل قبل ہوئے اور ان کالئرکا تن مارا جائے گا؟ عمرو بن العاصُ نے کہا ،امیر الموسنین! آلرآپ مبیداللہ کو معاف کروی کے فرنس استر سحابۂ مبیداللہ کے معاف کردی کانے فرنس استر سحابۂ مبیداللہ کے قبل کردیے گانے فرنس استر سحابۂ مبیداللہ کے قبل کردیے گانے فرنس استر سحابۂ مبیداللہ کے بجائے ویت پر راضی ہوں ۔ ہے اس لئے بحیثیت امیر المومنین میں اس کا والی ہوں اور قبل کے بجائے ویت پر راضی ہوں ۔ اس کے بعد خود اپنے فرائی ماں ہے ویت کی رقم وید وی (۱)۔ حضرت عثمان نے جس عمر گی ہے اس مقد مے کا فیصلہ یہ ہواں کے قصاص اس مقد مے کا فیصلہ یہ ہواں کے قصاص اس مقد میں میر مبیداللہ بن عمر کی گوئی نے بہتر نہیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ قبیلہ عدی بھی ہر مزان کے قصاص میں مبیداللہ بن عمر کے قیاد کی انگاہ ہوجاتی ۔ اس مقد میں مران کے قصاص میں مبیداللہ بن عمر کے قبل کو پہند بدگی کی نگاہ ہے نہیں و کیشا اور در حقیقت اس وقت فتہ وقساد کی آگر مشتعل ہوجاتی ۔

ولید بن عقبہ والی کوفیہ نے بادہ نوشی کی تو حضرت عثمان نے فوراً معزول کردیا لیکن مد کے اجراء میں اس وجہ سے تاخیر ہوئی کہ گواہوں پر کامل اطمینان نہیں تھا۔ جب کافی ثبوت بہم پہنچ گیا تو پھرحد کے اجراء میں اپن و پیشے نہیں کیا گیا (۲)۔

(۱۰) یہ خیال کہ حضرت عثان کے موثق روایات کو پھوڑ کرروایات شاذ و پڑمیں کیا قطعی غلط ہے۔البتہ اجتہادی مسائل میں اختلاف آراء : وا ،اور پیدھشرت عثان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بکہ تمام سما بہمیں اس تشم کا انتلاف یا یا جاتا ہے۔

(۱۱) مذہب میں اخترائ بدعات کا الزام نہایت لغو اور سراسر کذب ہے۔ اتباع سنت حضرت عثمان کا مقصد حمیات نقا منٹی میں دو کے بجائے جیار رَبعات نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک مفترت عثمان کامقصد حمیات نقا منٹی میں دو کے بجائے جیار رَبعات نماز ادا کرنا بھی دراصل ایک بنتھی شرعی پرجمول کر کے اس پرنا پیند بدگی کا اظہار کیا تو خود حضرت عثمان کے ایک آئیں میں جیار رکعت نماز بزھنے کی حسب ذیل وجہ بیان کی ا

يايها الناس انى تاهلت بمكة مسد قدمست وانى سمعت رسول الله على يقول من تاهل فى بلد فيلصل صنوة المقيم (س)

(۱۲) ہارہواں انزام''مصری وفعہ' کے ساتھ بدنمبدی کا ہے۔اس پر تفصیلی بحث حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر آئے گی۔

🗗 این انجیرج ۳ ص ۵۹٬۵۸ 🖸 فتح الباری ج کئی ۵۹٬۵۸ وظیری ص ۲۸۴۲

📵 مندائن منبل جانس ۴

## شورش کے انسداداوراصلاح کی آخری کوشش

غرض یے حقیقت ہے ان تمام الزامات کی جمن کی بنیاد پرسازش فقنہ پردازی اور انقلاب کی عمارت قائم کی گئی تھی اور اس حد تک مکمل ہو چکی تھی کے اس کا انبدام تقریباً نامکن ہوگیا تھا، تاہم حضرت عثان نے شورش رفع کرنے کے لئے اصلاح اور شکا بیوں کے ازالہ کی ایک آخری کوشش کی اور تمام عمال کو دار الخلاف میں طلب کر کے اس کے متعلق ایک جلس شور کی منعقد کی جس میں امیر معاویے عبدائقہ بن الجاس خور کی متعقد گی جس میں امیر معاویے عبدائقہ بن الجاس خور برقابل ذکر ہیں۔ حضرت عثان نے ایک محضرت عثان نے ایک محضرت عثان نے ایک محضر تقریب کے بعد موجود ہشورش کور فع کرنے کے متعلق ہرایک سے مضرت عثان نے ایک محضر تقریبی بالمیو المؤمنین! میر اخیال ہے کہ اس وقت کس ملک یوفون کشی کردی جائے ، لوگ جہاد میں مشغول ہوجا نمیں گئو فتندہ فسادی آگی نود بخو دسر دہوجا تیگی۔ سعید بن العاص نے کہا: موجود ہشورش صرف ایک بھا عت کی دجہ سے ہائی کو مرکز دوجا تیگا۔ سعید بن العاص نے کہا: موجود ہشورش صرف ایک بھی کا مل امن وا مان پیدا ہوجا تیگا۔ امیر معاویے نے کہا: ہرایک عامل اپنے صوب میں امن وا مان قائم رکھنے کا ذمہ ہے ، اس کے سرگروہ امیر معاویے نے کہا: ہرایک عامل اپنے صوب میں امن وا مان قائم رکھنے کا ذمہ ہے ، ہیں ملک شام کا ضامی بول۔

' عبدالله بن سعدؓ نے کہا: شورش پیندگروہ حریص وطمّاع ہے اس لئے مال وزر ہے اس کا منہ سیرین

بند کیا جا سکتا ہے۔

تعروبی العاص نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کی باعتدالیوں نے لوگوں کو احتجابی حق پر المدہ کیا ہے، اس کے تدارک کی صرف دو ہی سورتیں ہیں، یا عدل دانساف ہے کام لیجئے یا خلافت ہے کنارہ کئی اختیار کیجئے۔ اگر بید دنوں نالبند ہوں تو پھر جو چاہے ہیجئے۔ حضرت عثان نے تتجب ہے محمرو بن العاص کی طرف و یکھا اور فر بایا افسوں! کیاتم میری نسبت ایسی رائے رکھتے ہو؟ عمرو بن العاص خاموش رے لیکن جب مجمع منتشر ہوگیا اور تنبا حضرت عثان رہ گئے تو کہا امیر المؤمنین! آپ مجمعے بہت زیادہ مجبوب ہیں، جمع عام میں میں نے جورائے دی وہ صرف نمائتی تھی المؤمنین! آپ مجمعے بہم خیال سمجھ کر اپناراز دار بنا نمیں اور اس طرح آپ کو ان کے خیروشرے مطلع کر تارہوں۔ اگر چہ بیغذر معقول اور دلنشین نے قیا تا ہم حضرت عثان خاموش ہو گئے (۱)۔ مجلس شور کی کے ارکان نے آئر چاہے آپ ایخ خیال کے مطابق مفید آ رائیس ویں لیکن ان مجس سے کسی رائے ہے بھی اصل مرش کا از الہنیس ہوسک تھا ، اس لئے اصلات ملک کا کوئی تمل میں سے کسی رائے ہے بھی اصل مرش کا از الہنیس ہوسک تھا ، اس لئے اصلات ملک کا کوئی تمل مستور العمل تیار نہ ہوسکا اور خود آیک کمل اسکیم وستور العمل تیار نہ ہوسکا اور دورائیک کمل اسکیم وستور العمل تیار نہ ہوسکا اور حضرت عثان کے تمام اعمال کو واپس کردیا (۱) اور خود ایک کمل اسکیم وستور العمل تیار نہ ہوسکا اور کیا گئی الیاں کو واپس کردیا (۱) اور خود ایک کمل اسکیم وستور العمل تیار نہ ہوسکا اور کین النا کی الینا کی کھا کوئی ملیا کہا کہا کہا کہا کہا گئی اس کی الین ان المربوب کا ان المنا کو ایس کردیا (۲) اور خود ایک کمل اسکیم

سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ مفسدین کوفیہ کی رضا جو ئی

سیلے گزر چکا ہے کہ منسدین کوفہ سعید بن العاص ہے خاص بغض وعنا در کھتے ہتے۔ چنانچہ جب وہ بنگے گزر چکا ہے کہ منسدین کوفہ آنے میں جب وہ بنگلیس شوری میں شریک ہو گئے تو انہوں نے باہم عہد کیا کہ اب وہ ان کے کوفہ آنے میں برز در مزاحم ہول گے۔ چنانچہ جب سعید بن العاص کہ یہ ہے کوفہ گئے تو منسدین نے شہر ہے باہر نکل کرمقام جرعہ میں مزاحمت کی اور سعید گو مدینہ جانے پر مجبور کردیا۔ حضرت عثان نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق معرف ول کر ہے ابوموی اشعری کا تقر رکیا اور باغیوں کے پاس لکھ بھیجا کی خواہش کے مطابق تقر رکر دیا اور آخہ دفت تک تمہاری اصلاح میں جدو جہد کروں گا اور کسی وفت صبر کا دامن ہاتھ ہے نہیں چھوڑ وں گا(۱)۔

تحقيقاتي وفو د

حضرت عثان برابراصلاح ملک کی فکر میں سے کہ کوئی مناسب تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
حضرت طلحہ نے مشورہ دیا کہ ملک کے مختلف حصول میں حالات کی مختیق کے لئے وفو دروانہ کئے
جائیں، حضرت عثمان کو بیرائے پہند آئی۔ چنا نچہ ہے میں حضرت محمد بن مسلمہ کوفہ، اسامہ بن
جائیں، حضرت عثمان بن یاسر عصر، عبداللہ بن عمر شام اور بعض دوسر صحابہ و دیگر صوبہ جات کی طرف
تغییش حال کے لئے روانہ کیئے (۲)۔ نیز تمام ملک میں گشتی اعلان جاری کر دیا کہ میں عموماً جج
کے موقع پر تمام عمال کو جمع کرنا ہوں اور جس عامل کے خلاف کوئی شکایت چش کی جاتی ہے۔ فورا شحقیقات کر کے تد ارک کرتا ہوں اور جس عامل کے حلاف کوئی شکایت بورہ عمل کے بیا علان عام
مارتے ہیں، گالی دسیتے ہیں اور دوسر ہے طریقہ سے ظلم و تعدی کرتے ہیں، اس لئے بیا علان عام
کامل تد ارک کرے نظالم سے مظلوم کاحق دلاؤں گارت ہو وہ جج کے موقع پر بیان کر لے ہیں
کامل تد ارک کرے نظالم سے مظلوم کاحق دلاؤں گا(۳)۔

انقلاب کی کوشش

ا دھر در بارخلافت میں بیاصلاحات کی تجویزیں پیش ہور ہی تھیں۔ دوسری طرف ملک میں ایک خطیم الشان انقلاب کی سازش مکمل ہو چکی تھی۔ چنا نچہ بصر ہ ، کوفہ ، اور مصر کے فتنہ پر دازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وضع میں مدینہ کا رُخ کیا ( ٣ ) تا کہ حضرت عثمان سے بزورا ہے مطالبات شامیم کرائمیں۔

🗗 طبری ص ۲۹۳۱ 🗗 ایندان ۲۹۳۳ 📵 این اخیرج ۳۳ ص ۱۲۲ 🕒 اینداکس ۱۲۵

مدینہ کے قریب پہنٹی کرشہر ہے دو تین میل کے فاصلے پر قیام کیا اور چند آ دمی جواس جماعت کے سرگروہ تھے باری باری حضرت طلحہ محضرت زبیر محضرت سعد وقاص ،اور حضرت علی کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت ہے معاملہ کا تصفیہ کراویں ۔لیکن سب نے اس جھکڑ ہے میں ہڑنے ہے۔ انکار کردیا۔

حضرت عثان گوفتندوفساد کا دبا نا اور لوگول کی صحیح شکایت کا رفع کرنا بهر حال منظور تھا اس لئے انہوں نے مفسد بن کے اجتماع کی خبرت تو حضرت ملی گو باز کر بھا کہ آپ اس جماعت کوراضی کر کے دالیس کرد ہے ہیں جائز مطالبات تسلیم کرنے کے لئے تیار بول۔ چنا نچہ مفرت علی کی وساطت سے مفسد بن واپس گئے (۱)۔ اس کے بعد حضرت عثان نے جمعہ کے روز محد بیں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسلیم اوراپ آئندہ کے طرف تو بنوا میے کا ذور موجد بیرا صلاحات کا جماعت کی اور نشخ کی ۔ اوگ خوش ہوئ کہ اب مناز عاشت کا فائمہ ہوگیا اور جد بدا صلاحات کے اجراء سے ایک طرف تو بنوا میے کا زور نوٹ جائے کا ، دو سری طرف باغ اسلام میں جس کو سلسل یا نئے سال کے فتندو فساد اور سازش فتند پردازی کی کا ، دو سری طرف باغ اسلام میں جس کو سلسل یا نئے سال کے فتندو فساد اور سازش فتند پردازی کی با ذہر اس نے بیرون کر دیا ہے بھر تاز ہ بہار آ ج نے گی لیکن سے نخچ سرور ابھی انہوں سے تو سامی کا بول سے شور اس کے فائمہ بن کی جماعت بھروالیس نے اس کے مار کہ اس کی جماعت بھروالیس تا تھا م ابن کی صدائی بائندہ وربی ہیں ۔

حضرت علی نے بڑھ کر واپس آنے کا سبب دریافت کیا۔مصر یوں نے کہا کہ راہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا کہ جونبایت تیزی و خلت کے ساتھ مصر چار باتھا۔ اس کی مشتر حالت سے بدگانی ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگوں کے متعلق والئ مصر کے بیاس احکام جارہ ہیں، تلاش لی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآ مد ہوا جس میں بدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کی گردن ماروی جائے۔ اس لئے اب ہم اس بدع بدی اور فریب کاری کا انتظام لینے آئے ہیں۔

خلافت ہے کنارہ کشی کامطالبہ

منزت عثمان تواس واقعدی اطلاع وی گی تو آپ نے جیرت کے ساتھ اپنی لاعلمی ظاہر کی۔
اور شم حیا کر کہا کہ مجھے مطابقات خط کی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے حلفیہ انکار پرلوگوں نے
قیاس کیا کہ یہ یقینا مروان کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا بہرحال کچھے بھی ہو جوخلیفہ اس قدر
غافل جو کہ اس کی العلمی میں ایسے اہم امور پیش آ با نمیں اور اُسے خبر نہ ہووہ سی طرح خلافت کے
لئے موزوں نہیں بوسکتا اور حضرت سخمان ہے۔ مندخلافت سے تناروش ہوجانے کا مطالبہ کیا۔

آپ نے فرمایا جب تک مجھے میں رمق جان ہاتی ہے میں اس خلعت کو جوخدا نے مجھے بڑہنا یا ہےخودا پنے ہاتھوں سے نبیس اتاروں گا اور حضور کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگ کے آخری لمحہ تک صبر کروں گا() )۔

محاصره

حضرِت عثمانَ کے انکار پرمفسدین نے کاشانۂ خلافت کا نہا بہت شخت محاصرہ کر نیا جو حیالیس دان تك مسلسل قائم رباراس عرصه مين اندرياني تك بهنجانا جرم نصارا يك دفعه ام المؤمنين «صرت ام حبیبًا نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثان کا تک چنجنے کی کوشش ک مگر مفسدین کے تلوب نورا بمان سے خالی ہو تھے تھے۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حرم محتر م کا بھی یاس ولحاظ نہ کیااور ہےا، بی کے ساتھ مزاحمت کر سے واٹیاں کردیا(۲)۔ ہمسایہ گھروں ہے بھی بھی ۔ رسداور یانی کی امداد ﷺ جاتی تھی ہفسدین کی خی<sub>ر وسر</sub>ی ہے سمایہ کرام کی بےاحتر امی اتنی ہڑھے کئی تَهَى كه حضرت عبدالله بن سلامٌ ،ابو ۾ ريّة ،سعد وقاصُ ،اورز پڍبن ثابت ْ جيسے ا كابر صحابه تک كَنْسَي نے نہ تنی اور ان کی تو بین کی ۔حضرت علیٰ نے حضرت عثمانؑ کے بلانے بران کے گھر کے اندر جانا جا ہا تو اوگوں نے ان کوروک ویا۔ آپ نے مجبور ہو کرا بنا سیاہ تمامہ اُ ٹارکر قاصد کووے دیا اور کہا جو حالت ہے اس کود کچولواور جا کر کہددو( ۳)۔ بہت ہے سحابہ مدینہ جپھوڑ کر چلے گئے تھے۔ <صرت عا نَشَدٌ نے سفر جج کا اراد ہ کراہا۔ ا کا برصحابہ نے ان پُر آ شوب حالات میں گوشہ تینی مناسب مجھی۔ ؤ مه دارمهجا به میں اس وقت تین برزرگ حضرت علیؓ ،حضرت طلحیؓ،حضرت زبیرہموجود تھے جو نہ تو ب تعلق رہ سکتے ہتے اور نہان عالا ت پران کو قابوتھ ۔ نتیوں صاحبوں نے پچھکوششیں بھی کیس مگراس بنگامہ میں کوئی کسی کی ٹبیس سنتا تھا اس لئے یہ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے ۔مگراہے اسے جگر سُّوشوں کوخلیفۂ وفت کی حفاظت کیلئے بھیج ویا۔ حضرت امام حسنؓ درواز ہ یہ پہرہ دے رہے تھے، حضرت عبداللّه بن زبير يُوحصرت عثانٌ كے گھر ميں جو جان شارموجود تنھان كى انسرى يمتعين كيا۔ باغيوں كوحضرت عثمانً كى فہمائش

جان شاروں کے مشور سے اور اجازت طلبی

بعض جان غاروں نے مختلف مشورے دیئے، مغیرہ بن شعبہ ؓ نے آکر عرض کیا''امیر المومنین! تین باتیں ہیں، ان میں ہے ایک قبول سیجئے۔ آپ کے طرفداروں اور جان خاروں کی المومنین! تین باتیں ہیں، ان میں ہے ایک قبول سیجئے۔ آپ کے طرفداروں اور جان خاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے اس کو لیے کر نکلئے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو ذکال دیجئے۔ آپ حق پر میں وہ باطل پر لوگ حق کا ساتھ ویں گے، اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر درواز ہ چھوڑ کر دوسری طرف ہے دیوار تو زکر اس محاصرہ ہے نکلئے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظم ہے جلے حجوز کر دوسری طرف ہے دیوار تو زکر اس محاصرہ ہے نکلئے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظم ہے جا این خبیل جا دل سے دیوار تو زکر اس محاصرہ ہے ایک کے ایک کے ایک کا ساتھ کی ایک کے دوسری طرف ہے کے ایک کا ساتھ کی کا ساتھ کی کا ساتھ کے دوسری طرف ہے دیوار تو زکر اس کا مدین کے ایک کا ساتھ کی کا ساتھ کے دوسری طرف کے دوسری طرف کے دوسری طرف کے دوسری طرف کے دوسری کا مدین کے دوسری طرف کے دوسری کے دوسری طرف کے دوسری کی کا ساتھ کی کے دوسری کا دوسری طرف کے دوسری کی کی کو دوسری کی کے دوسری کی کے دوسری کی کر سے دوسری کی کو دوسری کی دوسری کی کو دوسری کی کر دوسری کی کو دوسری کی کو دوسری کی کی کر دوسری کی کر دوسری کی کر دوسری کی کر دوسری کر دوسری کی کر دوسری کر د

جائے وہ حرم ہے وہاں پاوگ لڑنہ تہیں گے، یا پھر یہ کرنام چلے جا کیں وہاں کے لوگ و فا دار جی اور معاویہ تموجود ہیں۔ حسرت عثان نے فر مایا کہ میں ہا برنگل کران سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ بنیانہیں جاہتا جو است محمدی کی خوزین کی نرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ پاوگ عرص البی کی تو جی نہ کریں گاور جنگ سے ہاز آ جا کیں گے، اور بیس آ پاکھنٹا کی چینیین گوئی کے مطابق و ایجنس نہیں بنیا جاہتا جو مکہ جا کراس کی ہے حرستی کا باعث دوگا اور ش م بھی نہیں جاسکتا کہ اینے ہجریت کے گھر اور رسول القد ہونٹائے جوار کونیس چھوڑ سکت (۱)۔

حظرت عثمان کی شمسلمانوں کی فاضی معلی اور میں میں میں میں میں اور مام مسلمانوں کی فاضی جمعیت موجود تھی جس کی تعداد سات سو(۲) تھی اور جس کے مردار حضرت زبیر کے بہا درجہ جسرارہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہے ۔ اور حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حض کی کہ معیرالمؤ منین! اس وفت گھر کے اندر جماری خاصی تعداد ہے، اجازت بوتو میں ان یا نجیوں ہے لڑوں، فرمایا اگر ایک تخص کا بھی ارادہ بوتو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میر ہے گئے ان کی اندادہ بوتو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میر ہے گئے اپنا خون نہ بہائے (۴)۔

گر میں اس وقت نیں غلام سے ان کو بھی بلا کرآ زاد کردیا(د)۔ حضرت زیدین خاہت نے آکر عرض کیا امیر المؤمنین! انصار درواز و پر کھڑ ہے اجازت کے منتظر تیں کہ وہ دو بارہ اپنے کارنا ہے دکھا تیں ۔ فر مایا آئرلزائی مقصود ہے تو اجازت نے دول گا(۱)۔ اس وقت میر اسب سے بڑا مددگارو و ہے جومیری مدافعت میں کموارندا ٹھائے (ند)۔ حضرت ابو ہریرہ نے اجازت مانگی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ انگی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ انگی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ انگی تو فرمایا، اے ابو ہریہ اس کی مختص کو بھی تھی کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہا کہ میں کہا ہوئی ابو ہریہ ہوئی کردو، موش کی منبیں ۔ فرمایا کہ اگر میں ابو ہریہ ہوئی کہ ابو ہریہ ہیں کہا ہوئی است تن ہوگئے ۔ (بیہ مورہ ماندہ ع دی کی طرف اشارہ ہے ) ابو ہریہ ہیں کراو ہے آئے (۸)۔

شہاوت کی تیاری

معنرت عنمان کی شہاوت مقدر: و حضرت عنمان کی شہاوت مقدر: و پیکی ہے (۵) ۔ آپ نے متعد دمر تبدان کواس سانحہ سے خبر دار کیا تھا اور صبر واستقامت کی تا کید فرمائی تھی ۔ حضرت عنمان اس وصیت پر بوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعہ کے منتظر تھے۔ جس ون شہادت ہونے والی تھی ، آپ روز ہ سے تھے جمعہ کا دن تھا خواب میں دیکھا کہ آنحضرت اور حضرت ابو بکر و ممر تشریف فرما ہیں اور اُن سے کہدر ہے تیں کہ عثمان جلدی کروہ

ابن طنبل جاول ص ۲۷ ابن سعدج ۳ ق الس ۲۹ (۱ این)

<sup>🗞</sup> ہیں حتیل جے اصلامے 🔞 این سعدجے ۳۳ ص 🔗 دایشاً 🔞 ایشاً 🕲 این احتیل ٹے اول ۲۶

🔁 ابن طنبل يزاول ص ا 🗠 ا

تمہار ہے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو جاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محتر مد ہے فرمایا کہ میری شہادت کا دفت آگیا ، ہا فی مجھے لل کرڈ الیس کے۔ انہوں نے کہاا میر المؤمنین! ایسانہیں ہوسکتا۔ فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت فرمار ہے ہیں کہ''عثمان! آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔'(۱) پھر یا نجامہ جس کو بھی نہیں پہنا تھا، منگا کر پہنا(۲)، اپنے بین غلاموں کو بُوا کرآزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصردف ہو گئے۔

شہادت سے وفت حضرت عثمان کا وت فرمار ہے تھے۔قرآن مجیدسا سنے کھلا تھا۔اس خانِ ناحق نے جس آیت کوخونِ ناب کیاوہ بیاب

فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ وَهُوَ سَمِيعً حَداثُمْ كُولِسَ بِاوروه سَعْ اور جاتِ فَلَا مُكُولِسَ بِاور وه سَعْ اور جاتِ

• ابن سعدج ۳ مس۵۳ اور حاکم ج ۳ مس ۹۹ وس ۱۰۳ میں بید دونوں خواب ند کور ہیں اور ابن طنبل میں صرف میلے خواب کا ذکر ہے۔

سے الفتان میں اس واشار و ہے۔ www.besturdubooks.net الْعَلِيُمْ. (البقرة، ١٥) والايب

جمعہ کے دن بھس کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا، دودن تک لاش ہے گوروکفن پڑی رہی، حرم رسول میں قیامت ہر پاتھی، باغیوں کی حکومت تھی ان کے خوف سے سی کو اعلائے وقن کرنے کی بہت نہ ہوتی تھی ۔ نیچ کا دن گزر کررات کو چند آدمیوں نے ہتیلی پرجان رکھ کر جہیز و تلفین کی بہت نہ ہوتی تھی ۔ نیچ کا دن گزر کررات کو چند آدمیوں نے ہتیلی پرجان رکھ کر جہیز و تلفین کی بہت کی اور خسل و یئے بغیر ای طرح خون آلود پیرا بہن بیس شہید مظلوم کا جناز واضا یا اور کل ستر ہ افراد نے کا بل سے مراکش تک کے فر ماں رواں کے جناز وکی نماز پڑھی ۔ مسندا بن حنبیل میں ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم نے نماز جناز و پڑھائی اور جنت البقیع کے بیکر کو بیر و البقیع کے دیار کو سیر اس میں مرارمیار کی موجود ہے۔ اس موجود ہے۔ آخر میں مزارمیار کی موجود ہے۔

حضرت عثمان كأماتم

صحابۂ کرام اور عالم مسلمانوں میں ہے کوئی اس سانحۂ عظمیٰ کے سننے کے لئے تیار نہ تھا اور کسی کویہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ بانی اس حد تک جراکت کریں گا کہ امام وقت نے تیل کے مرتکب ہوں کے اور حرم رسول اللہ و کھائے کی تو بین کریں گے ۔ اس لئے جس نے اس کوسنا وہ انگشت بدنداں رہ گیا۔ جولوگ حضرت عثمان کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تنے انہوں نے بھی اس بیکسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے ۔ تمام اوگوں میں سنا نا چھا گیا ،خود باغی بھی جن کی پیاس اس خون سے بچھ چکی تھی ، اب مال کا رکوسوچ کراتی پر نادم تھے، لیکن دشمنول نے اسلام کے لئے سازش کا جو جال بچھایا تھا اس میں وہ کا میاب ہو چکے تھے ، متحد اسلام ، منی ، شید ، خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لئے قائم رہ گیا۔

حضرت علی مسجد نظل کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف آرے متھے کہ راہ میں شہادت کی
اطلاع ملی نیے جبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اُ تھا کر فرمایا ، خداوندا! میں عثمان کے خون ہے بری ہول۔

حضرت عمرٌ تَے بہتوئی سعید بن زیدؓ بن عمرو بن نفیل نے کبالوگو! اگر کو و اُحد تمہاری اس بد
 اعمالی کے سبب بھیٹ کرتم پرگر بڑے تو بھی بجا ہے۔

حضرت حذیفہ ﷺ نے جوسحاً ہمیں فتنہ و نساد کی پنشین گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور استخضرت کے میں وہ رخنہ پڑ گیا جواب استخضرت کے میں وہ رخنہ پڑ گیا جواب قیامت تک بندنہ ہوگا۔
 قیامت تک بندنہ ہوگا۔

- حضرت ابن عباس نے کہا اگر تمام خلقت عثان کے تس شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح تا سان ہے اس ہر پھر برستے۔
- ک تمامه بن مدی سحانی کو جوصنعائے یسن کے والی تھے،اس کی خبر پینجی تو وہ رو پڑے اور فرمایا کے افسوس! رسول الله پھولائی جانشینی جاتی رہی۔
  - ابوحمید ساعد وسحانی نے قتم کھائی کہ جب تک جیوں گا بنسی کا منہ نہ دیکھوں گا۔
    - 📤 عبدالله بن سلام منحانی نے کہا ،آ ہ! آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔
- حضرت عائشہ نے فرمایا، عثان مظلوم مارے گئے، خدا کی مشم! ان کا نامہ اعمال و حطہ کپڑے کی طرح یا کہ ہوگیا۔
  - 🌢 حضرت زیدین ثابت کی آنگھوں ہے آنسوؤں کا تارجاری تھا۔
  - حضرت ابو ہر ریز کا پیھال تیا کہ جب اس مانح کا ذکر آجا تا تو دھاڑی مار ہار کررو تے(۱)۔
- حضرت عثان کاخون ہے رسلمین کرتہ اور حضرت نا کلے کی بوئی انگلیاں شام میں امیر معاویہ اسلام علی امیر معاویہ کے حضرت عام میں تھولا گیا اور انگلیاں لڑکا کی گئیں۔ جب وہ کرتہ مجمع عام میں تھولا گیا اور انگلیاں لڑکا کی گئیں۔ وہ کرتہ مجمع عام میں تھولا گیا اور انگلیاں لڑکا کی گئیں۔ اور انتقام انتقام کی آوازیں آنے گئیں۔

یہ تمام الفاظ ابن سعدج وقتم اول ص ۱٬۵۵ میں ندگور میں ،حضرت سعید بن زید بن محرو بن نفیل کا فقر وضیح بخاری باب اسلام سعید بن زید میں ندکورے ۔حضرت می کا فقر و حاکم متدرک میں بسند سیح نقش کیا ہے۔

# عثانی کارنامے

فتوحات يراجمالي نظر

وس میں شک نہیں کہ فی روق اعظم ؓ نے اسیخ حسن تدیر اور نیبہ معمولی سیاسی قوست<sup>عم</sup>ل ہے روم وامران کے دفتر الٹ دیئے اوران کی دولت ومملکت فرزندان تو حید کا در ثدین گئی۔ دولت کیا نی صفیرہ بستی ہے معدوم ہوگئی اور تمام امریان مسخر ہوگیا۔ شام ہمصر ،الجز امرَ نے بہجی میپر ڈ ال وی ۔لیکین کیا ہمکن ہے کہ فاتح قوم کا ایک ہی سیلا ب مفتوح اقوام کے احساس خودی کوفنا کرد ۔ ؟ اور کیا تاریج کوئی انسی مثال چین گرسکتی ہے کہ ایک ہی فنکست نے کسی قوم کی حریت و آزاوی کے جذبہ کو معدوم کردیا ہو؟ اوراس کے قوائے مملی ہے کارہو گئے ،وں؟ سنگدر نے تمام دنیا کومنخر کرایا ہیکن اس کے جانشینوں نے کتنے دنوں تک حکومت قائم رتھی ؟ چنگیز و تیمور نے بھی عالم کو تہ و بالا کر دیاء ليكن ان كی فتو حات كيول تشش برآب ثابت ہوگئیں۔

در هميقت ميهايك-ناريخي نكته ب كه جب اولوالعزم فانتح كه جانشين ديها بي اولوالعزم اورعالي

حوصہ نہیں ہوتا تو اس کی فتو حات اس تماش گاہ عالم میں صرف ایک وقتی نمائش ہوتی ہیں ۔ اس بنایر

عِانشین فاروق کا سب ہے اہم کارنامہ بیہ ہے کہ اس نے مما لَک مفتوحہ میں جَلومت وسلطنت ک

بنیا دمتحکم کی اورمفتوح اقوام کے جذبہ خودسری کورفتہ رفتہ اپنے حسن تدبیراور حسن عمل سے اس

طرح <sup>خ</sup>تم کردیا که سهمانوں کی باہمی کشکش سے موقعوں میں بھی آنہیں سرتانی کی ہمت نہ ہوئی۔

آ یے نے فتو جات کے سلسلہ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عثمان کونہایت کثرت سے ساتھ

بغاوتين فروكرنا بيزين مصريين بغاوت بوئي به امل آرميهنيداورآ ذر بائجان نے خراج دينا بند كرديا -

اہل خراسان نے سرکشی اختیار کی ، پیتمام بغاوتیں درحقیقت اس جذبہ کا نتیج بھیں جومئنة نے ہو ہے

کے بعد بھی اقوام کے حدید آزادی کو برا مٹیختہ کرتار ہتا ہے ۔ لیکن حضرت عثمان کے تمام بعناوتوں کو

نہایت ہوشیاری سے ساتھ فرو کیا اور آ ہشہ آ ہستہ تشدد۔ وتلط من کی مجموعی حکمت عملی ہے مفتوحہ

مما لک کی یا م رعایا کواطا عت اورانقیاد مرمجبورکر دیا۔ besturdubooks.net,

### فتوحات کی وسعت

عبدِ عثانی میں مما لک محروسہ کا دائرہ بھی نہایت وسیع ہوا۔ افریقہ میں طرابلس، برقہ اور مراکش (افریقہ میں مما لک محروسہ کا دائرہ بھی نہایت وسیع ہوا۔ افریقہ میں مفتوح ہوئے۔ ایران کی فتح سمیل کو پہنچی۔ ایران کے متصلہ ملکوں میں افغانستان، خراسان، ادر تر کستان کا ایک حصہ زیر نگین ہوا۔ دوسری سست آ رمینیہ اور آ ذر با نیجان مفتوح ہوکراسلامی سرحد کو و قاف تک بھیل گئی۔اسی طرح ایشیائے کو چک کا ایک وسیع خطہ ملک شام میں شامل کرلیا گیا۔

بحری فقوحات کا آغاز خاص حضرت عثان کے عہد خلافت سے ہوا، حضرت عمر کی احتیاط نے مسلمانوں کو سمندری خطرات میں ڈ النا پہند نہ کیا، ڈو النورین کی اولوالعزمی نے خطرات سے بے پرواہ ہوکرا کیے عظیم الثان بیڑاتیار کر کے جزیر کا قبرص (سائبرس) پراسلامی پھر پرابلند کیااور بحری جنگ میں قیصرروم کے بیڑے کو جس میں پانچ سوجنگ جہاز شامل تھے،ایسی فاش فیکست دی کہ پھر رومیوں کواس جراًت کے ساتھ بحری حملہ کی ہمت نہ ہوئی۔

#### نظام خلافنت

اً سلامی حکومت کی ابتداء شورئ ہے ہوئی۔ فاروق اعظم نے اس کوزیادہ مکمل اور منظم کردیا۔ حضرت عنان نے بھی اس نظام کوا ہے ابتدائی عبد میں قائم رکھا۔ لیکن آخر میں ہنوا میہ کے استیلاء نے اس میں برہمی پیدا کر دی۔ مروان بن تھم نے حضرت عنان کے اعتباد، نیکی اور سادگ ہے تا جائز فائدہ اٹھا کر خلافت کے کاروبار میں پورا رسوخ پیدا کرلیا تھا، تا ہم جب بھی آپ کو کسی معاملہ کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی تو آپ فورا اس کے تدارک کی سعی کرتے ۔ نیک مشوروں کو قبول کرنے میں تامل نہ فرماتے ۔ چنا نچہ ولید بن عقبہ کی بادہ نوشی کی طرف توجہ دلائی گئی تو تحقیق کے بعد انہوں نے فررا اس کو معزول کردیا اور شرق حد جاری کی ۔ اس طرح جب حضرت طلحہ نے بعد انہوں نے فورا اس کو معزول کردیا اور شرق حد جاری کی ۔ اس طرح جب حضرت طلحہ نے ملک میں عام تحقیقات کے لئے وفود بھیجنے کا مشورہ دیا تو فورا اس کو تسلیم کرلیا۔

جمہوری ملک کا ایک مقصدیہ ہوتا ہے کہ ہر مخص کو اپنے حقوق کی حفاظت اور دکام کے طریق عمل پر نکتہ چینی کرنے کا حق حاصل ہو۔ حضرت عنان کے اخیر عبد میں آئر چیجلس شوری کا با قاعدہ نظام درہم ہر ہم ہوگیا تھا تاہم بیہ حقوق بجنسہ باتی ہتھے۔ چنا نچے ایک دفعہ جمع عام میں ایک مخص نے عمال کو اپنے ہی خاندان سے منتخب کرنے پر بلند آ جنگی سے اعتراض کیا۔ اسی طرح حضرت عنان کی نے عبداللہ بن ابی سرح کو طرابلس کے مال غنیمت سے خس کا پانچواں حصد دیا تو بہت سے آ ومیوں نے اس پراعتراض کیا اور حضرت عثان کو اسے واپس کرنا پڑا۔

## عمال کی مجلس شوری

ملکی وانتظامی معاملات میں حکام وقت ووسرے نیبرؤ مددارا شخاص کے مقابلہ میں نسبتا بہتر اور صائب رائے قائم کر سکتے ہیں، چنا نچہ آئے تمام مہذب حکومتوں میں مجال و حکام کی ایک مجلس شوری ہوتی ہے۔ حضرت عثمان ڈوالنورین نے تیروسو برس پہلے اس ضرورت کومسوس کر سے محال کی ایک مجلس شوری نر تیب دئی تھی ۔ اس مجلس کے ارکان سے مموراً تحریری رائیں طلب کی جاتی تھیں ۔ کوفہ میں پہلے پہلے جب فتنہ وفساد کی ابتداء ہوئی تو اس کی سے سی کے تعلق تحریری سے ذریعہ سے رائیس طلب کی تی تھیں ، بھی بھی دارالخااف میں با قاعدہ جنسے بھی ہوتے تھے۔ چنا نچ ممال شریک سے میں اصلاحات ملک پر نور کر نے کے لئے جوجات، وافقاء اس میں تمام اہل الرائے اورا کشر ممال شریک سے دا)۔

صوبول كيتقنيم

نظام حکومت کے سلسلہ میں سب سے پہلے کام صوبہ جات اورا صنائی کی مناسب تقسیم ہے۔
حضرت ممڑنے ملک شام و تین صوبوں میں تقسیم کیا تھا ، یعنی و مشق ،ار دان اور فلسطین علیحد وصوبے قرار پائے تھے۔ حضرت عثان نے سب کوا یک والی کے ماتحت کر کے ایک صوبہ بناویا ، جو نہا ٹیت سود مند ثابت ہوا کیونکہ جب والی خوش تدبیراور ذکی ہوش ہوتو ملک کو چھونے جھونے ممزوں میں تقسیم کردیے ہے اس کا ایک ہی مرکز سے وابستہ رہنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی مرکز سے وابستہ رہنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کا میجہ تھا کہ آخری عبد میں جب تم م ملک سازش اور فقنہ پردازی کا جولان گا و بنا تھا اس وقت و و تما م اصلاع جوشام سے ملحق کردیے گئے تھے اس سے پاک وصاف رہے۔ دوسر سے سوبہ جات بعینہ باتی رکھے گئے البتہ جدید منتو حد مما لک لینی طرابس ، قبرص ، آرمینیا اور طبر ستان جلیحد ہ ملیحد وصوبہ قرار پائے۔ اختیارات کی تقسیم

حضرت عثمان نے افسر فوج کا ایک جدید عہدہ ایجاد کیا اس سے پہلے والی یعنی حاکم صوبہ انتظام ملک کے ساتھ فوج کی افسری بھی کرتا تھا۔ چنانچہ یعلی بن منبہ صنعا کے عامل ہوئے تو عبداللہ بن رہید فوج کی افسری پر مامور ہوئے۔ ای طرح عمرو بن العاص معزولی سے پہلے والی مصر تھے اور مصری فوج کی باگ عبداللہ بن الی سرح کے باتھ میں تھی۔

حکام کی تگرانی

خلیفهٔ وقت کاسب سے اہم فرض حکام وعمال کی تگرانی ہے۔حضرت عثانٌ اگر چہ طبعانہا یت

نرم بھے، بات بات بررقت طاری ہوجاتی تھی اور ذاتی حیثیت سے کل ، ہر د باری ، آسائل اور چھم پوشی آپ کا شیوہ تھا، لیکن ملکی معاملات میں انہوں نے تشد د واحتساب اور تکتیجینی کو اپنا طر زخمل بنایا ، سعید بن ابی و قاص نے بیت المال سے ایک بیش قرار آم کی جس کوادان کر سکے ۔ حصرت عثمان نے بختی سے باز پرس کی اور معزول کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے بادہ نوشی کی ، معزول کر کے علانیہ عد جاری کی ۔ ابوموی اشعری نے امیران زندگی اختیار کی آو آئیس بھی ذراری کے عبدہ سے سبکدوش کر یا۔ ای طرح عمرو بن العاص والی مصروباں کے خرای میں اضاف نہ نہ کر سکے تو اُن کو ملیحدہ کر دیا۔

تھرانی کا بیام طریقہ تھا کہ دریافت حال کے لئے دربارخلافت سے جھیقاتی وفو دروانہ کئے جاتے ہتے ہوتیاتی وفو دروانہ کئے جاتے ہتے جو تمام ممالک محروسہ میں دورہ کر کے عمال کے طرزعمل اور رعایا کی حالت کا اندازہ کرتے ہتے۔ بینا نجید سے بینی مکا کہ اندازہ کرتے ہتے۔ بینا نجید سے میں ملک کی عام حالت وریافت کرنے کے لئے جو وفدروانہ کئے گئے ہتے ان میں کہی حضرات ہتے (۱)۔

ملک تی حالت سے واقفیت پیدا کرنے کے لئے آپ کا بیمعمول تھا کہ جمعہ کے دن منبر پر تھے اور نہایت تعریف لاتے تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے اطراف ملک کی خبریں پوچھتے اور نہایت غور سے ہنتے (۲)۔ تمام ملک میں اعلان عام تھا کہ جس سی کوسی والی سے شکایت ہو وہ حج کے موقع پر بیان کرے۔ اس موقع پر تمام ممال لازی طور پرطلب کئے جاتے ہتے اس لئے بالمواجہ شکایتوں کی تحقیقات کر کے تدارک فرماتے (۳)۔

ملكى نظم ونسق

فاروق المحظم نے ملکی ظم ونسق کا جو دستورالعمل مرتب کیا تھا ،حضرت عثمان نے اس کو بعینه یا تی رکھااور مختلف شعبوں کے جس قدر محکمہ قائم ہو چکے تھے ،ان کومنضبط کر کے ترقی دی۔ بیاسی ظم ونسق کا اثر تھا کہ ملکی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حضرت نمز کے عبد میں مصر کا خراج ۴۰ لا کھ و بنار تھالیکن عبدعثانی میں اس کی مقدار مہم لا کھ تک پہنچ گئی (۴۰)۔

بيت المال

یں جدید فتو حات کے باعث جب ملکی محاصل میں غیر معمولی ترقی ہوئی تو بیت المال کے مصارف میں بھی اضافہ ہوا۔ چنانچے اہل وظا أف کے وظیفوں میں ایک ایک مودر ہم کا اضافہ ہوا۔

🗗 سندا ہن ختبل خ انس 🗗

€ طبری س ۲۹۳۳ € طبری صبه ۲۹۳۳

فق ت البلدان بالذرى من ۲۲۳

حصرت عمرٌ رمضان میں امہات المؤمنین ُ تو دو دو درہم اورعوام ُوا بیک ایک درہم روزانہ بیت المال سے دلا تے تھے،حصرت عمرؒ نے اس کےعلاو ولوگول کا کھا نائجی مقرر کردیا۔

#### تعميرات

حکومت کا دائر ہ جس قدر وسیق ہوتا گیا ، ای قدر تغییرات کا کام بھی بڑھتا گیا۔ تمام صوبہ جات میں مختلف دفاتر کے لئے عمارتیں تیار ہوئمیں۔ رفاہ عام کے لئے سؤک ، پل اور سجدی تغمیر کی گئیں ، مسافروں کے لئے مہمان خانے بنائے گئے ۔ پہلے کوفہ میں کوئی مہمان خانہ نہ تھا اس ہے مسافروں کو بخت آکایف ہوتی تھی ، حضرت عثمان کومعلوم ہوا تو انہوں نے عقیل اور ابن ہبار کے مکانات خرید کرایک نمایت عظیم الشان مہمان خانہ بنوادیا۔

ملکی انتظام آور رعایا کی آس کش دونوں لحاظ سے ضرورت تھی کہ والخابا فہ کے تمام راستوں کو سبل اور آ رام دو بناویا جائے، چنانچہ حضرت عثمان نے مدینہ کے راستہ میں موقع موقع سے چوکیاں ،سرائیں اور چیشے تیار کرا دیئے۔ چنانچہ تحد کی راہ میں مدینہ سے چوہیں میل کے فاصلے پر ایک نہایت نفیس سرائی ہیں کی گئی ،اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر بازار بھی بسایا گیا۔ نیز شیریں یائی کا ایک کنواں بنایا گیا۔ نیز شیریں یائی کا ایک کنواں بنایا گیا جو ہے السائب کے نام سے مضہور ہے (۱)۔

#### بندمبز در

نحیبر کی سمت ہے بھی بھی مدینہ میں نہایت ہی خطرناک سیا! ب آیا کرتا تھا جس سے شہر کی آبادی کو سخت نقصان پڑنچنا تھا، مسجد نبوی ہوگا کواس ہے صدمہ پہنچنے کا احمال تھا اس لئے حصرت عثمان نے مدینہ تھوڑ ہے ہوں ہوگا کواس ہے صدمہ پہنچنے کا احمال تھا اس لئے حصرت عثمان نے مدینہ تندھوایا اور نبر کھود کر سیا! ب کا رُخ دوسری طرف موز ویا۔ اس بند کا نام بندم ہر ور ہے۔ رفاع عام کی تغییر است میں بیر خلیفۂ ٹالست کا ایک براکار نامہ ہے (ع)۔

# مسجدِ نبوی ﷺ کی تغمیر وتوسیع

مسجد نبوی ﷺ کی تعمیر میں حطرت عثمان ٔ فر والنورین کا ہاتھ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ عہد نبوی میں جب مسلمانوں کی کنٹر ت کے باعث مسجد کی وسعت نا کافی ٹابت ہوئی تھی تو اس کی توسیق کے لئے حضرت میٹ کنٹر نے قریب کا قطعۂ زمین خرید کر ہارگا و نبوت میں پیش کیا تھا ، پھر ایٹ عہد میں برے اہتمام ہے اس کی وسیقی اور شاندار فمارت تعمیم کرائی۔ سب سے اول ۲۲ھ میں اس کا ارادہ کیا لیکن مسجد سے اول ۲۲ھ مسجد

<sup>🗗</sup> فتوح البلدان ج ٢٠س ٢١٤ - 😉 فلاصة الوفار ١٢٧٠

نبوی پھٹا کی قربت کے شرف ہے دست کش ہونے کے لئے راضی ندہوتے۔ حضرت عثان نے ان لوگوں کوراضی کرنے کے لئے تلف تدبیریں کی لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ پانچ سال اس بیس گزر گئے۔ بالآخر ۲۹ ہے میں حضرات بسحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثان نے جعد کے روز ایک نہایت ہی مؤثر تقریر کی اور نمازیوں کی کثرت اور مسجد کی تنظی کی طرف توجہ دلائی۔ اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے خوشی سے اپنے مکانات وے دیئے اور آپ نے نہایت اہتمام کے ساتھ تعمیر کا کام شروع کیا۔ گرانی کے لئے تمام عمال طلب کئے اور خود شب وروز مصروف کارر سے تنے ۔ غرض دس مہینوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد این یہ پونا اور چقر کی ایک نہایت خوش نما اور مشحکم عمارت تیار بوگی ، وسعت ہیں بھی کا فی انتظام است میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا (۱)۔

و جی انتظامات

حضرت عمرٌ نے اپنے عہد میں جس اصول پر فوجی ذظام قائم کیا تھا حضرت عثان نے اس کو ترقی دی ، فوجی خد مات کے صلہ میں جن لوگوں کے وظائف مقرر کئے گئے تھے، حضرت عثان نے اس میں سوسو ور جم کا اضافہ کیا اور فوجی صیغہ کو انتظامی صیغوں ہے الگ کر کے تمام صدر مقامات میں علیحہ و مستقل افسروں کے ماتحت کر دیا۔ اس عبد کے کمل فوجی نظام کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ امیر معاویہ گوحدو دشام میں رومیوں کے مقابلہ کے لئے فوجی کمک کی ضرورت ہوئی تو ایران اور آرمینیہ کی فرجی کمک کی ضرورت ہوئی تو ایران اور آرمینیہ کی فوجی نہا ہت کے ساتھ بروقت پہنچ گئیں۔ ای طرح جب عبداللہ بن الی سرح کوطر اہلس میں بغاوت فروکر نے کے لئے فوجی طاقت کی ضرورت پیش آئی تو شام وعراق کی کمک کے نیوں وقت پر مساعدت کی۔ افریقہ کی فتح میں جب مصری فوج ناکام ثابت ہوئی تو مدینہ سے کمک روانہ کی گئی جس کے افسر حضرت عبداللہ بن فریم ٹھے۔ انہوں نے معرکہ کو کامیا بی کے ساتھ ختم کیا۔

۔ عہدِ فارو تی میں جومقامات فوجی مرکز قرار یائے تھے،عبدِعثانی میں ان کے علاوہ طرابلس، قبرص بطبرستان اور آرمیدنیہ میں بھی فوجی مرکز قائم کیئے گئے اوراصلا نامیں چھاؤنیاں قائم کی گئیں ' جہاں تھوڑی تھوڑی فوٹ بمیشہ تعیین رہتی تھی۔

بہت میں میں لک میں گھوڑوں اور اونوں کی پرورش و پرداخت کے لئے نہایت وسیع جراگاہیں ہوائی گئیں۔خود دارالخلافہ کے اطراف میں ستعدد جراگا ہیں تھیں،سب سے بڑی جراگاہ مقام زیدہ میں تھی، جویدینہ نے جارمنزل کے فاصلہ پر داتع ہے۔ یہ چراگاہ دس میل کمبی اوراسی قندر

فاإصة الوفاء ص٢٢٠

چوڑ گھی۔ دوسری چراگاہ مقام نتیج میں تھی جومدینہ ہے ہیں میل دورہے۔ اس طرح ایک چراگاہ مقام ضربہ میں تھی جو وسعت میں ہر طرف سے چھ چھیل تھی۔ حضرت عثائ کے زبانہ میں جب گھوڑ وال اور اونٹول کی کثر ست ہوئی تو ان چراگاہ ول کو پہلے سے زیادہ وسٹے کیا گیا اور ہر چراگاہ کے قریب جشے تیار کرائے گئے۔ چنانچے مقام ضربہ میں بنی صبیبہ سے پانی کا ایک جشمہ خرید کر چراگاہ کیلئے مخصوص کردیا گیا۔ علاوہ اسکے حضرت عثائ نے خودا ہے اہتمام سے ایک دوسرا چشمہ تیار کرایا اور تطمین چراگاہ کیلئے مکانات تعمیر کرائے۔ عبدعثانی میں اونٹول اور گھوڑ ول کی جو کشرت تھی ، کرایا اور تطمین چراگاہ کیلئے مکانات تعمیر کرائے۔ عبدعثانی میں اونٹول اور گھوڑ ول کی جو کشرت تھی ، اسکا اندازہ اس ہراراونٹ پرورش پاتے ہے۔ اسکا اندازہ اس ہے ہوسکت سے کہ صرف ضربہ کی چراگاہ میں جالیس ہزاراونٹ پرورش پاتے ہے۔ اسکا اندازہ اس ہے ہوسکت سے کہ صرف ضربہ کی چراگاہ میں جالیس ہزاراونٹ پرورش پاتے ہے۔ امارت بحربہ

اسلام میں بحری جنگ اور بحری فوجی انتظامات کی ابتدا خاص حضرت عثمان کے عبد خلافت میں ہوئی۔ اس سے پہلے یہ ایک خطرہ کام سمجھا جاتا تھا مگر افسوس ہے کہ تاریخوں سے اس کے تفصیلی انتظامات کا پیتائیں چلتا۔ صرف اس قدر معلوم ہے کہ امیر معاویہ کے توجہ دالا نے ہربارگاہ خلافت سے ایک جنگی بیز اتیار کرنے کا تحکم ہوا اور عبداللہ بن قیش حارثی اس کے امیر البحر ہوئے۔ لیکن اس قدر تینی ہوگئی کے آسانی کے ساتھ لیکن اس قدر تینی ہوگئے ہو جہاتی زمانہ میں مسلمانوں کی بحری قوت اتنی بڑھ کی تھی کہ آسانی کے ساتھ قبرص زیر تعمیل ہوگئے سو جہاز سے اسلامی بیزے وجس میں پانچ سو جہاز سے اسلامی بیڑے نے اسلامی سواحل کی طرف زخ کرنے کی ہمت نہی ۔ بیڑے ضعہ ماسانی سے اسلامی سواحل کی طرف زخ کرنے کی ہمت نہی ۔

نائب رسول ﷺ کاسب سے اہم فرض ند بہب کی خدمت اوراس کی اشاعت وہلیغ ہے۔ اس لئے حضرت عثمان ڈوالنورین واس فرض کے انجام دینے کا برلحظ خیال ربتا تھا۔ چنانچہ جہاد میں جو قید کی ٹرفقار ہوکر آتے تھے اُن کے سامنے خود اسلام کے محاسن بیان کرکے ان کے دین متین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ بہت می رومی لونڈیال گرفقار ہوئر آئیں ،حضرت عثمان نے خود اُن کے والا کی بات جا کر بلنے اسلام کا فرنس انجام دیا۔ چنانچہ دوعور توں نے متاثر ہو کر کلمہ تو حید کا اقرار کیا اور لے سے مسمولان ہوئیں (۱)۔

غیر تو موں میں اشاعت اسلام کے بعد سب سے بزی خدمت نود مسلمانوں کی ذہبی تعلیم و المقین ہے۔ حضرت عثمان خود ہا کمشافیہ مسائل فقہید بیان کرتے ہے اور عملاً اس کی تعلیم دیتے ہے۔ ایک دفعہ وضو کرتے دیکھا تھا(۲)۔ جس ایک دفعہ وضو کرتے ویکھا تھا(۲)۔ جس مسئلہ میں شبہ ہوتا اس کے متعلق کوئی تھے رائے قائم نہ کرسکتے تو دوسرے صحابہ ہے استفسار فرماتے مسئلہ میں شبہ ہوتا اس کے متعلق کوئی تھے رائے قائم نہ کرسکتے تو دوسرے صحابہ ہے استفسار فرماتے کی اور اور تراب الطہارت باب صفحہ وضو النبی پھولائل

اورعوام وہمی ان کی طرف رجو ن کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ایک دفعہ سفر جی کے دوران میں ایک شخص نے پرندہ کا گوشت ہیں کیا جو شکار کیا گیا تھا، جب آپ کھانے کے لئے ہیں تھے تو شہر ہوا کہ حالت احرام میں اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ حضرت ملی بھی جمسفر تھے،ان سے استصواب کیا۔انہوں نے مدم جواز کا فتوی دیا اور حضرت عثمان نے اس وقت کھانے سے ہاتھ روک لیا()۔

ظاہر ہے کہ ان اختلاف کور فع کرنے کی کوشش نہ کی جاتی تو آج قر آن کا بھی وہی حال ہوتا جوتوریت وانجیل اور دیگر صحف آسانی کا ہوا۔

٢٥ متدرك ابن خنبل خاص ١٠٠ ﴿ صند شافع ص ٣٨ ﴿ ﴿ عَنارِي باب جَنَّ القرآن ﴾

# فضل وكمال

#### نوشت دخواند

حضرت عثمان ان سحابہ میں ہے تھے جواسلام ہے پہلے ہی نوشت وخوا ندجائے تھے۔اسلام کے بعداس ملکہ میں اور زیاد وتر تی ہوئی۔

کتابت وی

آپ کی تحریرو کتابت کی مہارت کی بناپر حضور برنور ﷺ نے آپ کو کتابت وہی پر مامور کیا تھا اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کو بلا کر گھوایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ شب کے وقت وہی نازل ہوئی ، حضرت عثان موجود تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو لکھنے کا تھکم دیا تو انہوں نے اس وقت تعمیلِ ارشاد کی (۱)۔

اسلوب تحرير

ہ سیسیسے کر ہے اسلوبی تحریر کا انداز ہ ان فرامین وخطوط سے ہوسکتا ہے جواب تک سابوں میں محفوظ ہیں۔ افسوس کہ الفاظ کی فصاحت اور کلام کی بلاغت کا لطف ترجمہ میں قائم نہیں روسکتا۔ بیعتِ خلافت کے بعد تمام ملک میں جومختلف فرامین بہیجے ہیں ان میں سے ایک کے چندفقرے یہ ہیں ہ

ا تباع اور اطاعت بنی ہے تم کو بید درجہ حاصل ہواہے، پس و نیاطلق تم کو تمہارے مقصد ہے برگشتا نہ کرنے پائے، امت میں تین اسہاب کے جمتع ہوجانے کے بعلہ بدعات کا سلسلہ شروع ہوجائے گا، دولت کی بہتات ، لونڈ یوں سے اولا دول کی کثرت، اعراب اورا عاجم کا قرآن پڑھنا، رسول اللہ اعراب کے کیونکہ ایک کیونکہ ایک کو کہ ایک کر کو کہ ایک کو کہ ایک کر کھنے کی کو کہ ایک کو کہ ایک کی کر کے کیونکہ ایک کر کھنے کی کو کہ ایک کر کھنے کی کو کہ ایک کر کھنے کی کر کھنے کی کو کہ ایک کر کھنے کی کو کہ کو کہ کر کھنے کی کو کہ کو کہ کر کھنے کی کو کہ کو کہ کو کر کی کر کھنے کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کر کھنے کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کر کھنے کی کو کہ کو کہ کو کر کھنے کی کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کھنے کی کو کر کھنے کی کو کر کھنے کی کو کر کھنے کی کر کھنے کی کو کر کھنے کی کو کر کھنے کی کھنے کی کھنے کی کو کھنے کے کہ کو کر کے کہ کو کر کھنے کی کر کھنے کی کھنے کی کو کر کھنے کی کو کر کھنے کی کر کھنے کی کو کر کے کہ کو کر کھنے کی کے کہ کو کر کے کہ کر کے کہ کو کر کھنے کو کر کی کر کھنے کی کر کھنے کر کھنے کی کو کر کے کر کھنے کی کر کھنے کی کو کر کھنے کی کر کھنے کی کھنے کر کھنے کی کو کر کھنے کی کر کھنے کی کر کھنے کی کر کھنے کی کھنے کی کر کھنے کر کھنے کی کر کھنے کر کھنے کی کر کھنے کی کر کھنے کی کر کھنے کی کر کے کہ کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر

انما بتغتم بالاقداء والاتباع فلا تلفتتكم الدنيا عن امركم فان امرهده الامة صائر ابى الابتداع بعد اجتماع ثلث فيكم تكامل النعم وبلوغ او لادكم من السبايا وقرأة الاعراب ولا عاجم القرآن فان رسول الله على قال الكفر

<sup>🗗</sup> كنز العمال ج٦ ص 🕰 ٣٧

فى العبجمة فساذا استعجم عليهم امر تكلفوا وابتدعوا.

ا یک فرمان میں عمال کوتحرمر فرماتے ہیں: يوشكن ايمتكم ان يصيروا جباة ولا يكونوا دعاة فاذا عبادو كبذلك انقطع الحياء السيموة ان تنظروا في امور المسلمين وفيمنا عليهم فمعطوهم مالهم وتاخذوهم باللذي عليهم. (١)

والامانة والوفاء الأوان اعدل

برجت تقریر و خطابت کا ملکہ نہ تھا، چنانچے مستدنتینی سے بعد پہلے پہل جب منبر پرتشریف لاے تو زیان نے یاری نہ کی اورصرف یہ کہا کراُ تر آئے کہ ابو بکڑو عمر پہلے ہے اس کے لئے تیار ہو کر آتے تھے، میں بھی آئند و تیار ہوکر آؤں گا الیکن تم کوتقر ریکرنے والے امام سے زیادہ کام کرنے والے امام کی ضرورت ہے۔ آپ کی تقریر مختصرت کا تصبح وموثر ؛ وتی تقی ۔ ایک خطبہ کے چندا ہندائی فقرے بیربیں:

> أيها النباس أن ببعض الطمع فقر وبعض الياس غني وانكم تحصمعون مالاتاكلون وتماملون مالا تدركون وانتم موجلون في دار غرور. میں ہتم اوً ۔ اس دھوکہ کے گھر میں ایک وقت مقرر و تک کیلئے جیموڑ ہے گئے ہو۔ این

اوگو! بعض خرص وظمع احتیاج محض ہے اور بعض نامیدی تو تحری و بے نیازی کے مترادف ہے تم ایس چیزیں جن کرتے ہو جس ہے منتمثع نہیں ہو تکتے اور البی اميدين باندهت ہو جو پوری مبین ہوشتی

میں ہے، کیونکہ وہ جب کوئی یات نہیں سمجھ

سکتے تو (خواہ مخواہ) تکلیف کر کے نی نی

قریب سے کہ تمہارے انکہ تعہبان ہونے

کے بچائے صرف تحصیلدار بوکررہ جائیں،

جب الیم حالت ہو جائے گی تو حیاء امانت

اور وفا داری ناپید ہوجائے گی ، ماں! بہتر

طریقہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے نفع

نقصان كاخيال ركحوءا زكاحق انكوولواؤجوان

بے لیما حیا ہے وہ ان سے وصول کر ہے۔

بالتمل گفتر لينة بين-

قرآن پاک حضرت عنمان روایت کرتے ہیں کہ قرآن کا پیر صنایا پر حمانا سب سے افضل ہے(۲)۔ غالبًا

🖸 پیتزام عبارتمن طبری صبح ۱۸۰۴ و ۲۸۰۳ سے منقول میں ۔ 🔻 این خبل خاص ۵۷

اسی لئے ان کوقر آن شرایف سے خاص شغف تھا۔ دوسرے اکابر صحابہ کی طرح وہ بھی قرآن مجید کے حافظ تنصادر چونکہ کا ہب وی رہ چکے تھے،اس لئے ہرآیت کے شان ہزول اوراس کے خیتی مفہوم سے واقف تھے۔ کہتے ہیں کہ عہد نبوت میں انہوں نے بھی ایک مصحف جمع کیا تھا(۱)۔ آیات قرآنی سے استدال ، استنباط احکام اور تفرق مسائل میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔قرآن باک کونومسلم قومول نے تحریف سے بچاناان کا بڑا کارنا مہ ہے، بیدوا قعہ بھی ان کی فنشیلت کا ایک باب ہے کہ اس وفت بھی جب وہ دشمنول کے نزند میں بتھے اور قاتل تھے کیا مصروف تھے۔ اور وقر آن کی تلاوت میں مصروف تھے۔

حديث شريف

سلملۂ احادیث میں دوسر سے سحابہ کی نسبت حضرت عثان ؑ سے مرفوع احادیث بہت کم مروی میں۔ آپ کی کل روانٹول کی تعداد ۲۳۱ ہے جن میں تین متفق علیہ میں، لینی بخاری ومسلم دونوں میں موجود میں اور آٹھ صرف بخاری اور پانچ صرف مسلم ہیں،اس طرح مجیحین میں آپ کی کل ۱۶ حدیثیں ہیں۔

ان کی روایات کی قلت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ روایات مدیث میں صدر رجیحناط ہتے ،فر ماتے ہتے کہ 'آنخضرت ﷺ ہنان کرنے میں بید چیز مانع ہوتی ہے کہ شاید دیگر سی بہ کے مقابلہ میں میرا حافظ زیادہ قوک نہ ہو ہیں میں گواہی ویتا ہوں کے میں نے رسول القد ﷺ کو یہ کہتے مُنا ہے کہ''جو شخص میری طرف وہ منسوب کرے گا جو میں نے نہیں کہا ہے وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم بنا لے''(۲)۔

اسی لئے ووحدیث کی روایت میں خت احتیاط کرتے تھے بحیدالرحمٰن بن حاطب کا بیان ہے کہ میں نے کسی صحابی کو حضرت عثان کے زیادہ پوری بات کرنے والانہیں دیکھالیکن وہ حدیث بیان کرتے فورتے متھے(۲)۔

#### فقهواجتهاد

حضرت عثمان آگر چے حضرت ابو بکر وعمر وعلی مرتضی کی طرح اکا بر مجتبدین میں واخل نہیں تاہم وہ شرقی اور ندہبی مسائل میں مجتبد کی حیثیت رکھتے سے اور دوسرے مجتبد سحابہ کی طرح ان کے اجتبادات اور فیصلے بھی سب آ تار میں ندکور ہیں۔ لوگ ان کے قول وعمل ہے استناد کرتے سے (۲) فیصوصا کی کے ارکان اور مسائل کے علم میں ان کا پایہ بہت بلند تھا ، اس علم میں ان کے بعد حضرت عبدانقد بن عمر کا درجہ تھا (۵) ۔ شیخین کے عہد خلافت میں بھی حضرت عبدان ہے فتو ہے بعد حضرت عبدان سے فتو ہے فتو ہے فتو ہے اور درجہ تھا (۵) ۔ شیخین کے عہد خلافت میں بھی حضرت عبدان ہے فتو ہے اور درجہ تو اور سے بیان کے این سعد جدیہ وشیم اول سوس اور بیان کی بیان سعد ہے ہی اور سوس میں بھی اور سوس سے بیان کی بیان سعد ہے ہی اور سوس سے بیان کی بیان سعد ہے ہی اور سوس سے بیان کی بیان سعد ہے ہی اور سوس سے بیان کی بیان سام ہا کہ بیان کی بیان کی

ہو چھے جاتے تھے اور بیجیدہ مسائل میں ان کی رائے دریا فیت کی جا آگھی۔

ہ ایک و فعہ حضرت عمر کمہ میں گئے اور آپئی جاور آیک شخص پر جو خانۂ کعبہ میں کھڑا ہوا تھا ، ڈال وی ، اتفاق ہے اس پر آیک کبوتر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس خیال ہے کہ جاور کواپنی بیٹ سے گندہ نہ کر دے ، اس کواڑا ویا ، کبوتر اڑ کر دوسر کی جگہ جا جیشا ، و بال اس کواکیک سانپ نے کاٹ لیا اور وہ اس وقت مرگیا۔ حضرت عثمان کے سامنے بید مسئلہ چیش ہوا تو انہوں نے کفارہ کافتو کی دیا ، کیونکہ وہ اس کبوتر کواکید مخفوظ مقام سے فیرمخفوظ مقام میں پہنچا نے کا باعث ہوئے تنے (۱)۔

بیعت طلافت کے بعد حضرت عثان کے سامنے ہر مزان کے آل کا مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت مہیداللہ ہن مزید عاملیہ ہے۔ اس مقدمہ میں جو فیصلہ ہوا وہ بھی در حقیقت ایک اجتباد پہنی ہے۔ ایک مقدمہ میں جو فیصلہ ہوا وہ بھی در حقیقت ایک اجتباد پہنی ہے۔ ایک مقتول کا اگر کوئی وارث نہ تھا ایک کا ولی ہوتا ہے چونکہ ہر مزان کا کوئی وارث نہ تھا اس لئے حضرت عثمان نے بحثیت ولی کے قصاص کے بجائے دیت لین قبول کیااور رقم بھی اپنے اتی مال ہے والی کیااور رقم بھی اپنے ذاتی مال ہے والی کیااور رقم بھی اپنے داتی مال ہے والی کیا دیت لین قبول کیااور رقم بھی اپنے داتی مال ہے والی کیا دیت لین قبول کیا اور دیتا ہے داتی مال ہے داتی مالی ہے داتی مالی ہیں واضل کر دی۔

حضرت عثمانؑ نے اپنے بعض اجتباد ہے بعض معاملات میں سہولت پیدا کر دی ہمثلاً دیت میں اونٹ دینے کارواج تھا،حضرت عثمانؑ نے اس کی قیمت بھی دیتی جائز قرار دی (۲)۔

www.besturdubeoks.net

ایک شخص ان سے عہد میں اس کا مرتکب ہوا تو انہوں نے اس کوجلا وطن کر دیا (۱)۔ حضرت علی اس کو اس محد شرعی کا مستو جب نہیں سمجھتے ہتے۔ غرض اسی طرح اجمنس اور مسائل میں بھی حضرت حثان اور دور رہے سحابہ کرام کے درمیان اختلا ف تھا۔ لیکن اس سے بینیں سمجھنا جا ہے کہ بیا اختلاف کسی نفسانیت پربنی تھا ،ان ہزرگوں کی روا داری اور صفائی قلب کا بیاصال تھا کہ جب حضرت عثمان تے منی میں دور کعت نماز اداکی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر چدمیرے خیال میں قصر ضروری ہے لیکن میں مملا امیر المؤمنین کی مخالفت نہیں کروں گا۔ چنا نجے خو و بھی دو کے بجائے بوری رکھتیں پر مھیں۔

ی اسی طراح حضرت عثمان کو جب بیمعلوم ہوا کہ بعض مسائل میں دوسرے سیا بہ کواختلاف ہے تو فر مایا کہ' برشخص کواختیا ہے کہ جوحق نظر آئے اس پرمس کرے ، میں سی کواپنی رائے مائے پر مجبور نہیں کرتا۔''

لعض ناداقفوں نے حضرت عثمان کے کسی مسئد پر اسمۃ اض کیا تو فرمایا ہم لوگ خداکی قسم سفر میں آنخضرت ہوئے کے ساتھ رہتے تھے، ہم بیار ہوتے تو آب پھٹے ہماری عیادت فرماتے، ہمارے جنازوں کے پنچھے چلئے ، ہم کوساتھ لے کر جہاد کر تے تھے، کم وہیش جو پچھ ہوتا اس سے ہماری خمنواری فرماتے ۔ اب ایسے لوگ ہم کو آپ پھٹے کی سنت بتانا جا ہے تیں جنہوں نے شاید آپ پھٹے کی صورت بھی نے دیکھی ہو(۲)۔

علم الفرائض

معنرت عثان کو چونئہ تجارتی کاروبارت ہمیشہ سابقہ پڑتا تھا اس لئے ان کوملم حساب سے ضرور دلچہی رہی ہوگی ،جس کا جبوت یہ ہے کہ فرا نس یعنی علم تقسیم تر کے ہے جس میں حساب کو بڑا وطل ہے ،منا سبت تھی ، چنا نیچاس کی تدوین اور تر تبیب میں حضرت زید بین ثابت کے ساتھا ان کا باتھ بھی شامل ہے ۔قرآن شریف میں ذوی الفروننی اور بعض عصبات کا ذکر ہے -حضرت کا باتھ بھی شامل ہے ۔قرآن شریف میں ذوی الفروننی اور بعض عصبات کا ذکر ہے -حضرت عثمان اور نید بن ثابت نے اپنی مجمتران قوت ہے اس کو بنیا وقرار دے کر موجودہ میم الفرائنس کی محمدات قائم کی ۔

یہ دونوں اپنے زیانہ میں اس فن کے امام سمجھے جاتے ہتھے۔ عہدِ صدیقی اور عبد فارد تی ہیں ورا ثبت سے جھٹر ول کا فیصلہ بھی کرتے تنے اوراس ہے متعلق تمام مشکل عقدوں کوحل فرماتے تنے، بعض سی بیکو یہاں تک خوف تھا کہ ان دونوں کی و فات سے فرائض کاعلم بی جاتارہے گا(۳)۔ • نزیمة الا براقلمی شیاسی تنہ خوند موبیب کنج سے مندا تحدیث شبل تے اص ۲۹

www.besturdubooks.net つってしている

## اخلاق وعادات

حضرت عثمانٌ فطرنا عفیف، پارسا، دیانت دار اور راست باز تھے۔ حیااور رحمہ لی ان کی خاص شان تھے۔ ایامِ چاہلیت میں جبکہ عرب کا ہر بچہ مست شراب تھا، اس دفت بھی عثمانٌ فاص شان تھی۔ ایامِ چاہلیت میں جبکہ عرب کا ہر بچہ مست شراب تھا، اس دفت بھی عثمانٌ و فور والنورین کی زبان بادہ گلگوں کے ذا کقہ ہے نا آشناتھی(۱)۔ اور جب کذب وافترا، فیق و فجور عالمتیم تھا، آپ کا دامن ان دھبوں سے آلود ونہیں ہوا۔ رسول القدہ تھا گی صحبت نے ان اوصاف کو اور بھی جیکا دیا تھا۔

#### خوفسي خدا

خوف خداتمام محائن کا سرچشمہ ہے۔ جودل خداکی ہیبت وجلال سے لرزال نہیں، اس سے بھی کی اسپرنہیں ہوسکتی۔ حضرت عثان اکثر خوف خداوندی ہے آبدیدہ رہتے ، موت ، قبراور عاقبت کا خیال ہمیشہ دامن گیرر ہتا۔ سامنے سے جناز ہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے اور بے اختیار آنکھوں سے آنیونکل آتے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدرروتے کے ڈاڑھی تر ہوجاتی ۔ لوگ کہتے کہ دوزخ و جنت کے تذکروں سے تو آپ پراس قدررفت طاری نہیں ہوتی ، آخر مقبروں میں کہتے کہ دوزخ و جنت ہے کہ آنہیں و کیے کرآپ بے قرار ہوجاتے ہیں؟ فر ماتے آنخضرت ہیں گاکاارشاد میں کیا خاص بات ہے کہ آنہیں و کیے کرآپ بے قرار ہوجاتے ہیں؟ فر ماتے آنخضرت ہیں گاکاارشاد ہے کہ قبرآخرت کی سب سے پہلی منزل ہے ، اگر یہ معاملہ آسانی سے طے ہوگیا تو بھرتمام منزلیں آسان ہیں اورا گراس میں دشواری ہیں آئی تو تمام مر طے دشوار ہوں گے (۲)۔ حس رسول

حضرت عثمان تقریبا تمام غزوات میں رسول الله ﷺ کے ہمر کاب رہے اور آپ برفدویت و جا نثاری کاحق اوا کیا۔ آپ کو آنخضرت و الله کا کا استِ مبارک کے ساتھ اتن محبت و شیفتگی تھی کہ اپنے محبوب آقا کی فقیرانہ اور زابدا نہ زندگی دیکھے کر بے قرار رہتے تھے اور جب موقع ملا آپ کی خدمت میں تھا کفتے کے اندر سے بیش کرتے۔ ایک وفعہ جار دن تک آل رسول کھی نے فقر و فاقہ سے بسر کیا،

۲۵ کنز العمال ۲۵۳ مندا بن طنبل ج اش ۲۳

حضر سے پٹیان ؓ ومعلوم ہوا تو آئجھوں ہے آئسونکل آئے اور ای وقت بہت ساسا مان خور دونوش اور تنین سوور ہم لاکر بطور نذرا نہ چیش کئے (۱)۔

احتر ام رسول

المنتخصرت المنتخصر المنتخصر الماس قدر طوط تعاكد جس باتحد سنة بالمنتخص المنتخص المنتض المنتض المنتخص المنتض المنتخص المنتخص المنتخص المنتخص المنتخص المنتخص ال

جناب سروری نئات پیشان ذات پاک ساس میت وارادت کا از می تیجه بیتها کداین بر قول وضل بیبال تک کری ا سه وسکنات اورا تفاتی با تول میں بھی محبوب آتا کی اتبان کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وضور ت بوئے تبسیم بوٹ او گول نے اس بیم موقع جسم کی وجہ او پی فرایا میں نے ایک دفعہ وضور کے بیتے بوٹ ایکھا فرمایا میں نے ایک دفعہ ساست سے جناز وگزرا تو گھڑ ہوگئے اور فر مایا کہ حضور چھڑ تھی الیا ہی کیا تھا (۳)۔ ایک دفعہ ساست سے جناز وگزرا تو گھڑ ہوگئے اور فر مایا کہ حضور چھڑ تھی الیا ہی کیا طرح وضوفر مایا کرتے تھے (۵)۔ ایک بار متجد کے دوسرے درواز و بر بینو کریکری کا پھا منگوایا اور کری اینو مایا کرتے تھے (۵)۔ ایک بار متجد کے دوسرے درواز و بر بینو کریکری کا پھا منگوایا اور کرکھایا تھا اورائی طرح این تازہ و کی بوسائیا۔ جھڑ ہے ہوگئے ، پھر فر مایا کہ تخضرت نے بھی اس جگہ بینو کرکھایا تھا اورائی طرح کیا تھا وال کا ہتھ پاکھا کیا تھا کہ کہا ہے گئے کہا کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا کہا گئے کہا کہا گئے کہا گئے کہا ہے گئے کہا کہا گئے کہا

حياء

شرم وحیا ،حضرت عثمان کا امتیازی وصف تھا ،اس لئے مؤرضین نے ان کے اخلاق و عادات کے بیان میں حیاء کامستعمل منوان قائم کیا۔ آپ میں اس درجہ شرم وحیا بھی کہ خودحضور پرنور پھٹے

<sup>🗗</sup> سنز العمال ق ٦٥ س ٢٥ ع شأص ا ١١٥ ع طبري ص ٢٨٠٨

<sup>﴿</sup> مندا بَنْ صَبَلِ عَا سَ ٥٨ ﴿ وَإِنَّا مِنْ ١٨٠ ﴾ ايضاً ١٨٠٧ ﴿ وَالِيضَا صُوحُ ١٨٠

اس حیاء کا پاس ولحاظ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، رسول اللہ ﷺ بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے، زانوائے مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ اس حالت میں حضرت عثان کے آنے کی اطلاع ملی تو سنجال کر بیٹھ گئے اور زانوائے مبارک پر کپڑ ابر ابر کر لیا۔ لوگوں نے حضرت عثان کی اطلاع ملی تو سنجال کر بیٹھ گئے اور زانوائے مبارک پر کپڑ ابر ابر کر لیا۔ لوگوں نے حضرت عثان کے لئے اس اہتمام کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ عثان کی حیاء سے فرشتے بھی شر ماتے ہیں (۱)۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حضرت عائشہ بھی بیان فر ماتی ہیں (۲)۔ حضرت ذوالتورین کی حیاء کا یہ عالم تھا کہ تنہائی اور بند کمرے ہیں بھی وہ بر ہے تہیں ہوتے تھے۔

زُبد

حضرت عثان آگر چہ بچھا پی خلتی نا تو انی اورضعف پیری کے باعث اورئسی قدراس سبب کہ انہوں نے ناز ونعمت میں پرورش پائی تھی، بلکی غذا اور نرم پوشاک استعال کرنے پرمجبور سے اور فاروقی اعظم کی طرح موٹا جھوٹا کپڑا اور روکھا پھیانہیں کھا کتے تھے۔لیکن اس سے بیہ قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بیش و تعم کے گرویدہ تھے بلکہ انہوں نے باو جود نجر معمولی وولت وثروت کے بھی امیرانہ زندگی اختیار نہیں فر مائی اور نہ بھی صرف زیب وزینت کی چیزیں استعال کیس۔قز ایک خوش وضع رومی کپڑا تھا جوٹر ب کا مطبوع عام لہاس تھا۔ امرا ، تو امراء متوسط درجہ کے لوگ بھی اس کو سینٹے گئے تھے،لیکن حضرت عثمان نے بھی اس کو استعال نہ فر مایا اور نہ اپنی بیویوں کو استعال کرنے ویا۔

نواضع

تواضع اورسادگی کابیحال تھا کہ گھر میں بیبیوں لونڈی اور ناام موجود ہے الیکن اپنا کام آپ ہی کر لیتے ہے اور کوئی بیدار نہ ہوتا تو خود ہی کر لیتے ہے اور کوئی بیدار نہ ہوتا تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کراس کی نینز خراب نہ فر ماتے۔اگر کوئی درشت کلامی کرتا تو آپ ترمی سے جواب و ہے۔ایک وفعہ مرو بن العاص نے اثنائے گفتگو میں حضرت عثان کے والد کی شرافت پر طعنہ زنی کی۔حضرت عثان نے نرمی سے جواب دیا کہ عبد اسلام میں زمانۂ جا ہمیت کا کیا تذکرہ ہے (۳)۔ای طرق ایک وفعہ جمعہ کے روز منبر پر خطبہ دے رہے تھے کدا کیلے طرف سے آواز آئی ،عثان تو ہے کراور اپنی باعتدالیوں سے باز آ۔حضرت عثان نے اس وقت قبلہ رُخ مور ماتھوا تھا اور کہا:

اللَّهِم الله اوّل قائب قاب اليك السيخدامين يَهالاتو بهرّن والا بول جس في تيري درگا و مين رجوع كيا-

بخاری ج۲ منا قب مضرت عثمان ﴿ مندا بن حنبل ج اص ا ۵ ﴿ طبری س ۲۹۲ ﴿ ایضا ص۲۹۷ ﴾

ایثار

آپ نے مسلمانوں کے مال میں ہمیشدا بٹار سے کا م لیا۔ چنانچیا سے زمانۂ خلافت میں ذاتی مصارف کے لئے ہیت المال ہے ایک حبہ نہیں لیا(۱)۔ اور اس طرح گویا اپنا مقررہ وظیفہ عام مسلمانوں کے لئے چھوڑ دیا۔

حضرت عمرٌ کا سالا نہ وظیفہ پانچ بزار درہم تھا۔اس حساب سے حضرت عثانٌ نے اپنے دواز وہ سالہ مدت خلافت میں سانھ بزار درہم کی گراں قدررقم مسلمانوں کے لئے چھوڑی، جو درحقیقت ایٹارنش کانمونہ ہے۔

فياضى

حضرت عثمانٌ عرب میں سب سے زیادہ و ولت مند تھے ،اس کے ساتھ خدانے فیاض طبع بھی بنایا تھا۔ چنانچیانہوں نے اپنی فیاضی ،اپنے مال و دولت سے اس وقت اسلام کو فائد و پہنچایا جب اس امت میں کوئی دوسراان کا ہمسرموجود نہ تھا۔

مدید میں تمام کویں کھاری تھے، صرف بیررومہ جوایک یہودی کی ملیت میں تھا شیریں تھا،
حضرت عثانؓ نے رفاہ عام کے خیال ہے اس کو ہیں بزار درہم میں خرید کرمسلمانوں کے لئے
وقف کردیا۔ اس طرح جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی اور مجد نبوی پھٹٹے میں جگہ کی تنگ کے باعث
نمازیوں کو تکلیف ہوئے لگی تو حضرت عثمانؓ نے ایک گراں قدر رقم صرف کر کے اسکی تو سیج کرائی۔
آپ کی فیاضی کا سب سے زیادہ نمایاں کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزوہ کا جروئی جبکہ عام
بزاروں رو بے سے صرف سے مجاہدین کو آراستہ کیا۔ یہ فیاضی ایسے وقت میں فلا ہر ہوئی جبکہ عام
طور پر مسلمانوں کی عسرت اور تنگ نے پریشان کررکھا تھا اور دوسری طرف قیصر روم کی جنگی تیاریوں
سے خودرسول اللہ میں گوتشویش دامن گرمتی ۔

ندکورہ بالا فیاضیوں کے ملاوہ دروز اندجود و کرم اور صدقات وخیرات کا سٹسلہ جاری رہتا تھا، ہر جمعہ کوایک غلام آزاد کرتے تھے۔ (۲)۔ بیواؤں اور بیٹیموں کی خبر گیری کرتے تھے۔ مسلمانوں کی عسرت و تنگ حالی ہے ان کو دلی صد مہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک جہاد میں ناداری اور مفلسی کے باعث مسلمانوں کے چبرے اداس تھے اور اہلی نفاق ہشاش ہر طرف اکرتے بھرتے ہتھے۔ اس ۔ وقت چودہ اونٹوں پر سامان خور دونوش ہار کر کے آنخضرت و تنگھ کے پاس بھیجا کہ اس کومسلمانوں میں تقسیم کرادس (۳)۔

<sup>•</sup> طبری ص ۲۹۵۳ • نزمة الابرار قلمی ص امه کتب خانه صبیب عمنی • کنز العمال ج۲ ص ۲۸ س

### اعزہ اوراحباب کے ساتھ حسن سلوک

اعزہ اورا حباب کے ساتھ مسلوک ہوتے تھے اوران کی پرورش فرماتے تھے۔ آپ کے پچپا تھم بن العاص کورسول اللہ ﷺ نے طائف کوجلا وطن کر دیا تھا، حضرت عثمان ؓ نے بارگا ہِ نبوت میں کوشش کر کے ان کی خطا معاف کرائی اور اپنے عبد میں مدینہ بلوایا اور جیب خاص سے ان کی اولا دکوایک لا کھ درہم عطافر مائے (۱)۔ اور ان کے لا کے مروان سے اپنی ایک صاحبز اوی کا نکاح کر کے جہیز میں ایک لا کھ درہم عطافر مائے۔

عبدالله بن عامر،عبدالله بن الي سرح،عثالٌ بن ابن العاص،امير معاويةٌ،حضرت عثالٌ کے نہایت قریبی رشتهٔ دار تھے اوران کے عہدِ خلافت میں ممتاز عہدوں پرمتعین رہے۔

احباب کے ساتھ بھی بہی سلوک تھا، ان کی ضرورت پر بڑی بڑی رقمیں قرض دیتے تھے اور بسا اوقات واپس نہیں لیتے تھے، ایک وفعہ حضرت طلحہؓ نے ایک بڑی رقم قرض لی۔ پچھ دنوں بعد واپس دینے آئے تو لینے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ بیتمہاری مروت کا صلہ ہے(۲)۔

صبروتحل

صبر وتخل کا پیکر تھے،مصاب وآلام کونہایت صبر دسکون کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ شہادت کے موقع بر جالیس دن تک جس برد باری ،صبط اور تخل کا اظہارآپ کی ذات ہے ہواوہ اپنی آپ نظیر ہے۔ سینکڑوں وفا شعار غلام اور ہزاروں معاون وانصار سرفروش کے لئے تیار تھے گر اس ایوب وفت نے خونریزی کی اجازت نہ دی اورا ہے اخلاق کریمانہ کا آخری منظر دکھا کر ہمیشہ کے لئے دنیا سے رویوش ہوگیا۔

### ن*ەجى ز*ندگى

دن کے وقت مہماتِ خلافت ہیں مصرد ف رہتے تھے اور رات کا اکثر جصہ عہادت دریاضت میں بسرفرماتے تھے ، بھی میں رات بھر جا گئے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن فیم کر دیتے تھے (۳)۔ دوسرے تیسرے دن عمو مار دزہ رکھتے تھے۔ بھی مہینوں روزے ہے رہتے ، اور شب کے وفت صرف اس قدر کھالیتے کہ سدر مق کے لئے کا فی جو۔

ہرسال جج کے لئے تشریف لے جاتے تھے،خود امیر الحج کے فرائفل انجام دیتے تھے۔ خصوصا ایامِ خلافت میں کوئی سال جج ہے خالی نہیں گزرا۔البتہ جس سال شہید ہوئے اُس سال محصور ہونے کے باعث نہ جاسکے۔

لبری ص ۲۹۵۳ ← این طری ۳۰۳۷ این معد

# ذاتى حالات

مسكن

ہم اوپر لکھ بچے ہیں کہ مفرت عثال ہجرت کرے مدید تشریف الائے تو حضرت اول ہن اللہ علیہ ماوپر لکھ بچے ہیں کہ مفرت عثال ہجرت کرے مدیان ہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد اپنے عبد خلافت ہیں سجہ نبوی ہیں گئے گریب ایک محل تقیم کرایا، جوعظمت و شان ہیں مدید کی تمام عبد خلافت ہیں سجہ نبوی ہیں کے ایک میں ماریوں عمارتوں ہے حصہ مغربی جا جیوں عمارتوں ہے ممتاز تھا۔ یہ جکہ ابھی سیدنا عثال کے نام سے مشہور ہے اور کچھ حصہ مغربی جا جیوں کا زاد یہ سے اور یبال ایک تب خانہ، کتب خانہ سیدنا عثال کے نام سے قائم ہے۔ مسجد نبوی پھی کا زاد یہ سے اور یبال ایک تب خانہ، کتب خانہ سیدنا عثال کے نام سے قائم ہے۔ مسجد نبوی پھی کی دو سری طرف ایک مکان کے درواز سے پر مشبد سیدنا عثال کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ وسائل معاش

معاش کا اسلی فر را بیہ تبارت تھا،عرب میں کوئی ان سے برزا دولتمند تا جرندتھا،اس غیرمعمولی دولت وثروت کے باعث ان کوئی کا خطاب دیا تھا تھا۔

جاحكير

فنخ نیبر کے بعد رسول اند ہوگئے نے تمام صحابہ کو جواس معرکہ میں شریک بنتے، جاتھیریں عطاکی تھیں۔ حضرت عثان کے حسہ میں بھی ایک قطعہ زمین آیا تھا ، اس کے علاوہ انہوں نے مختلف متا ، ت میں جائدادیں خریدی تھیں ، مدینہ سے قریب مقام بھیج میں بھی ایک نہایت وسیج قطعہ خریدا تھا جس کو انہوں نے قبرستان کے لئے وقف فریادیا تھا۔

#### زراعت

جبال تک معلوم ہے کہ جمنرت عثانٌ خود زراعت نہیں فریاتے تھے۔الیت اپنی زمین کو بٹائی پر دینے تھے کہ پیداوار میں ہے دوثلث کا شت کا رکوماتا تھا اورصرف ایک ثلث آپ کاحق ہوتا تھا۔ ۔

> **حر**، ه

ضعف بیری کے باعث نذاعمو مآنرم، ملکی اور زود بعثم تناول فرماتے بتھے، دسترخوان پرعمو مآ www.besturdubooks.net

اعز ه واحباب کامجمع ربتا تھا۔ . . دُ

صفائي

مزاج میں نفاست اور طہارت تھی ، جب ہے مسلمان ہوئے روزانہ نسل کیا کرتے تھے۔ (ابن ضبل ا- ۱۷) ہمیشدا بچھے کپڑے بینتے تھے اورعطر لگاتے تھے۔

#### لباس

ابن سعد نے آپ کے لباس کا خاص عنوان باندھا ہے، گو آپ ایچھے کپڑ ہے استعال فرماتے سے لیکن اس میں تکلفات کو خل نہیں ہوتا تھا، ایسے کپڑ ول سے نبایت پر بیز کرتے ہے جس سے مزاج میں غروراور تکبر اور خود بنی کا مادہ بیدا ہو جاتا ہے، نفط ایک خاص متم کا رومی کپڑا تھا جو امرائے عرب میں عموماً نبایت مطبوع تھا لیکن انہوں نے اس کو بھی استعال نہیں فرمایا اور نہ اپنی یویوں کو پہننے ویا۔ تمام عمریا نجا سنہیں پہنا ہصرف شہادت کے وقت ستر کے خیال سے بہن لیا تھا، عموماً تد بند باندھا کئے۔ ایک تابعی روایت کرتے جی کہ جمعہ کے روز منبر پران کودیکھا تو جومونا تہ بند باندھا کئے۔ ایک تابعی روایت کرتے جی کہ جمعہ کے روز منبر پران کودیکھا تو جومونا تہ بندوں سے تھاس کی قیمت یا نجے درہم سے زیادہ نہ تھی (۱)۔

#### حليه

صورة خوش رواورخوب صورت ہتھ(۴)۔ رنگ گندم گوں ، قد معتدل ، ناک بلنداورخم دار ، رُخسار پُر گوشت اور اُن پر چیچک کے ملکے ملکے داغ ، داڑھی گھنی اورطویل ، سر کے بال گھنے اور بڑے بڑے ، یبال تک کہ زلف کا نول تک پہنچی تھی ، بعض روایات کے مطابق بالول میں خضاب فرماتے تھے ، دانت پیوستہ اور چیکدار تھے جن کوسونے کے تاریت باندھ کرمضبوط کیا گیا تھا۔

#### از واج واولا و

مختلف اوقات میں متعدد شاویاں کیں ، پہلی ہوی آنخضرت بھی کی صاحبز اوی حضرت رقیہ تھیں۔ حبشہ کی ہجرت میں دہ آپ کے ساتھ تھیں ، واپس آ کر مدینہ منورہ ہجرت میں شریک ہوئیں۔ ایک سال زندور ہیں سنہ ہ میں غزوہ بدر کے موقع پروفات پائی۔ ان سے عبداللہ نام ایک فرزند تولد ہوا تھا جس نے بجین ہی میں وفات پائی۔ اس کے بعد آنخضرت کی جھوئی صاحبز اوی حضرت اُم کلثومؓ سے سنہ سے میں نکاح ہوا۔ انہوں نے بھی نکاح کے چھ سات برس بعد وجے میں وفات پائی۔ ان سے کوئی اولا زنہیں ہوئی۔

◘ منتدرک عائم ج ساص ۹۶ • ﴿ ابن حنبل ج اول ص ۲ ومنتدرک عائم ج سوص ۹۹

اس کے بعد حسب ذیل نکاح کئیے:

- € فاخته بنت غز دان ان کیطن ہے بھی ایک فرزندتولد ہوا،عبداللہ نام تھالیکن وہ بھی بچین ہی میں فوت ہوگیا۔
  - ام عمر و بنت جندب: ان سيطن عمرو، خالد، ابان ، عمر اور مريم پيدا ہوئے۔
    - فاطمه بنت و بید : به حضرت عثمان کے صاحبز اوے ولیداور سعید کی مال میں ۔
- املینین بنت عیقیہ: ان ے عبدالملک پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچین ہی میں وفات پائی۔
  - 🗗 رمله بنت شیبه: عا أنشهُ ام ابان اورام ممروأن كيطن سے تولد ہوئيں ۔
- نا کلہ بنت الفرافصہ: شہادت کے وقت موجودتھیں،ان کیطن سے مریم بنت عثمان پیدا ہوئیں۔

صاحبز ادول ہے نامور 'عنرت ابان ہوئے۔انہوں نے پنوامیہ کے عہد میں خاصا اعز از حاصل کیا۔

رضى الله تعالىٰ عنه

# امیرالمؤمنین حصرت علی مرتضای

نام پنسب ، خاندان

علی نام، ابوالحن اور ابوتر اب کنیت، حیدر (۱) (شیر) لقب والد کا نام ابوطالب اور والد و کا نام فاطمه تفار بورا سلسلهٔ نسب میه ہے۔ بلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرو و بن کعب بن لوی بے جونکہ ابوطالب کی شادی اسپے بچپا کی لز کی ہے بہوئی تھی اس لئے حضرت بن نجیب الطرفین باشی اور آنخضرت و کھٹا کے حقیقی بھیاز او بھائی تھے۔

خاندانِ ہاشم کوعرب اور قبیلۂ قرلیش میں جو دقعت وعظمت حاصل تھی و وجمّاتِ اظہار نہیں۔ خاند کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کامخصوص طغرائے انتیاز تھااور اس شرف کے باعث ان کوتمام عرب میں مذہبی سیاوت حاصل تھی۔

حضرت علی مرتضی کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے، آنخضرت وہ اللہ ان ان بی آخوش شفقت میں پرورش یائی تھی اور بعثت کے بعد ان بی کے زیر تھایت مکہ کے تفرستان میں وعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابوطانب ہرموقع پرآپ ہوگا کے سینہ پر سپر رہے اور سرور کا کنات میں وعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابوطانب ہرموقع برآپ ہوگا کے سینہ پر سپر رہے اور سرور کا کنات میں اور محل کو گفار کے مہنجہ ظلم وستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکیوں قریش نے رسول اللہ ہوگا کی پشت پنابی اور حمایت کے باعث ابوطالب اور ان کے خاند ان کو طرح طرح کر گئیفیں کو بنیا کیں۔ ایک گھائی میں اس کو مصور کردیا۔ کاروبار اور لین دین بند کردیا، شاوی بیا ہ کے تعاقات مقطع کر لئے ، کھانا چنا میں اس کو مصور کردیا۔ فرق کو جیات تک میں بند کردیا۔ فرق کو کیا جیات تک اسے عزیز بھینچے کے سرے وسع شفقت نہ انتخابا۔

آنخضرت ﷺ کی دلی آرز وکھی کہ ابوطالب کا دل نو را یمان سے منور ہوجائے اور انہوں نے اپنی ذات ہے دنیا میں مہبط ومی (ﷺ) کی جو خدمت وحمایت کی ہے اس کے معاوضہ میں ان کو تغیم فردوس کی ابدی اور لامتنا ہی دولت حاصل ہو، اس لئے ابو طالب کی وفات کے وقت

• تصحیح مسلم کتاب الجهاد باب غزوؤؤی قر دوغیر با

نبایت اصرار کے ساتھ کلمہ تو حید کی وعوت دی۔ ابوطائب نے کہا، عزیز بھتے اگر جھے قریش کی طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو نہایت خوش ہے تمہاری وعوت قبول کر لیتا(۱)۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت عبائ ہے یہ بھی روایت ہے کہ نزع کی عالمت میں کلمہ تو حیدان کی زبان پر تھا، مگر یہ روایت کمزور ہے۔ بہر حال ابوطالب نے گواعلائیا اسلام قبول نہیں کیا ، تاہم انہوں نے حضور سرور کا نئات کھی کی جس طرح پرورش و پرداخت کی اور کفار کے مقابلہ میں جس ثبات اور استقلال کے ساتھ آپ کی نشرت و حمایت کا فرض انجام دیا، اس کے کا ظرے اسلام کی تاریخ میں ان کانام بمیش شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔

حضرت علیٰ کی والد ہ ماجد وحضرت فاطمہ یہ بہت اسد نے بھی حضرت آمنہ سے اس پہتیم معصوم کی مال کی طرح شفقت ومحبت ہے پر ورش کی مستندروا بات کے مطابق و ومسلمان ہوئیں اور بھرت کر کے مدید گئیں ، ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے کفن میں اپنی قبیص مبارک پہنائی اور تبر میں لیٹ کر کے مدید گئیں ، ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے کفن میں اپنی قبیص مبارک پہنائی اور تبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا ۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فر مایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیاد والی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں (۲)۔

حضرت علی آپ کی بعثت ہے دس برس پہلے پیدا ہوئے تھے، ابوطالب نہا یت کثیرالعیال اور معاش کی تنگی ہے نہایت کثیرالعیال اور معاش کی تنگی ہے نہایت پریشان تھے۔ قبط وخشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اس لئے رحمۃ لنعالمین ﷺ نے مجبوب چپا کی عسرت ہے متاثر ہوکر حضرت عباسؓ ہے فر مایا کہ ہم کو اس مصیبت و پریشان حالی میں جپا کا ہاتھ بٹانا جا ہے ۔ چنا نچہ حضرت عباسؓ نے حسب ارشاد جعفر کی کفالت استے ذمہ کی اور سرور کا کنات ﷺ کی نگاہ استخاب نے ملی کو پسند کیا۔ چنا نچہ و واس وفت ہے برابر حضور پر نور ہے گئے کے ساتھ دیں (۳)۔

اسلام

 و کو ابھی اعلانِ عام منظور نہ تھا ،اس لئے فرمایا کہ اگرتمہیں تامل ہے تو خود غور کرو ہیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ آنخضرت کی پرورش سے فطرت سنور پیکی تھی ، توفیق البی شامل ہوئی ،اس لئے زیادہ غور و فکر کی ضرورت بیش نہ آئی اور دوسرے ہی ون بار کا ہ نبوت بیس حاضر ہو کرمشرف یا سلام ہو گئے۔

الل بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبری کے بعد سب ہے پہلے کون ایمان الا یا بعض روایات سے حضرت ابو بکڑی بعض ہے حضرت خلاجی کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، اور بعضوں کے خیال میں حضرت زید بن حارثہ گا ایمان سب پر مقدم ہے، لیکن تحقین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری عورتوں میں ، حضرت ابو بکڑ صدیق مردوں میں ، حضرت زید بن حارثہ نما اموں میں اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔

ىكەكى زندگى

اسلام قبول کرنے کے بعد حصرت علی کی زندگی کے تیرہ سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے ، چونکہ وہ رات دن سرور کا کنات پھڑھ کے ساتھ رہتے تھے ،اس لئے مشورہ کی مجلسوں میں تعلیم وارشاد کے مجمعوں میں ، کفار دمشر کین کے مباحثوں میں اور معبو دِقیقی کی پرستش وعبادت کے موقعوں پر ، غرض ہرشم کی صحبتوں میں شریک رہے۔

حضرت عمرٌ کے اسلام قبول کرنے ہے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لئے اعلانہ خداکا نام لینااوراس کی عبادت و پرستش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آنخضرت بھی جھپ حبوب کرا ہے معبود حقیقی کی پرستش فرماتے حضرت بلی بھی ان عبادتوں میں شریک ہوتے ۔ ایک د فعہ وا د کی تخلہ میں حسب معمول مصروف عبادت بینے کہ اتفاق ہے اس طرف ابوطالب کا گزر ہوا۔ اپنے معصوم بھیجے در نیک بخت کے کہ اس میں کوئی ہرج نہیں لیکن بھے ہے ؟ آنخضرت بھی نے کومصروف عبادت د کیے کر بوجھا کیا کرتے ہو؟ آنخضرت بھی نے کہ کہ اس میں کوئی ہرج نہیں لیکن بھے ہے نہیں ہوسکتا(۱)۔

ایام جج میں مکدی سرز مین قبائل عرب کا مرجع بن جاتی تھی اس لئے آتخصرت میں گئے۔ اور بلیغ اسلام کا فرض ادا کرتے ابو بکڑ صدیق کو ہمراہ لے کرعام مجمعوں میں تشریف لے جاتے تھے اور بلیغ اسلام کا فرض ادا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت ملی اگر چہاپی طفولیت کے باعث کوئی اہم خدمت انجام دینے کے قابل نہ تھے ، تا ہم بھی بھی ساتھ ہوتے تھے (۲)۔ بھی بھی تو آپ کے ساتھ خان کعبہ تشریف لے جاتے اور بتوں کوتو ڑپھوڑ کرعیب دار کردیتے تھے (۲)۔

€ سندا بن صبل ج اص ۸۸

• اسدائغابه تذکره حضرت علی 💣 کنز العمال ج۲ص ۳۱۹

#### انتظام دعوت

منقب نبوت عطا ہوئے کے بعد آنخضرت ہوگئے تین برس تک اعلانیہ دموت اسلام کی صدابلند نہیں فرمائی۔ بلکہ پوشید ،طریقہ پرخاص خاص خاص کو کواس کی ترغیب دیتے رہے۔ چوتھے سال کے اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی بلتے کا تکلم ہوا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی:

و أَنُذِرْ عَشِيْرِ تَكُ الْلِقُوبِينَ اليِّقْرِجِي الرَّوَوْ عَدَابِ النِّي ) عَدْرَاوَ سرور کا گنات ﷺ نے اس حتم کے مواقق کو وصفا پر چڑھ کرا ہے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی لیکن مدینه کا زنگ ایک دن کے میتقل ہے نہیں دور بیوسکتا تھا۔ ابواہب ہے۔ کہا تبالک ای لئے تو نے ہم او کونے کوجی کیا تھا؟ اس کے بعد آنحضرت پھٹے نے ایک مرتبہ پھراہے خاندان میں تبلیغ اسلام کی وشش فر مائی اور حضرت مل کوانتظام دعوت کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت میں کی شرائ وقت مشکل ہے چودہ چدروبرس کی مقبی نیکن انہوں نے اس کمسنی کے باوجودنہا نیت احجیا انتخام ایا۔ دستر خوان پر بکرے کے یائے اور دود صفحا۔ دعوت میں کل خاندان شريك تقاجن كى تعداد چاليىن تحى ،حضرت حمز ةُ ،عباسٌ ،ابولېب اورابو طالب بهمى شركا ، ميں يتھے۔ اوك كعاني سنة فارخ زُو يَجِي وَ أَتَحْضِرت عِلاَ فِي أَنْهُ كُرِفْرِ ما يا: ' يا بن عبدالمطلب! خدا كي تتم میں تمہار ے سامنے دنیا وآ خرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں ، بولوتم میں ہے کون اس شرط برمیرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میر احماوان وید دگار ہوگا؟' 'اس کے جواب میں سب حیب رہے ،صرف شیر خداعلی مرتعنی کی آواز بلند :ونی که استو میں عمر میں سب سے جھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چھم کا عارضه ہے،اورمیری ناتمیں تیلی بیل اناہم میں آپ کا یاوراور دسیت و باز و بنوں گا۔'' آتحضرت ﷺ نے فر مایا ،احیصاتم بیغد جاؤ ،اور ٹیم ٹو گول ہے خطا بے فر مایا بہیکن سی نے جواب نیددیا۔حصرت عَلَىٰ بِهُمُواْ مُصْهِ \_ ٱتَخْصَر ت ﷺ ئے اس د فعہ بھی ان کو بھا دیا۔ یہاں تک کے جب تیسری د فعہ بھی اس بارگران کا اٹھا ٹاکسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت ملیؓ نے جان بازی کے <u>اپی</u>ے میں اتبی الفاظ کا عاده کیا تو ارشاد ; وا که بیخه جاؤ که تو میرا بھائی دورمیراوارث ہے۔' (۲) چر**ت** 

بعثت کے بعد تقریباتے ویری تک رسول الله ﷺ کمایکی گھانیوں میں اسلام کی صدابلند کرتے رہے الیکن مشرکیین قریش نے اس کا جواب محض بغض وعناد ہے ویا اور آپ ہو گئٹ کے فدائیوں پر طرح طرح کے مظالم و حیات رحمۃ للعالمین ﷺ ویکھ کرنے جان نثاروں کو اسیر پنجا ستم ویکھ کر فلرح طرح کے مظالم و حیات نشاروں کو اسیر پنجا ستم ویکھ کر فلرح سری میں ہو جانے ہوئی ہو جانے دائیں میں ہو گئے کہ اللہ میں ہو جانے ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئے کہ اللہ کتھا دید کور ہے۔ ویکھ وجد دائیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئیں

آہت آہت ان سب کو مدینہ چلے جانے کا تھم دیا۔ چنا نچے چند نفوس قد سیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہوگیا۔ اس بھرت سے مشرکین کے اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتد ار سے باہر ہوگئے ہیں ، اسلئے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انقام لیں۔ اس خطرہ نے ان کوخود رسول مقبول ہوگئے کی جان کا دشمن بنا دیا۔ چنا نچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کا شاغہ نبوت کی طرف چلو کہ مکہ جھوڑ نے سے پہلے وات اقد می پیلے گئے کو دنیا سے رخصت کردیں ، لیکن مشیت اللی تو بیقی کہ ایک و فعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے پُر نورا در تو حید کی روثن سے شرک کی ظلمت کا فور ہوجائے۔ وی مقصد کی تحیل سے پہلے آفا بر رسالت مس طرح غروب بوسکتا تھا۔ ویلئے وی اللہی نے آئحضرت پھر گئو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع ویدی اور بجرت بوسکتا تھا۔ ویلئے وی اور بجرت بالے میں مقال سے کہ مشرکین کوشب نہ ہو، مورہ موان ما میں کا ایک عدیم الوبائی کا رنا مہ فرید کے ربد پینہ مورہ دورہ دوانہ ہوگئے۔ فدویت و جان شاری کا ایک عدیم المثال کا رنا مہ

حضرت علی کی عمراس وقت زیادہ سے زیادہ بائیس تنیس برس کی تھی ،اس عنوان شباب میں اپنی زندگی کو قربانی کے لئے چیش کرنا فدویت و جال شاری کا عدیم المشال کارنامہ ہے۔ رات نجر مشرکیین کا محاصرہ قائم رہااوراس خطرہ کی حالت میں بینو جوان نہایت سکون واطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکیین قریش اس دھوکہ میں رہے کہ خود سرو رکا مُنات بھا ہی استراحت فرما ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے نایاک ارادہ کی تحمیل کے لئے اندرآئے ،لیکن بیبال بید دکھے کر وہ تتحیر رہ گئے کہ شہنشا و دو عالم بھا تھے بجائے آپ کا ایک جان شاراپ آ قا پر قربان مونے کے لئے سربکف سور ہا ہے۔ مشرکین ابنی اس عفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی کو جیوز کراصل مقصود کی تلاش وجتمو میں روانہ ہوگئے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہد آنخضرت کے تشریف نے جانے کے بعد دویا تین دن تک مکہ میں مقیم رہے اور آنخضرت ہونئی ہوایت کے مطابق جن لوگوں ہے آپ کا کاروبار اورلین وین تھا، گن کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا جو تھے دن وطن کو خیر یا د کہد کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانہ میں حضرت سرور کا گنات بھی ، حضرت کلثوم میں بدم کے مہمان تھے اس لئے حضرت ملی ہوئے ہوئی ہوئے (۱)۔ رسول اللہ بھی انہی کے مکان میں جا کر فروکش ہوئے (۱)۔ رسول اللہ بھی نے جب مہاجرین میں باہم بھائی جارہ کرایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا (۲)۔

<sup>🗗</sup> ابن سعد تذ کرهٔ علیّ ص۳۱ 🛛 ایضاً ص۲۸

## تغميرمسجد

مدیندکا اسلام مکه کی طرح بے بس ومجبور نہ تھا بلکہ آزادی وحریت کی سرز مین میں تھا جہاں ہر شخص اعلانیہ خدائے واحد کی پرستش کرسکتا اورا حکام شرعیہ نہایت اطمینان کے سماتھ اوا کرسکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی روز ہروز بڑھتی جاتی تھی ، یہاں تک کہ بجرت کے چھٹے یا ساتویں مہینہ سرور کا خنات کوا کی تعداد بھی روز ہروز بڑھتی جاتی تھی ، یہاں تک کہ بجرت کے چھٹے یا ساتویں مہینہ سرور کا خنال پیدا ہوا۔ آپ نے اس کی بنیا در بھی اور اپنے رفقاء کے ساتھ خوداس کی تغییر میں حصہ لیا۔ تمام سحابہ جوش کے ساتھ شرکیہ کار تھے۔حضرت ملی ایمنٹ اور گار ولا لا کرد ہے تھے اور یہ رجزیز ہے تھے (۱)۔

لايستوى من يعمر المساجد يبدانب فيه قائماً وقاعداً ومن يرى عن الغبار حائدا.

جومسجد تغمیر کرتا کھڑ ہے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو ہر داشٹ کرتا ہے اور جو گر دوغبار کے باعث اس کام ہے جی چراتا ہے وہ ہرابرنہیں ہو تھے۔

# غزوات وديگر حالت

غزوة بدر

سلسلہ غزوات میں سب سے پہلامعر کہ غزوہ بدر ہے، اس غزوہ میں آنخضرت ﷺ اپنے تین سوتیرہ حان نثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ ہے روانہ ہوئے ،آ گے آ گے دو ساہ رنگ کے علم تھے، ان میں ہے ایک حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ جب رزمگاہِ بدر کے قریب مہنچے تو سرور کا کنات ﷺ نے حضرت علی کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ منیم کی قتل وحرکت کا پید چلانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خولی کے ساتھ میہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے مبلے پینچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کرلیا،ستر ہویں رمضان جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعد ہ تے موافق میلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے تین نامی بہادرنکل کرمسلمانوں ے مبازرطلب ہوئے۔ تین انصار بول نے ان کی دعوت کولیک کبر اور آ سے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام ونسب ہو چھا۔ جب بیمعلوم ہوا کہ دو یئر ب کے نو جوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور آنخضرت ﷺ کو پکار کر کہا کہ اے محد! ہمارے مقابلہ میں ہمارے ہمسر کے آدمی بھیجو۔اس وقت آنخضرت نے اپنے خاندان کے تین عزیزوں کے نام لئے جمزہ، على ،اورعبيدة ، تتنول اينے حريفوں كے لئے ميدان ميں آئے \_حضرت ملى نے اپنے حريف، وليد کوا کیا ہی وار میں نہ تیج کردیا۔اس کے بعد جھیت کر مبید ہ کی مدد کی اوران کے حریف شیبہ کو بھی تفتل کیا۔مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ بید دیکھے کرمجابدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نرنہ میں تھس سے اور عام جنگ شروع ہوگئی۔ شیر خدا نے صفوں کی صفیں الت ویں اور ذ والفقار حیدری نے بجل کی طرح چیک چیک کراعدائے اسلام کے خرمنِ ہستی کوجلا دیا۔مشرکین کے یا وَں اُ کھڑ گئے اورمسلمان مظفر ومنصور بے شار مال غنیمت اورتقریباً ستر (۷۰) قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ مال نتیمت میں ہے آپ کوا کیک زر واکیک اونٹ اورا کیک کموار ملی (۱)۔ حضرت فاطمهؓ ہے نکاح

۔ اسی سال بعنی سنہ تھ میں حضر ت سرو رکا نئات ﷺ نے ان کا دامادی کا شرف بخشا \_ بعنی اپنی

🛈 دیکھوسیرت ابن بشام نمز وہ بدر

محبوب ترين صاحبز ادى سيدة النسا وحضرت فاطمهٌ زبراے نكاح كرديا۔

حضرت فاطمہ یہ بعد حفرت کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر اوران کے بعد حضرت میں ۔
نے کی تھی ۔ لیکن آنخضرت بھی نے بچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت بی نے خواہش کی۔
آپ بھی نے ان سے بوجھا، تمہارے پاس مہرادا کرنے کے لئے بچھ ہے؟ بولے ایک گھوڑ ۔
اور ایک ذرہ کے سوا بچھ نہیں ہے۔ آپ بھی نے فرمایا کہ گھوڑ الو لڑائی کے لئے ہے البتہ زرہ کو فروخت کردو۔ حضرت علی نے اس کو حضرت عثمان کے باتھ جارسوای درہم میں بیچا ور قیمت لاکر آخضرت کے سامنے پیش کی۔ آپ نے حضرت بالل کو تھی دیا کہ بازار سے عظرا درخوشہو خرید لاکمیں اورخود نکاح پڑھایا وردونوں میاں بیوی پروضو کی پانی چھڑک کر خیرو برکت کی دعاوی (۱)۔
دیم میں اورخود نکاح پڑھایا اوردونوں میاں بیوی پروضو کی پی چھڑک کر خیرو برکت کی دعاوی (۱)۔

تکاح کے تقریباً دس گیارہ ماہ بعد با قاعدہ رخصتی ہوئی۔اس وقت تک حضرت علیٰ آنخضرت نکاح کے تقریباً دس کے جب رخصتی کا دفت آیا تو آنخضرت علیٰ آنخضرت اللے کے ساتھ رہتے تھے،اس لئے جب رخصتی کا دفت آیا تو آنخضرت علیٰ اور ملک ہے جنت کو ایک مکان کرایہ پر لے او۔ چنانچے حارث بن النعمان کا مکان ملا اور حضرت علیٰ اور ملک ہنت کو رخصت کرا کے اس میں لے آئے (۲)۔

جهيز

میں۔ حضرت سیدہ زبراً کواپنے گھر ہے جو جہنر ملا تھااس کی کل کا ئنامت پیتھی،ایک پانگ،ایک بستر ،ایک جا در،دوچکیاںاورایک مشکیزہ۔ بجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ کی زندگی تک ان کی رفیق رہیںاور حضرت علی کرم اللہ وجہداس میں کوئی اضافہ ندکر سکے۔

دعوت وليميه

حضرت علی کی زند کی نبایت فقیراند و زاہدانہ تھی۔ خودرسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا جس کے ذریعہ سے اذخر (ایک قسم کی گھاس) کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لئے ہے۔ ترجع کرنے کا ارادہ تھا الیکن حضرت حزاۃ نے حالت نشہ میں (۳)اس اونٹ کوذاخ کر کے کہاب ت ، سیا۔ اس لئے اب اقلیم زمد کے تا جدار کے پاس اس قم کے سواجو زرہ کی قیمت میں سے مہر اوا کرنے کے بعد نے ربی تھی اور پچھ نہ تھا۔ چنا نچا آس سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا جس میں تھی ور، جو کی روتی ، پنیراورایک خاص قسم کا شور بہتر ، لیکن بیاس زمانے کے کا سامان کیا جس میں تھی ور، جو کی روتی ، پنیراورایک خاص قسم کا شور بہتر ، لیکن بیاس زمانے کے لیاظ سے پر تکلف ولیمہ تھا۔ جستر ولیمہ نیس ہوا(۳)

۵ زرقانی ج۴س۴ ﴿ اصابہ ج ۸س۸۵۱

😵 اس وفتت شراب حرامنہیں دو کی تنمی ، بخاری میں مفصل واقعہ مذکور ہے۔ 🔻 👁 زر قالی ج ۲ ص ۸

## غزوهٔ أحد

ساج میں اُ حدکا معرکہ پیش یا۔ شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود غنیم کو ہو کا دیا گئین عقب کے محافظ تیرا ندازوں کا اپنی جگہ ہے ہمنا تھا کہ مشرکین چیچے ہے یکا گیٹ ٹوٹ پڑے۔ اس نا گہائی حملے ہے مسلمانوں کے اوسان جاتے مشرکین چیچے ہے یکا گئات ہو گئا کو چشم زخم پہنچا، دندانِ مبارک شہید ہوئے اور آپ ایک خندق میں گر پڑنے (۱)۔ مشرکین اُدھر بڑھے کیکن حضرت مصعب بین عمیر نے ان کو آپ کے خندق میں گر پڑنے (۱)۔ مشرکین اُدھر بڑھے کیکن حضرت مصعب بین عمیر نے ان کو آپ کے باس جانے ہے روکا اور اس میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد میدر کر اراز نے بڑھ کر علم منبولا اور بے جگری کے ساتھ داد چھور کر از بالوسعد بن ابی طلحہ نے مقابلہ کے لئے للکارا۔ شیر بغدا نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر ٹڑ پنے لگا اور بدحواس کے عالم میں برہم آگیا اور زندہ چھور کر واپس آئے۔ برہند ہوگیا۔ حضرت عالم میں اور جانہ کی برحم آگیا اور زندہ چھور کر واپس آئے۔ مشرکین کا زور کم بھو یہ اور حضرت علی چند میں بائی جم بھرکر گرایا، اس ہے خون بندنہ معرت فاطمہ نے زخم دھو یہ اور حضرت علی جانہ کو صال میں پائی بھر بھرکر گرایا، اس ہے خون بندنہ جواتو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلاکر اس کی راکھ ہے زخم کا منہ بندکیا۔ بیونشیس

غزوہ اُ حد کے بعد سنہ م جی بنونسیر کوان کی بدعہدی کے باعث جلاوطن کیا گیا۔ حضرت ملیؓ اس میں بھی چیش چیش میصادر علم ان ہی کے ہاتھ میں تھا۔

### غزوهٔ خندق

ے میں غزوہ خندق پیش آیا اس میں کفار بھی بھی خندق میں گھس گھس کرحملہ کرتے تھے۔
ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا۔ حضرت علی نے چند جا نبازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمر وین عبدود نے سی کو تنہا مقابلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی نے اپنے کو پیش کیا۔ اُس نے کہا میں تم کونل کرنا نہیں چاہتا۔ شیر خدا نے کہا ، لیکن میں تم کونل کرنا چاہتا ہوں ، وہ بر ہم ہو کر گھوڑ ہے کو د پڑا۔ اور مقابلہ میں آیا۔ تھوڑ کی دیر تک شجاعا ندمقا بلہ کے بعد ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھا گھڑ ہے ہوئے (۱)۔ کفار بہت دان تک خندق کا محاصرہ کئے رہے ، لیکن بالاً خرصلمانوں کی اس پر مردی اور استقلال کے آگے اُن کے خندق کا محاصرہ کئے اور یہ عرکہ مجاہدین کرام کے ہاتھ رہا۔

<sup>🗨</sup> بخاری باب نمز وهٔ أحد 💎 😉 سيرت ابن بشام ٿڻ مص 🗚

## بنوقريظه

بنوقریظہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کے باوجودان کے مقابلہ میں قریش کا ساتھ دیا اور تمام قبائل عرب کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا دیا تھا۔ اس لئے غزوۂ خندق سے فراغت کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کی طرف توجہ کی ۔اس مہم میں بھی ملم حضرت علیؓ کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے مہد کے مطابق قلعہ پر قبضہ کر کے اس کے حن میں عصر کی نماز اوا کی ۔ بنوسعد کی سرکو لی

لے میں آنخضرت ﷺ ومعلوم ہوا کہ بنوسعد یہود خیبر کی اما نت کیلئے مجتمع ہورہے ہیں ،اسلئے حضرت علی گوا یک سو( ۱۰۰ ) کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکو نی پر مامور کیا۔انہوں نے ماوشعبان میں حملہ کر کے بنوسعد کومنتشر کردیا ادریا ہے سوانٹ اور دو ہزار بکریاں مال غنیمت میں لائے۔ صلح حد مد۔

ای سال یعنی سند احدیمی رسول القد التظافی نی تقریباً چوده بزار سحابه کرام کے ساتھ زیارت کعب کا اراده فر مایا۔ مقام حدیب یمی معلوم ہوا کہ شرکین مکد مزاحت کریں گے۔ حضرت عثان گفتگو کے لئے سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ مشرکین نے ان کوروک ایا۔ یبال بی خیر شہور ہوگئی کہ وہ شہید کردیے گئے، اس لئے آنخضرت بھائے نے حضرت مثان کا انقام کے لئے مسلمانوں سے بعت لی۔ حضرت بنائی بھی اس بھت میں شرکیک شعے۔ بعد کو جب بیمعلوم ہوا کہ شہادت کی خبر خلط مسلمانوں کا جوش کی دوشرت بنائی بھی اس بھت میں شرکیک شعے۔ بعد کو جب بیمعلوم ہوا کہ شہادت کی خبر خلط کوسلانوں کا جوش کی قدر کم ہوا۔ اور طرفین نے مصالحت پر رضا مندی ظاہر کی ۔ حضرت بنائی مسلمانوں کا جوش کی ۔ حضرت بنائی مسلمانوں کا جوش کی انتقام کی مسلمانوں نے حسب دستور حساند اصاف صحمد دوسول الله بھی کی عبارت سے عبد نامہ کی ابتدا ، کی ۔ شرکیین نے ''رسول الند'' کے افظ پر اعتراش کیا کہ ہم کورسول الله جون نامی کی جمہ نامہ کی ابتدا ، کی ۔ شرکی نامت بھی نے اس لفظ کومنا دیا کہ ہم کورسول الله ہون کی نیورٹ نے کو کھم دیا گیا اور حضرت میارک سے اس کو منا دیا۔ اس کے بعد معابدہ صلح کھما گیا اور مخضرت نیارت کے ادارہ ملتو کی کرے مدید دو ایس تشریف لاے اس کے بعد معابدہ صلح کھما گیا اور مخضرت نیارت کا ارادہ ملتو کی کرے مدید دو ایس تشریف لاے اس کے بعد معابدہ صلح کھما گیا اور مخضرت نیارت کا ارادہ ملتو کی کرے مدید دو ایس تشریف لاے کرا)۔

فتح خیبر کے بین نیبر پر نوخ کٹی :و ئی ، یبال یبود بول کے بڑے بڑے مغبوط قلعے تھے، جن کا مفتوح ہونا آ سان نہ تھا ، پہلے حضرت ابو بکڑاوران کے بعد حضرت عمرٌ اس کی تسخیر پر مامور ہوئے بخاری تاب اصلح زرقانی ہائے دو ٔ حدیبیہ کیکن کامیابی نہ ہوئی۔حضرت سرور کا سُتات ﷺ نے فر مایا کل ایک ایسے بہادر کوعلم ووں گا جوخدا اوررسول کامحبوب ہےاور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ ہےمقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر حض متمنی تھا کہ کاش اس فخر وشرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، کیئن بید دولت گرانما بید حیدر کراڑے لئے مقدر ہو چکی تھی ، صبح کو بیزیت بزے جاں نٹارا ہے نام سننے کے منتظر تھے کہ دفعتا آپ ﷺ نے علیٰ کا نام لیا، یہ آواز غیرمتو قع تھی۔ کیونکہ حضرت علی اُ شوب چیٹم میں مبتلا تھے۔ آنخضرت ﷺ نے اُن کو ملا کر اُن کی ہ تکھوں میں اپنالعابِ دہن لگایا جس سے بیشکایت فوراً جاتی رہی(۱)۔

اس کے بعد ملم مرحمت فر مایا ،حضرت علیؓ نے بوجیما یا رسول اللہ! کیا میں از کران کومسلمان بنالوں؟ فرمایا نہیں بلکہ پہنے اسلام پیش کرواوران کواسلام کے فرائض ہے۔ آگاہ کرو کیونکہ تہہاری کوشش ہے ایک شخص بھی مسلمان ہوگیا تو وہتمہارے لئے بزئ بڑی نعمت ہے بہتر ہے(۲)۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کے بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی ،اس کئے انہوں نے آتخصرت کے اس تھم ہے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا اوران کامعزز سردارمرحب بڑے جوش وخروش ہے بیرجزیر طنتا ہوا نکلا:

شاكي السلاح بطل مجرب سطح پوش ہوں ، بہا در بول ، تجریبہ کار ہو**ں**  قد علمت خيبر اني مرحب خیبر بھھ کو جا نتا ہے کہ میں مرحب ہوں

اذا لحروب اقبلت تلهب جب کہ لڑائی کی آگ کی ہمز کتی ہے

فالشح خيبرنے اس متکبران رجز کا جواب دیتے ہوئے پڑھا:

انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره

میں ہوں جبکا نام میری ماں نے حیدررکھا ہے ۔ ۔ ۔ جبھازی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤ نا

اوفيهم بالصاع كيل السدره میں دشمنوں کونہا یت سرعت ہے اُس کردیتا ہوں

اور جھیٹ کرایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرویا( ۲)۔اس کے بعد حیدر کراڑنے ہو ھاکر حملہ کیا اورجیرت آنگیزشجاعت کے ساتھواس کو سخر کرایا۔

رمضان سنہ ۸ ھامیں کمہ پرفوج کشی کی تیاریاں شروع ہوئیں ،ابھی مجاہدین روانہ نہ ،وئ

🗗 بخاری کتاب المغازی نز وهٔ خیبر 🗗 ایینها 🗗 صحیح بخاری جلد اس ۱۰ امطبویه مصریات نز وهٔ ذی قرو بنیرما

تھے کہ معنوم ہوا کہ ایک عورت منٹیم کو یہاں ہے تمام حالات ہے مطلع کرنے سے لئے روانہ ہوگئی ہے۔ آنخضرت ﷺ نے حضرت علیٰ مزبیر ہاور مقداد گواس کی گرفتاری پر مامور کیا۔ یہ تینوں تیز تھوڑ وں پرسوار ہوکراس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔اور خاخ کے باغ میں گرفتار کر کے خط ما نگا۔ بیلے اس عورت نے لاعلمی ظاہر کی نیکن جب ان لوگوں نے جامع تلاشی کا اراوہ کیا تو اس نے خط حوالہ کر دیا اور یہ لوگ خط لے کر آنخضرت بھٹاکی خدمت میں عاضر ہوئے۔ جب یہ خط پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہمشہور صحافی حضرت حاطب بن الی بلتعہ ؓ نےمشر کین مکہ کے نام بھیجا تھا اور اس میں بعض مخفی حالات کی اطلاع تھی۔ آنخضرت عظیے نے حاتم بن ابی بلتعہ سے یو چھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کی جھنور فر دجرم قرار دینے سے قبل اصل حالات س لیں۔ واقعہ بیہ ے کہ مجھ کو قریش ہے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، صرف اس کا حلیف ہوں اور مکہ میں دوسرے مباجرین کی قرابتیں ہیں جو فتح مکہ کے وقت ان کے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ، میں نے اس خیال ہے کہ اگر کوئی نازک وقت آئے تو میرے بچے ہے یارو مددگار ندرہ جائیں پی خط لکھا تھا، حاشا وکلا اس ہے مخبری یا اسلام کے ساتھ دیشنی مقصود نبھی ،آنخضرت ﷺ نے اس عذر کوقبول کیا اورلوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ انہوں نے بیج بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر کی آتش غضب بھڑک چکی تھی ،انہوں نے کہایارسول اللہ!اجازت دیجئے کہاس منافق کی گردن اُڑ ادوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیہ بدری جیں ، کیاتم کومعلوم نہیں کہ بدریوں کے تمام گناہ معاف ہیں (۱)۔ غرض آتحضرت ﷺ ۱۰ ، رمضان سند ۸ ھ کو مدیند روانہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھر اس محبوب

غرض آتحضرت ﷺ ا، رمضان سند ۸ ھا کو مدیند روانہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھراس محبوب سرز مین پر دس ہزار قد سیوں کے ساتھ فاتحانہ جاہ وجلال کے ساتھ داخل ہوئے ، جہاں ہے آٹھ سال پہلے بڑی ہے کسی کے ساتھ مسلمان نکالے گئے تھے، ایک علم حضرت سعد بن عبادہؓ کے ہاتھ میں تھا اور وہ جوش کی حالت میں بیر جزیرا تھتے جاتے تھے:

اليوم يوم الملحة اليوم تستحل الكعبة آن شديد جنّك كادن ہے آج حرم يس فوريز كى جائز ہے

آتخضرت الخطارة المواقع معلوم بواتو فر مایا بہیں ایسانہ کہوآج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے اور حضرت علی کو تھم ہوا کہ سعد بن عبارہ ہے ہے کہ فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوں، چنا نجہ وہ کذاء ک جانب سے مکہ میں داخل (۱) ہوئے اور مکہ بلاکسی خوزیری کے تنجیر ہوگیا اور وقت آگیا کہ ضلیل بات شخیر ہوگیا اور وقت آگیا کہ ضلیل بت شکرن کی یادگار (خانہ کعبہ ) کو بنوں کی آلایشوں سے پاکھا جائے جس کے گرد تین سوساٹھ بت نصب سے پہلے اس فریضہ کوادا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بت نصب سے پہلے اس فریضہ کوادا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بین کا بغاری کا بالمفازی باب غروہ فرقت اس کے ایسا

بت تھے، سب کولکڑی سے تھکراتے جاتے تھے اور بیآ یت فرماتے جاتے تھے: جا المحق و ذھق المباطل ان الباطل کان ذھو فا ۔ پھرخانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم واساعیل کی مور تیوں کو الگ کروایا اور تطبیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے (۱)۔ لیکن چونکہ اس وحدت کدہ کا گوشہ گوشہ بتوں کی مور تیوں سے اٹا ہوا تھا اس لئے اس اہتمام کے باوجود ہے کا سب سے بروابت باتی رہ گیا۔ بیلو ہے کی سلاخ میں پوست کیا ہوا زمین پرنصب تھا اس لئے بہت بلندی پرتھا، پہلے آئے ضرت بھٹانے نے صرائ کے گرانے کی کوشش کی لیکن وہ جسم اطہر آئے ضرت بھٹانے نے حضور پُرنور ہی نے ان کوشانہ اقد س پرچڑھا کرائی کے گرانے کا کابار نہوں نے سام خے سے اکھاڑ کر حسب ارشا دِ نبوی بھٹا پاش پاش کرؤ الا اور خانہ کعبہ کی کال تطبیر ہوگئی (۲)۔

ایک غلطی کی تلافی

فتح مکہ کے بعد آنخضرت نے خالد بن ولیڈ کو بنوحذیمہ میں تبلیغ اسلام کے لئے روانہ فرمایا۔
انہوں نے تو حید کی دعوت دی، بنوحذیمہ نے اُسے قبول کیا، لیکن اپنی بدویت اور جہالت کے
باعث اس کوادانہ کر سکے اور اسلمنا یعنی ہم نے اسلام قبول کیا کے بجائے صبانا صبانا یعنی ہم بے
دین ہوگئے کہنے گئے۔حضرت خالد بن ولید نے ان کا منشا سمجھ کرسب کو قید کر لیا اور بہتوں کو آل کر
ڈ اللہ آنخضرت کھٹانے سنا تو نہایت متاثر ہوئے اور حضرت علی کو اس غلطی کی تلافی کے لئے
روانہ فر مایا۔ انہوں نے پہنچ کرتمام قید یوں کو آزاد کرادیا اور مقتولین کے معاوضہ میں خوں بہادیا (۳)
غروہ خین

فتح کہ کے بعد اس سال غزوہ کونین کاعظیم الثان معرکہ پیش آیا اور اس میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی ۔لیکن جب وہ مالی غذیمت سمینے میں مصروف ہوئے تو شکست خور دہ غنیم نے غافل پا کر پھر اچا تھا۔ محملہ کر دیا۔ مجاہدین اس نا گہائی مصیبت سے ایسے پریشان ہوئے کہ بارہ ہزار نفوس میں سے صرف چند ثابت قدم رہ سکے۔ان میں ایک حضرت علی بھی تھے۔آپ نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ اپنی غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو سنجال لیا اور غنیم کے استقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ اپنی غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو سنجال لیا اور غنیم کے سخاری کتاب المغازی بابغزوہ و فتح می حاکم نے متدرک میں اس واقعہ کو بہ تفصیل تقل کیا ہے، لیکن فتح کہ کے بجائے شب ہجرت کی طرف منسوب کیا ہے،لیکن اس کے علاوہ دوسر ہے محد ٹین اور ارباب بیر نے فتح کہ میں کھا ہے اور قرین عقل ہے، بجرت کی اینی نازک رات میں جبکہ جان خطرہ میں تھی ایسے بڑے اور خطرناک کام کا انجام دینا بعیداز قیاس ہے۔ووسر ہے مکہ کی زندگ میں بت تھی کاکوئی واقعہ نیمیں ہے۔

امیرغسکر برحملہ کرئے اس کا کام تمام کردیا اور دوسری طرف جومجاہدین ٹابت قدم رہ گئے ہتنے وہ اس بے جگری کے ساتھ لزے کے مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود وغمن کوشکست ہوئی(۱)۔

اہل ہی*ت کی حفاظت* 

<u>ہے میں جب آنخ</u>ضرت نے تبوک کا قصد فر مایا تو حضرت علی واہل ہیت کی حفاظت کے لئے مدینہ میں رہنے کا حکم و یا۔ شیر خدا کوشر کت جہاد ہے محرومی کا غم تو تھا، متافقین کی طعنہ زنی نے اور بھی رہنے در کردیا۔ سرور کا کنات کواس حال کاعلم ہوا تو ان کاغم دور کرنے کے لئے فر مایا: ''علی ! کیا تم اے بہند کرو گئے کہ میرے نزد کیا۔ تم اے بہند کرو گئے کہ میرے نزد کیا۔ تم اے بہند کرو گئے کہ میرے نزد کیا۔ تم اے بہند کرو گئے کہ میرے نزد کیا۔ تم اس میں میں موان کا موسیقے کے نزد کیا۔ تھا''(۲)۔ تبیلیغ فر مان رسول

غزوہ تبوک ہے واپس کے بعد ای سال آنخضرت پھٹھ نے حضرت ابو بکڑھ ہیں کوامیر جج ہنا کر رواند فر مایا۔ اس اثناء میں سورہ برائت نازل ہوئی ۔ لوگوں نے کہا کہ اگر بیہ سورہ ابو بکڑ کے ساتھ جج کے موقع پرلوگوں کو ۔نات پھٹھ نے فر مایا کہ میری طرف ہے صرف ہیر ۔ ناندان کا آ وی اس کی تبلیغ کر کمنا ہے ۔ چنانچہ حضرت ملی کرم اللہ وجہ کو بلاکر تھم دیا کہ وہ مکہ جا کراس سورہ کو سنا کیں اور عام اعلان کردیں کہ کوئی کا فرجست میں داخل ندہ وگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ کوئی تحض بر ہند غانہ تعبہ کا طواف کر ہیں ورجس کا رسول اللہ کے بعد کوئی عہد سے وہ مدہ یہ مبید: تک باقی رہے گا (س)۔

مهم يمن اوراشاعت اسلام

' تبلین اسلام کے سند کی میں استخصرت اولائے نے جو بہیں روانہ فرمائیں ان میں یمن کی مہم پر حضرت خالد بن ولید ، مامور ، وئے ۔ لیکن چے مہید کی مسلسل جدو جہد کے باوجود اشاعتِ اسلام میں کا میاب نہ ہو سکے۔ اس کئے رمضان سنہ احد میں آنحضرت نے حضرت علی کو باؤ کر یمن جانے کا تحکم ویا۔ انہوں نے عیش کی ایا' یارسول اللہ! میں ایک ایس قوم میں بھیجا جاتا ، وں جس میں بھیے ہے نہایت ہے نہایت میر اور تج بہارلوگ وجود ہیں۔ ان لو ول کے جھکڑوں کا فیصلہ کرنا میرے کئے نہایت وشوار ، وگا' رحضور نے وعافر مائی: ' اے خدااس کی زبان کوراست گو بنا اوراس کے ول کو بدایت کے نور سے منور کرو ہے' ، اس کے بعد خود این دستِ اقد سے ان کے فرق مبارک پر عمامہ باندھا ور سیا ہم و بیارک پر عمامہ باندھا ور سیا ہم و کے کریمن کی طرف روانہ فرمایا ( م)۔

ی سی بت ابن بیشام نی تاس ۲۰۱۷ ومتندرک حاتم جی تاس ۱۰۹ کا بخاری کتاب انسانی قب مناقب علیّ کا میریت ابن بیشام نی تاس ۳۳۳۲٬۳۳۳ کا در قانی جی ۳۳۳٬۳۳۳ حضرت علی کے بیمن پہنچتے ہی یہاں کارنگ بالکل بدل گیا۔ جولوگ حضرت خالد کی جیم مہینہ کی سعی وکوشش سے بھی اسلام کی حقیقت کونہیں سمجھے تھے، وہ حضرت علی مرتضلی کی صرف چندروز وتعلیم ملقین ہے اسلام کے شیدائی ہو گئے اور قبیلۂ ہمدان مسلمان ہوگیا (۱)۔

## حج الوداع میںشرکت

اسی سال بعنی سنہ • اھ میں آنخضرت ﷺ نے آخری جج کیا۔حضرت علیٰ بھی بمن سے آکر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔

#### صدمهٔ جا نگاه

جے سے واپسی کے بعد ابتدائے ماہ رہے الاول سندا ہے میں آنخضرت پھٹھ بیار ہوئے۔
حضرت علی نے نہایت تندہی اور جانفشانی کے ساتھ تیارداری اور خدمت براری کا فرض انجام
دیا ایک روز باہرآئے لوگوں نے پوچھا، اب حضورا نور پھٹھکا مزاج کیسا ہے؟ حضرت علی نے اطمینان ظاہر کیا۔ حضرت عباس نے اُن کا ہاتھ پکڑ کر کبر ، خدا کی شم! میں موت کے وقت خاندانِ عبد المطلب کے چبر ہے پہچا نتا ہوں ، آؤ چاو رسول اللہ پھٹی ہے عض کریں کہ ہمارے لئے خلافت کی وصیت کرجا میں۔ حضرت علی نے کہا، ''میں عرض نبین کروں گا۔ اگر خدا کی شم! مخضرت پھٹھانے انکار کردیا تو پھرآئندہ کوئی اُمید باقی نبیس رہ گئی'(۱)۔ وی روز کی مخضر علی سندی کروں گا۔ اگر خدا کی تشم! میں مغارفت کا داغ دیا۔ حضرت علی چونکہ رسالتمآ ب بھٹھائے قریب ترین عزیز شے اور خاندان کے رکن رکبین سے ،اسلئے عسل اور تجہیز ویکھین کے تمام مراسم انہی کے ہاتھ سے انجام پائے (۳)۔ انصاری کوئھی ہیں انصار ومہا جرین وروازے کے باہر کھڑے نے ہارکہ دیا ہیں دوایت میں ہے کہ آیک انصاری کوئھی ہیں انصار ومہا جرین وروازے کے باہر کھڑے ہے ،ایک روایت میں ہے کہ آیک انصاری کوئھی ہیں میں شرکت کا شرنے عاصل ہوا۔

# خلیفه َ اوّل کی بیعت ، تو قف کی دجه

سقیفۂ بنوساعدہ کی مجلس نے حضرت ابو بکڑھند میں کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریبا تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔البنہ صحیح روایات کے مطابق صرف حضرت علی کرم القدو جہہ نے چھے مہیئے تک ویر کی۔لوگوں نے اس تو قف کے عجیب وغریب وجوہ اختر اع کر لئے ہیں۔لیکن صحیح ہیہ ہے کہ حضرت فاطمہ پی سوگوارزندگی نے ان کو ہالکل خانہ شین بنا دیا تھا اور تمام معاملات ہے تبطیع تعلق کر

<sup>🗗</sup> فتح الباريج ٨ص١٥١ 💮 صحيح بخاري باب مرض النبي ﷺ

ے وہ سے اُن کی تسلی و وید بی اور قر آن شریف کے جمع کرنے میں مصروف بیتھے، چنانچہ جب حضرت فاظمہ گاائِقال ہو آیا اسوفت انہوں نے خود حضرت ابو بکڑے اُن کے فعنل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی(۱)۔

سوا دو برس کی خلافت کے بعد مصرت ابو بکڑ صد ابق نے وفات یائی اور حضرت عمرٌ مسند آ رائے خلافت ہوئے۔ حضریت عمرٌ بڑی بڑی مہمات میں حضرت ملیٰ کے مشورے کے بغیر کا م نہیں کر تے بتھےاورجعنرے ملی بھی نہایت دوستانہاورمخلصا ندمشورے دیئے بتھے۔نہاوند کےمعرکہ میں اُن کوسید سالا رجھی بنانا حیا یا تھا لیکن انہوں نے منظور نیس کیا ۔ بیت المقدس کیے تو کاروبار خلافت انبی کے ہاتھ میں و ۔ کر گئے (۶)۔ اتحاد و لگا گئت کا اخیر مرتبہ بیرتھا کہ باہم رشعة مصام ہے تائم ہو گیا۔ لیعنی منہ سے ملی کی صاحبہ زادی اُس کلٹو م حضر سے عمر کیے تکاح میں آئیں۔ فاروق انتظممٌ کے بعد حمنہ ہے جیمانؓ کے عبد خلافت میں فتندوفسادشروع مواتو حضرت علیؓ نے ان کے رفع کرنے کے لئے ان کونہایت مخلصا نہ مشورے دیئے۔ ایک دفعہ معترب عثمانؓ نے اُن سے یو جیها که ملک میں موجودہ شورش و ہنگامہ کی حقیقی وجہ اور اس کے رقع کرنے کی صورت کیا ہے؛' انہوں نے نہایت خلوص اور آ زادی ہے یہ ظاہر کردیا کے موجود و بے چینی تمام تر آپ کے ممال کی ے اعتدالیوں کا متیجہ ہے ۔ حصرت عثمانؑ نے فرما یا کہ میں نے عمال کے انتخاب میں اتہی سفات ' کولحوظ رکھا ہے جو فاروق انظممٰ کے چیش نظر ہتے ، پھران ہے، عام بیزاری کی وجہ مجھ میں نہیں آتی ؟ جنا ب علی مرتضی نے فرمایا ہاں استیج ہے لیکن معنرے عمر نے سب کی پھیل اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اور گرفت ایس ہخت تھی کے عرب کا سرکش ہے۔سرکش اونٹ بھی بلبلا اُٹھا۔ برخلاف اس کے آ پےضرور<sup>ے</sup> ہے زیادہ نرم دل ہیں۔آ پ کے عمال ای*ں زی سے فائدہ اُٹھا کرمن* مانی کارروائیاں کرتے ہیں اور آپ کوخہ بھی نہیں ہوئے باتی۔ رعایا مجھتی ہے کہ عمال جو کچھے کرتے ہیں وہ سب ور بارخل ونت کے احکام کی بھیل ہے ،اس طرح تمام ہے اعتدالیوں کابدف آپ کو بنتا پڑا ( ٣ )۔ سب ہے آخر میں مصری وفید کا معاملہ پیش آیا، «عفرت عثمان کے ان سے اصرار کیا کہ اپنی وساطت ہے اس جھٹز ہے کا تصفیہ سرادیں اور انقلاب پیند جماعت کوراضی کر کے واپس کر دیں ، سیلے تو أنہوں نے انکار کیا <sup>انین</sup> بھر معاملہ کی اہمیت اور حضرت عثانؑ کے اصرار ہے مجبور ہو کر درمیان میں بڑے اور معنرت منتان سے اصلاحات کا دعدہ لے کر انقلاب پہندوں کواپنی فرمہ داری برواپس کردیا بهمصری وفید کے ارکان ابھی راہ ہی میں ہتے کہان کوسر کاری قاصد کی تلاشی ہے ا کیپ فریان ماتھ آیا جس میں جا آم مصرکو بدایت کی گئی تھی کہاس دفید کے تمام شرکا ء کو تہ تین کردیا 

جائے۔ مصری اس غداری سے غضبناک ہوکر پھر مدینہ واپس آئے اور حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کدا کیں طرف تو آپ نے ہم کواصلا حات کا اطمینان دلا کرواپس کیا اور دوسری طرف سے در بارخلافت کا بیغدارانہ فر مان جاری ہوا۔ حضرت علی نے فر مان و یکھا تو شخت متعجب ہوئے اور حضرت عثان کے پاس جا کراس کی حقیقت در یافت کی۔ انہوں نے اس سے حیرت کے ساتھ لاعلمی طاہر کی۔ حضرت علی نے کہا مجھے بھی آپ سے الیی تو قع نہیں ہو کتی تھی کیکن اب میں آئندہ کسی معاملہ میں نہ بڑوں گا۔ چنا نچیاس کے بعدوہ بالکل عز لمت نشین ہوگئے۔

مصریوں نے جوش انقام ہیں نہایت بختی کے ساتھ کا شانۂ خلافت کا محاصرہ کرلیا اور آخر ہیں میهاں تک شدت اخیار کی که آب و دانه ہے بھی محروم کرد یا۔ مصرت ملی ومعلوم : واتو عز لت گزین اورخلوت نشینی کے باوجودمحاصرہ کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہتم لوگول نے جس قسم کا محاصرہ قائم کیا ہے وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کفار بھی مسلمانوں کوقید کر لیتے ہیں تو آب و دانہ ہے بحروم نہیں کرتے۔اس شخص نے تہارا کیا نقصان کیا ہے جوالیں بختی روار کھتے ہو؟ محاصرین نے حضرت ملیٰ کی سفارش کی پچھ پرواہ نہ کی اورمحاصرہ میں سبولت پیدا کرنے سے طعی انکار کر دیا۔حضرت علی عصہ میں اپنا عمام بھینک کروایس چلے آئے (۱) محاصره اگرچه نبایت بخت تفاتا ہم حضرت ملی گواس کا وہم بھی نہ تفا کہ بیہ معاملہ اس قدرطول تھنچے گا کہ شہادت تک نوبت بہنچے گی۔وہ سمجھے کہ جس طرح حقوق طلی کے متواتر مظاہرے ہوتے رہے ہیں، یہھی ای تشم کاا یک محت مظاہرہ ہے۔ تا ہم اپنے دونوں صاحبر ادوں کواحتیاطاً حفاظت ے <u>لئے بھیج</u> دیا،جنہوں نے نہایت تند ہی اور جانفشانی کے ساتھ مدافعت کی ، یبال تک کہاس تُشكَّش مِين رَخْي ہوئے ليکن کنثير التعدا دمفسدين کا رو کنا آ سان نه تھا ، و ہ دوسری طرف ہے دیوار عِيها ندكرا ندركهس آئے اورخليفه' وفت كوشبيدكر ۋ الا \_حضرت على كومعلوم ہوا تو اس سانحة جا نكاه يرحد ورجه متاسف ہوئے اور جولوگ حفاظت پر مامور تھے،ان پر پخت نارائسکی ظاہر کی۔حضرت امام حسن اورامام حسین کو مارا محمد بن طلی ورعبدالله بن زبیر گو برا بھلا کہا کرتم لوگوں کی موجود گی میں بیہ واقعه ئس طرح بيش آيا ..

بيعت خلافت

حَضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد تمن دن تک مسند خلافت خالی رہی۔اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی کرم القدو جبہ ہے اس منصب کے قبول کرنے کے لئے بخت اصرار کیا۔انہوں نے میلے اس بار گراں کے اٹھانے ہے انکار کردیا،لیکن آخر میں مہاجرین و انعمار کے اصرار سے مجبور ہوکرا تھانا پڑا(۱)۔اوراس واقعہ کے تبسر ہے دن ۴۱، ذی الحجہ دوشنبہ کے دن مسجد نبوی ﷺ میں جنا ب علی مرتضٰیؓ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔

مسندنشین خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلے کام حضرت عثان کے بوئ الکہ بنت الفرافصہ اُن کو مزادینا تھا، کیکن دفت ہے تھی کہ شہادت کے دفت صرف اُن کی بیوی نا کلہ بنت الفرافصہ موجود تھیں جواس کے سوا کچھ نہ بتا سکیل کہ محمہ بن ابی بکڑ دوآ دمیوں کے ساتھ جن کو وہ پہلے سے بہانتی نہ تھیں، اندرآ کے حضرت علی نے محمہ بن ابی بکڑ کو کہڑ او انہوں نے قسم کھا کرا بی براُت خلا برکی کہ وہ آل کے اراد سے سے ضرور داخل ہوئے بتھ کیکن حضرت عثان کے جملہ سے مجموب ہو کہ چھے بہت آئے۔ البتہ ان دونوں تا ابکاروں نے بردھ کر حملہ کیا جن کو وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون تھے؟ حضرت نا کلٹ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمہ بن ابی بکڑ شریک نہ تھے۔ غرض تھے؟ حضرت نا کلٹ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمہ بن ابی بکڑ شریک نہ تھے۔ غرض تھے تا رہے کہ دونوں کا بیتہ نہ تھا۔ تا رہے کی کتابوں میں قاتلوں کے محتلف نام نہ کور جی لیا اور حضرت کی قانونی حیثیت سے وہ مجرم نا بت نہیں ہوتے اس لئے مجرموں کا کوئی پیتہ نہ جی ارکٹر سکے۔

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا حضرت علیؓ کے نزدیک اس انقلاب کا اصلی سبب عمال کی بے اعتدالیاں تھیں اور بڑی حد تک بیٹیجے بھی ہے اس لئے آپ نے تمام عثانی عمال کومعزول کر کے عثان بن حنیف کو بھرہ کا عامل مقرر کیا ،عمارہ بن حسان کو کوفہ کی حکومت سپروکی ۔حضرت عبداللہ بن عباس کو بمن کی ولایت پر مامور کیا اور بہل کوحکومت شام کا فر مان دے کر روانہ کیا۔ بہل تبوک کے قریب بہنچے تو امیر معاویہ سے ہوار مزاحم ہوئے ادر ان کو مدینہ جانے پر مجبور کیا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کومعلوم ہوا کہ ان کی خلافت جھڑوں ہے یا کے نہیں ہے۔

حضرت علی فی امیر معاویہ کو لکھا کہ مہا جرین وانصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لئے یا تو میری اطاعت کرویا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ امیر معاویہ نے اپنے خاص قاصد کی معرفت جواب بھیجا اور خط میں صرف بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بعد مکتوب الیہ کا اور اپنا تا م لکھا۔ قاصد نہا بیت طرار اور زبان آور تھا اس نے کھڑے ہوکر کہا صاحبو! میں نے شام میں بچاس بزار شیوخ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ عثان کی خون آلود قیص پر ان کی ڈاڑھیاں آنسوؤں ہے تر میں اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خونِ ناحق کا قصاص نہیں کیں گے، اس وقت تک ان کی تھواریں بے نیام رہیں۔ قاصد ہے کہ چکا تو حضرت علی کی جماعت میں ہے خالد بن زفرعیس نے اس کے جواب میں کہا" تمہار ابر اہو! کیا تم مہاجرین وانصار کو شامیوں سے خالد بن زفرعیس نے اس کے جواب میں کہا" تمہار ابر اہو! کیا تم مہاجرین وانصار کو شامیوں

ے ڈراتے ہو؟ خدا کی تنم! نہ توقمیص عثانؑ تبیص یوسٹ ہاور نہ معاویہ کو یعقوب کی طرح غم ہے۔اگر شام میں اس قدراس کواہمیت دی گئی ہے تو تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ اہل عراق اس کی بچھ یرواہ نبیس کرتے۔

خْصَرتُ عَا نَتُهُ كَى قصاص بِرآ مادگى

امیر معاویہ کے مناقشات کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ دوسرا قضیہ تامرضیہ پیدا ہوگیا۔ یعنی حضرت عائشہ گلہ ہے مہ بندوا پس ہورہی تھیں ، راستہ میں ان کے ایک عزیز ملے ، ان سے حالات وریافت کیئے تو معلوم ہوا کہ عثان شہید کردیئے گئے اور علی خلیفہ فتخب ہوئے کیئن ہنوز فتنہ کی گرم بازاری ہے۔ یہ خبرین کر پھر مکہ واپس ہوگئیں ، لوگوں نے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ عثان مظلوم شہید کردیئے گئے اور فتنہ دیتا ہوا نظر نہیں آتا ، اس لئے تم لوگ خلیفہ مظلوم کا خون رائے گال نہ جانے وواور قا کمول سے قصاص لے کراسلام کی عزیت ہجاؤ (۱)۔

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں فتنہ وفساد کے آٹارد کیے کر حضرت طلحہ اور زہیر بھی حضرت علی ان کے حالات حضرت علی ہے اجازت لے کر مکہ جلے گئے تھے ،حضرت عائشہ نے ان سے بھی وہال کے حالات دریافت کئے ۔ انہوں نے بھی شور وغونہ کی واستان سنائی۔ اُن کے بیان ہے حضرت عائشہ کے ارادوں میں اور تقویت ہوگئی اور انہوں نے ضلیفہ مظلوم کے قضاص کی دعوت شروع کردی۔

حقیقت بیہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اور حضرت کی ترم اللہ وجبہ کے بعض سیاسی تسام نے عام طور پر ملک میں بدطمی پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کا پیتہ نہ چلنا ان کے اعداء کواپنا معاون وافصار بنا نا اور مسند خلافت پر مشکن ہونے کے ساتھ تمام ممال کو برطرف کر دینالوگوں کو برطن کر دینے گئی تھا، انہی برگمانیوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو بھی حضرت عثمان کی تھا۔ انہی برگمانیوں نے ام المؤمنین معبداللہ بن عامر حضری والی مکہ مروان بن تھم سعید بن العاص اور دوسرے بی امید نے جومدید سے مفرور ہوکر مکہ میں پناہ گزین مروان بن تھم سعید بن العاص اور دوسرے بی امید نے جومدید سے مفرور ہوکر مکہ میں پناہ گزین تھے، نہایت جوش کے ساتھ اس تح کیک کو بھیلا یا اور ایک معتد بہ جمعیت فراہم کر کے روانہ ہوئے کہ پہلے بیت المال پر قبعنہ کرکے مالی مشکلات میں مہوات پیدا کریں۔ پھر بھرہ ، کوفحہ اور عراق کی دوسری نوآ یا دیوں میں اس تح کیک اشاعت کر کے لوگوں کواپنا ہم آ جنگ بنا کمیں۔

۔ مفرت علی کرم اللہ و جہہ کو مکہ کی تیار ہوں کا حال معلوم ہوا تو آپ نے بھی اس خیال ہے مراق کا قصد کیا کہ دہاں بخالفین ہے پہلے پہنچ کر بنیت المال کی حفاظت کا انتظام کریں اور اہل عراق

سفرعراق

حضرت إمام حسن كاسفر كوفه

یاں کر حضرت ملی کے فری قاریمی قیام کیا اور حضرت امام حسن کو حضرت ماری یا سرا کے کوفہ روانہ کیا کہ لوگوں کو مرکز خلافت کی اعانت پر آمادہ کریں۔ حضرت امام حسن بھس وقت کوفہ پہنچہ ، حضرت ابوموی الشعری وان کوفہ سیجہ بھی الیک عظیم الشان مجمع کے سامنے تقریر کر رہے سے کہ مرور کا ثنات کھی نے جس فتند کا خوف دالا یا وہ اب سر پر ہے، اس لئے بتھیار ہے کار کر دو اور بالکل عزالت نیس نے وجاد ارسول اللہ وہنگانے فرمایا ہے کہ فتنہ و فساد کے وقت سونے والا بینے والے سے اور بلکل عزلت امام حسن سعید میں وافل والے سے اور بیلے والا جینے والے سے بہتر ہے، اس اشاء میں حضرت امام حسن سعید میں وافل مولے اور حضرت ابوموی اشعری ہے کہا، تم بھی ہماری سید میں کے نظرت امام حسن کی جا کہ اس کے بعد منبر پر کھڑے ، و کراوگوں کو امر براگ سے ، حضرت امام حسن کی تا نبید کی اور کبر اس محد جو کوفہ کے نبایت محزز اور ذکی اثر براگ سے ، حضرت امام حسن کی تا نبید کی اور کبر اس محد بھری ہوئے و تول کرو سے واریم حضرت امام حسن کی تا نبید کی اور کبر اور علم حبیدری کے بی جی تی ہوئے و تا ہوئے و تا اور فری اور کردیا اور برطرف سے پہلے چنے کو تیارہوں۔ موض حضرت امام حسن اور بحر بن عدی کی تقریروں نے لوگوں کو حضرت ایام حسن اور بر طرف سے امیر المومنین کی اطاعت اور فرما نبرداری کی صدا تیں بلند ہوئیں اور برطرف سے امیر المومنین کی اطاعت اور فرما نبرداری کی صدا تیں بلند ہوئیں اور درسرے بی وان می کی دیا تھریا اور برطرف سے امیر المومنین کی اطاعت اور فرما نبرداری کی صدا تیں بلند ہوئیں اور درسرے بی وان میں جو تقریباً ساڑ صور نے اور فرما نبرداری کی صدا تیں بلند ہوئیں اور درسرے بی وان میں جو تقریباً ساڑ صور نہ برائیں والے مصن کی دو تر بیا مار میں دیا ہو میں دورس کے دوت تقریباً ساڑ سے اور برائی دیا ہوں کی دیا ہوں کے دوت تقریباً ساڑ سے اور برائی دیا ہور کی دیا ہو میں دورس کے دوت کی دورس کے دوت تقریباً سائر سے دیا ہور کی دورس کے دوت تقریباً سائر سے دی دورس کی دیا ہور کی دیا ہور کی دورس کے دوت تقریباً سائر سے دی دورس کے دوت تقریباً سائر سے دی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کے دوت تقریباً میں میں دورس کے دورس کی دورس کیا دورس کی دور

امام حسنؓ کے ساتھ روانہ ہوتی اور مقام ذی قارمیں امیر المؤمنین کی فوج ہے مل گئی۔ جنا ب امیرؓ نے آبنی فوج کو ہے سرے سے ترتیب وے کربھرہ کا زُخ کیا۔ اس وقت بھرہ کا بیرحال تھا کہوہ تین ً روبول میں منقسم تھا ،ایک خاموش اور غیر جا نبدارِ تھا ، دوسرا «عفرت ملی کا طرف دار تھا اور تبیسرا حضرت عا مُشتَّدُ اورحضرت طلحةٌ وغیره کا حامی ، خانه جنگی کی بیه تیاریاں دیکھے کریمبلی جماعت نے مصالحت کی ہڑی کوشش کی ، ہلکہ ہر فریق کے نیک نبیت لوگ اس کی تا نبید میں تھے۔حضرت ملی اور «معنرت عا مُنشهٌ دونوں طاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آنے یائے اور سی طرح باہمی اختلا فات دور ہو جا ئیں مصلح کی گفتگوتر تی ریقی اور فریقین جنگ سے تمام احتمالات دلوں ہے دور کر <u>تھ</u>ے تھے اور رات کے سنائے میں ہر فریق آ رام کی نیندسور ہاتھا۔ دونوں فریقوں میں پیچھا یسے عناصر شامل تھے جن کے نزویک بیمصالحت اُن کے حق میں سم قاتل تھی ،حضرت ملی کی فوج میں سبائی انجمن کے ارکان اور حضرت عثمانؑ کے قاتلوں کا گروہ شامل تھا اور حضرت عائشہ کی طرف کیجھا موی تھے۔ حضرت عثائنؓ کے قاتل اور سہائی سمجھے کہ اگریہ مصالحت کامیاب ہوگئی تو اُن کی خیر نہیں ،اس لئے انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عا نشہ کی فوج پرشبخون مارا۔ کھبراہت میں فریقین نے بیہ سمجھ کریہ دوسرے فریق نے دھو کہ دیا ،ایک دوسرے پرحملہ شروع کردیا۔حضرت عاکشہ اونٹ پر ہمنی ہودہ رکھوا کرسوار ہوئمیں کہ وہ اپنی فوج کواس حملہ سے روک عمیں۔حضرت ملیؓ نے بھی اینے سیابیوں کوروکا مگر جوفتنہ پھیل چکا تھاوہ کب رک سکتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی وجہ ہے اُن کی فوت میں غیر معمولی جوش وخروش تھا۔ قلب فوج میں ان کا ہودج تھا محمد بن طلحہ مواروں کے افسر تھے بحبداللہ بن زبیرٌ بیادہ فوج کی سربراہی پر مامور تھے اور یوری فوج کی قیادت حضرت طلحہٌ و زبیر کے ہاتھوں میں تھی۔ جنگ جمل

والام تنفذو ولدها وترحم کھلاتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے وتنختیلی مامت والمعصم اورائی کھویزی اور کلائی کافی جاتی ہے یا اصنعا خیسر ام نعلم اے حاری بہترین اور مال بچوں کو الا تسویسن کے جواد لکم کیاتونیں کھی کینے کوزے زمی کے جاتے ہیں

آخر کار حضرت ملی کی فوج کے شہور شہسوار حارث بن زیراز دی نے بڑوہ کرا سکا مقابلہ کیااور تھوڑی دریت سے کئی فوج کے مقابلہ کیااور تھوڑی دریت سے دل کے بعد دونوں ایک دسرے کے واریعے کٹی فوج بر سے تھوڑی دریت کے ساتھ سد سکندری ہے دشمنوں کورو کے اونٹ کے ساتھ سد سکندری ہے دشمنوں کورو کے کھڑے بیٹ تنہیں پھیری اور بیر جزائی زبان پر تھا ا

نحن بنو ضبة اصحاب الجمل ہم ضبہ کی اوااو اونٹ کے محافظ ہیں ننعی ابن عفان باطراف الاسل ہم عثمان بن عفان کی موت کی فیرتیزوں سے پھیلارہے ہیں الموت احلى عندنا من العسل موت بهرخزد كيثبرست إده ثيريس ب نسحسن بسنسو السموت نسؤل بمموت كے جئے بين جبموت اترے

## د دو ۱ علینا شیخنا ثم بحل بمارے بروارکوہم کووالیس کردوتو پھر پچھیس

حضرت علی نے ویکھا کہ جب تک اونٹ بٹھایا نہ جائے گامسلمانوں کی خوزیزی زک نہیں علی، اسلے آپ کے اشارے سے ایک شخص نے پیچھے سے جاکر اونٹ کے پاؤں پر کموار ماری، اونٹ بلبلا کر بینھ گیا۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی حضرت عائش گی فوج کی ہمت چھوٹ گی اور حضرت علی گونٹ میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے حضرت عائش کے بھائی محمہ بن الی بکر کو جو حضرت علی کے ساتھی تھے بھم و بیا کہ اپنی ہمشیرہ محتر سک خبر گیری کریں اور عام منادی کرادی کہ بھا گئے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے ، زخیول پر کھوڑ سے نہ دوڑائے جائیں ، مال نیسمت نہ کو ٹا جائے ، جو ہتھیار کا اور یہ مامون ہیں۔ پھر خووام المؤمنین حضرت عائش شدیقہ کے پاس عاضر ہو کر مزاج بری کی اور بھر و میں چند دن تک آرام و آسائش سے تھیرانے کے بعد محمد بن ابی بکڑ کے ہمراہ عزت و کی اور رفصت کرنے کے لئے ساتھ کیا اور رفصت کرنے کے لئے ساتھ کیا اور رفصت کرنے کے لئے خود چند میل تک ساتھ گئے اور ایک منزل اپنے صاحبزادوں کو اور رفصت کرنے کے لئے خود چند میل تک ساتھ گئے اور ایک منزل اپنے صاحبزادوں کو مثالہ ۔ سکر لئر بھی

حضرت عائش نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے فرمایا کہ میرے بچو! ہماری ہاہمی مختکش محض غلط نبی کا بتیج تھی ، ورنہ مجھ میں اور علیٰ میں پہلے کو کی جھگڑا نہ تھا۔ حضرت علیٰ نے بھی مناسب الفاظ میں تقید میں کی اور فرمایا کہ بیآنخضرت پھیلا کی حرم محتر م اور بھاری مال ہیں ، اُ کی تعظیم وتو قیر ضروری ہے ۔ غرض پہلی رجب اسماج سینچر کے روز حضرت عائش کدینہ کی طرف روانہ ہوگئیں۔ سے دیس جن رہن قام سرکہ اور حصرت علیٰ نے کہ ذیاعت میں کا ان میں دیں ہوئیں۔

سروری ہے۔ ہر سہب رہو ہیں چندروز قیام کے بعد حضرت علیؓ نے کوفہ کا عزم کیا اور ۱۱ رجب الاسلیج دوشنبہ کے روز داخل شہر ہوئے۔ اہل کوفہ نے قصر امارت میں مہمان نوازی کا سامان کیا لیکن زبد وقناعت کے شہنشاہ نے اس میں فروکش ہونے ہے انکار کیا اور فر مایا کہ عمر بن الخطاب نے جمیشہ ان عالی شان محلات کو حقارت کی نظر ہے دیکھا جھے بھی اس کی حاجت نہیں ،میدان میرے لئے بس ہے۔ شان محلات کی مقر مایا اور مسجد اعظم میں داخل ہوکر دور کعت نماز اداکی اور جمعہ کے روز خطبہ میں لوگوں کو اتقاء ویر ہمیزگاری اور وفاشعاری کی ہدایت کی ۔

جنگ جمل نے بعد حضرت علی نے مدینہ بچوڑ کر کوفہ میں مستقل اتا مت اختیار کی اور دارالحکومت جاز ہے عراق منقل ہوگیا۔ لوگوں نے اس تبدیلی کے جنگف وجو ہات بیان کئے ہیں گر میر ہے نزد کیا سے حج لیے کے حضرت عثمان کی شہادت ہے حرم نبوی پھٹا کی جوتو ہن ہوئی اس نے بلی مرتضی کو مجبور کیا کہ وہ آئیدہ سلطنت کے سیاسی مرکز کوئلمی اور ند ہمی مرکز ہے ملیحدہ کردیں۔ ایک

وجہ یہ بھی تھی کہ کوفہ میں حضرت ملی کے طرفداری اور حامیوں کی اس وفت سب سے بڑی تعداد تھی ، گوحضرت ملی نے مدینہ کوسیا تی شروفتن ہے بچانے کے لئے عراق کو دارالحکومت بنایا تھا ،لیکن اس کا کوئی مفید میجہ مرتب نہیں ہوا ، اس سے مدینہ کی سیاسی اہمیت ختم ہوگئی اور خود حضرت علی مرکز اسلام سے ذور ہو گئے جو سیاسی حیثہ یت ہے آئندہ ان کے لئے مصر ثابت ہوا۔

بہر حال حضرت علی نے وف میں قیام فر ما کر ملک کا از سر نونظم ونتی قائم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس گوبھرہ کی والایت بہر دکی ، مدائن پر بزیدین قیس ، اصفبان پر محمہ بن سلیم ، سکر پر قدامہ بن عباس گوبھرہ کی والایت بہر دکی ، مدائن پر بزیدین قیس ، اصفبان پر محمہ بن سکر پر قدامہ بن عبل از دی ، جستان پر راجی بن کاس اور تمام خراسان پنجے تو ان کو خبر بلی کہ خاندانِ سرئی کی ایک لڑی نے نیشا پور پنج کر بغوت کرادی ہے۔ خلید چنا نجے انہوں نے نیشا بور پر فون سٹی کر کے بغاوت فرد کی اور اس کو بارگاہ خلافت میں بھتے دیا۔ جناب امیر نے اس کے ساتھ نہایت لطف و کرم کا برتاؤ کی اور اس کو بارگاہ خلافت میں بھتے دیا۔ جناب امیر نے کہا کہ دوا لیسے خص سے شادی کرنائیس بیا بتی جو ایسے فرزندامام حسن سے نکاح کرد یں ، اس نے کہا کہ دوا لیسے خص سے شادی کرنائیس بیا بتی جو حضرت علی نے انکار کیااور آسے آزاد کردیا کہ جبال جا ہے رہاور جس سے جا ہے بیاہ کر ے۔ مطرت علی نے انکار کیااور آسے آزاد کردیا کہ جبال جا ہے رہاور جس سے جا ہے بیاہ کر ۔ مطاب کی استقل چھنر چھاڑ شروع کردی اور اس سیا ہے والے اشتر نے موصل میں قیام کر کے شامی فوج سے مقابلہ کر کے اشتر کو بھر موصل جانے پر مجبور کیا۔ اشتر نے موصل میں قیام کر کے شامی فوج سے مقابلہ کر کے اشتر کو بھر موصل جانے پر مجبور کیا۔ اشتر نے موصل میں قیام کر کے شامی فوج سے مقابلہ کر کے اشتر کو بھر موصل جانے پر مجبور کیا۔ اشتر نے موصل میں قیام کر کے شامی فوج سے مطابلہ کر کے اشتر کو بھر موصل جانے پر مجبور کیا۔ اشتر نے موصل میں قیام کر کے شامی فوج سے مسلم کی وعوت

اگر چہ حضرت علی کو یہ معلوم تھا کہ امیر معاویۃ آپ کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے تاہم اتمام جست کے لئے ایک دفعہ پھرسلی کی وعوت دی اور جریر بن عبدالقد گوقا صد بنا کر بھیجا، جریرا ہیے وقت میں امیر معاویۃ کے لئے ایک دفعہ پھرسلی کے دربار میں رؤسائے شام کا جمع تھا، امیر معاویۃ نے خط میں امیر معاویۃ کے دربار میں رؤسائے شام کا جمع تھا، امیر معاویۃ نے خط کے کہ بہتے خود پڑھا پھر ببا تک بلند حاضرین کو سایا، بعد حمد و نعت کے خط کا مضمون یہ تھا:
مہاجرین دانسار نے اثر جس قدر مسلمان ہیں، سب پر میری بیعت لازم ہے کیونکہ مباجرین دانسار نے اتفاق عام ہے جمھے منصب خلافت کے لئے منتخب کیا ہے۔ ابو بکڑو عمر اور عثمان کو تھی انہی لوگوں نے منتخب کیا تھا۔ اس لئے جوشخص اس بیعت کے بعد سرکشی اور اعراض کر ہے گا وہ جرااطاعت پر مجبور کیا جائے گا۔ پس تم مہاجرین دانسار کی اتباع اور اعراض کر دیجی سب ہے بہتر طریقہ ہے، درنہ جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ تم نے عثمان کی

شہادت کواپی مقصد برآری کا وسیلہ بنایا ہے، اگرتم کوعثان کے قاتلوں ہے انتقام لینے کا حقیق جوش ہے تو پہلے میری اطاعت قبول کرو، اس کے بعد باضابطہ اس مقدمہ کو پیش کرو، میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ ورنہ تم نے جوطریقہ اختیار کیا ہے وہ محض دھو کہ اور فریب ہے۔

امیرمعاوییمیں بائیس برس ہے شام کے والی تھے۔اس طویل حکومت نے ان کے ول میں استقلال وخودمخاری کی تمنا پیدا کردی تھی 'جس کے حصول کے لئے اس سے بہتر موقع میسرنہیں آ سکتا تھا۔ نیز حضرت عثالٌ کی شہادت ،حضرت علیؓ کی خلافت اور اموی عمال کی برطر فی سے بنوامیہ ادر بنو ہاشم کی دریہ پینہ چشمک پھر تا زہ ہوگئی تھی ۔حضرت علیؓ کےمعزول کروہ تمام اموی عمال امیرمعاویة کے گردوپیش جمع ہو گئے تھے۔ بہت سے قبائل عرب جواگر چیاموی نہ تھے کیکن امیر معاویة کی شابانه داد و دبش نے ان کوبھی ان کا طرفدار بنا دیا تھا،بعض صحابہ بھی اینے مقاصد کے لئے ان کے دست و باز و بن گئے تھے۔حضرت عمر و بن العاص ؓ نےمصر کی حکومت کا عہد ہ لے کراعا نت ومساعدت کا وعدہ کرلیا تھا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ پیجوعرب کے نا مورید بروں میں تھے اور پہلے حضرت علیٰؓ کے طرفدار تھے،آپ ہے ولبرداشتہ ہوکر امیر معاوییاً کے ساتھ ہو گئے تھے۔ عبیداللہ بن عرجہ ہوں نے اپنے والد کے خون کے جوش انقام میں ایک پارسی نومسلم ہرمزان کو بے وجہ آل کردیا تھا اور حضرت عثمان ؓ نے ان سے قصاص نہیں لیا تھا، حضرت علیؓ کی مسند شینی کے بعد مقدمہ قائم ہونے کےخوف سے بھاگ کرامیرمعاویہ ؓ کے دامن میں بناہ گزین ہو گئے تھے۔امیر معاوییؓ نے ایک اور نامور مد برزیا و بن امیہ کو جوحضرت علیؓ کے حامیوں میں تھا، اپنے ساتھ ملالیا تھا، اکابرشام کی پہلے سے بی ان کوتا ئند وجمایت حاصل تھی ، ان کی مدد سے انہوں نے حضرت عثانؓ کی شہادت کے داقعہ کوجس ہے تمام مسلمان سخت متاثر تھے ،سارے شام میں پھیلایا۔ ہر ہر گاؤں ، قصبہ اور شہر میں اس کی اشاعت کے لئے خطیب مقرر کیئے۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عثمانؑ کےخودآ لود پیرانهن اورحضرت یا کلیسی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش کی جاتی تھی (۱)۔ ان تدبیروں سےلوگوں کوحضرت عثان کے خون کے انتقام کا جوش پیدا کرنے کے بعدا پنے حاشیہ نشینوں کے مشورہ سے حضرت علیؓ کے خط کا جواب لکھاا ور حسب معمول قاتلین عثانؓ کوحوالیہ کرد ہے پر اصرار کیا۔ ابومسلم نے جو خط کا جواب لے کر گئے تھے۔ در بارِخلافت میں محط پیش کرنے کے بعدرنج کےطور پر گذارش کی کہ اگرعثانؑ کے قاتلوں کو ہمارے حوالہ کرویا جائے تو ہم اورتمام اہلِ شام خوشی کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں بضل و کمال کے لحاظ ہے 🗗 طیریص ۳۳۵۵ آپ ہی خلافت کے فیقی ستی ہیں۔ جناب امیر ٹنے دوسرے دونرج کے وقت جواب دیے کا وعدہ فرمایا۔ابومسلم جب دوسرے دونر حاضر ہوئے تو وہاں تقریباً دس بزار سلے آدمیوں کا مجمع تھا۔ ابومسلم کو دیکھ کرسب نے ایک ساتھ بیا تگ بلند کہا، ''ہم سب عثان ؓ کے قاتل ہیں''۔ابومسلم نے مستعجب ہو کر بارگار و خلافت ہیں عرض کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ باہم سازش اختیار کرلی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم اس ہے بچھ کتے ہو کہ عثان ؓ کے قاتلوں پر بیرا کہاں تک اختیار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے پھرامیر معاویے کو کھھا کہ وہ ناخی ضد سے باز آجا کی اور حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے پھرامیر معاویے کو کھھا کہ وہ ناخی ضد سے باز آجا کی اور حضرت حثان ؓ کے قبل میں ان کی کوئی شرکت نہیں ۔عمر و بن العاص ؓ کو علیحہ و کھھا کہ '' دنیا طبی چھوڑ کرحت کی حمایت کرو''۔لیکن زمین مسلما نوں کے خون کی پیای تھی ، گو جنگہ جمل میں دس ہزار مسلما نوں کا خون بی چی تھی لیکن ابھی اس کی بیاس نہ بچھی تھی ، اس لئے مصالحت اور خانہ جنگ کے سد باب کی خون بی چی تھی لیکن ابھی اس کی بیاس نہ بچھی تھی ، اس لئے مصالحت اور خانہ جنگ کے سد باب کی کو دور در در از حصص ملک ہے جنگ میں شرک ہونے کے لئے بلایا اور تقریباً آئی ہزار کی جمعیت کو دور در در از حصص ملک ہے جنگ میں شرک ہونے کے لئے بلایا اور تقریباً آئی ہزار کی جمعیت کے ساتھ حدو و شام کار ن کیا۔

جب یہ فوج گرال فرات کو عور کر کے سرحدِ شام میں داخل ہوئی تو امیر معاویہ کی طرف ہے ابوالد عور سلمی نے مقدمہ الحیش کوآ گے برجے سے روکا۔علوی فوج کے افسر زیاد بن النفر اور شرح بن ہائی نے تمام دن نہایت جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کیا۔اسی اثناء میں اشتر تحقی مک لے کر پہنچ گئے۔ابوالد عور نے دیکھا کہ اب مقابلہ دشوار ہے اس لئے رات کی تاریکی میں اپنی فوج کو ہنا لیا اور امیر معاویہ گوفوج مخالف کی آمد کی اطلاع دی۔ انہوں نے صفین کے میدان کو مدافعت کے لئے منتخب کیا اور چیش قدمی کر کے مناسب موقعوں پرمور ہے جماد ہے۔گھاٹ کوا ہے قبضہ میں لئے کرسلمی کوایک بڑی جمعیت کے ساتھ متعین کردیا کہ علوی فوج کردریا سے پانی نہ لینے دیں۔

یاتی کے لئے تشکش

بہالد تورنے اس تھم کی قبیل کی۔ چنانچے حضرت علی کی نوج صفین پہنجی تو اس کو پانی کی وجہ ہے سخت دفت پیش آئی۔ حضرت علی نے تعلم دیا کہ شامی نوج کا مقابلہ کر کے بر ورگھاٹ پر قبضہ کرایا جائے۔ چنانچہ پہلے چند آ دمی اتمام جحت کے لئے آشتی کے ساتھ دریا کی طرف بڑے ہے کہا تہا ہی جیسے ہی قریب پہنچے ہر طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوگئی۔ حضرت علی کی فوج پیش وتی کی منتظر تھی ' سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کردیا۔ ابوالد عور نے دیر تک ثبات واستقلال کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمرو بن العاص نے بھی ابنی کمک سے تقویت دی ، کیکن بیاسوں کو یانی ہے دو کتا آسان نہ تھا۔ آ خرکارشامی دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور گھاٹ پرتشنہ کا موں کا قبضہ ہو گیا۔اب جو دفت امیر المؤمنین کی فوجوں کو ہو کی تھی وہی امیر معاویہ کو پیش آئی لیکن جناب مرتضی کی حمیت انسانی نے کسی کوتشنہ کام رکھنا گوارا نہ کیا اور شامی فوج کو دریا ہے بانی لیننے کی اجازت دے دی(۱)۔ چنانچہ دونوں دونوں فوجیں ایک ساتھ دریا ہے میراب ہونے لگیں اور باہم اس قدراختا طپیدا ہو گیا کہ دونوں کیمپوں کے سپاہیوں میں دوستانہ آمدورفت شروع ہوگئی یہاں تک کہ بعضوں کو خیال ہوا کہ اب صلح ہو جائے گی۔

ميدان جنگ ميں مصالحت كي آخرى كوشش

حفرت علی کرم اللہ وجہد نے جنگ شروع کرنے سے قبل ایک دفعہ پھراتمام جمت کے لئے بشیر بن مجرو بن کھن انصاری ،سعید بن قیس ہمدانی اور شبث بن ربعی کوامیر معاویہ کے پاس بھیج کر مصالحت کی آخری کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی ۔ دونوں طرف علا ونضلا ،اور حفاظ قرآن کی ایک جماعت موجود تھی جودل سے اس خونرین کو ناپیند کرتی تھی۔ اس نے مسلسل تمین ماہ تک جنگ کو رو کے رکھا اور اس درمیان میں برابر مصالحت کی کوشش کرتی رہی۔ اس اثناء میں دونوں طرف سے تقریباً بچاسی دفعہ حملہ کا ارادہ کیا گیا گیا تان بزرگوں نے ہمیشہ درمیان میں بڑ کر بچ بچاؤ کرادیا۔ غرض ربیج الاول ، ربیج النانی اور جمادی الاولی تمین میبنے صرف صلح کے انتظار میں گرزر گئے۔ لیکن اس کی کوئی صورت نہ تکل سکی اور جمادی الاولی تمین میبنے صرف میلی جھڑگئی۔

آغاز جنگ

لڑائی کا پیطریقہ تھا کہ دونوں طرف ہے دن میں دو دفعہ یعنی ضیح وشام تھوڑی تھوڑی فوج میدانِ جنگ میں اُتر تی تھی اورکشت وخون کے بعدا پے فرودگاہ پرواپس جاتی تھی۔ فوج کی کمان حضرت علی بھی خود کرتے تھے اور بھی ہاری ہاری ہے اشتر تخعی ، حجر بن عدی ، شبت ربعی ، خالد بن المعمر ہ، زیاد بن صفہ التیمی ، سعید بن قیس ، محمہ بن صفیہ ، معقل بن قیس اورقیس بن سعداس فرض کو انجام دیتے تھے۔ بیسلسلہ جھادی الآخری کی تاریخوں تک جاری رہائیکن جسے بی رجب کا ہلال طلوع ہوا، شہر حرم کی عظمت کے خیال سے وفعتہ دونوں طرف سے جنگ رُک گئے۔ اس التوا ، سے خیرخوا ہانِ امت کو پھرا کی مرتبہ مصالحت کی کوشش کا موقع مل گیا۔ چنا نچہ حضرت ابوالدردا نَّ اور حضرت ابوالدردا نَّ عملی ہے کہا کہ اس جا کران ہے حسب ذیل گفتگو کی :

امیر معاویہ نُن می عثان کے خوان ناحق کے لئے لڑتا ہوں۔

امیر معاویہ نُن می عثان کے خوان ناحق کے لئے لڑتا ہوں۔

حصرت ابوالدروا أنه كياعثان كوعلي في قل كياسي؟

امیر معاویہ بیتل توشیس کیا ہے، قاتلوں کو بناہ وی ہے،اگروہ ان کومیرے میر وکر دیں تو سب سے پہلے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔

اضه ربهه و لا ادی معساویه السجاحظ العین العظیم الحاویه قریب پینچ کر پکارکرکها''معاویه!خلق خدا کا خون گرایتے ہو،آ وَ ہمتم باہم اپنے جنگروں کا فصلہ کرلیں''۔

> اس مبارزت پرغمرو بن العاص اورامیرمعاویهٔ میں حسب فریل مکالمہ ہوا: عمرو بن العاص ٔ بات انصاف کی ہے۔

امیر معاویدؓ خوب کیا انساف ہے؟ تم جانتے ہو کہ جواس تخص کے مقابلہ میں جاتا ہے پھر زندہ نہیں بچتا۔

> عمرو بن العاصُّ: جو بجھ بہو، تا ہم مقالبے کے لئے نکلنا جا ہے۔ ۔ سرمہ فتات برسر

امیرمعاویهٔ تم چاہتے ہوکہ مجھے تل کرا کے میرے منصب پر قبضہ کرو۔

آمیر معاویہ کے اعراض پر عمر و بن العاص خود شیرِ خدا کے مقابلے کے لئے نکلے۔ دیر تک دونوں میں تینے وسنان کاردو بدل ہوتار ہا۔ ایک دفعہ حضرت علیؓ نے ایسا دار کیا کہ اس سے سلامت بچنا ناممکن تھا۔عمر و بن العاص ّ اس بدحوای کے ساتھ گھوڑے سے گرے کہ بالکل ہر ہند ہو مجے۔ فاتح خيبرنے اپنے حريف كوبر منده كي كرمنه يھيرليا اور زنده جھوڑ كروايس چلي تے۔

اس جنگ کے بعد تھوڑی تھوڑی فوج سے مقابلہ ہونے کے بجائے پوری فوج کے ساتھ جنگ ہونے گئے۔ بجائے پوری فوج کے ساتھ جنگ ہونے گئے۔ چند دنوں تک بیسلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جعد کے روز عظیم الثان جنگ بیش آئی جوشدت خونریزی کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں اپنی نظیر آپ ہے۔ صبح سے شام اور شام سے دوسری صبح تک اس زور کا رن پڑا کہ نعروں کی گرج ، گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکاروں ہے کرہ ارض تھرار ہاتھا ،اسی مناسبت سے اس کولیلۃ الہریز کہتے ہیں۔

دوسری منج کومجروطین و مقتولین کے اٹھانے کے لئے جنگ ملتوی ہوگئ ۔ حضرت کلی نے اپنے طرفداروں کو مخاطب کر کے نہایت جوش سے تقریر کی اور فر مایا'' جانباز و! ہماری کوششیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ انشاء اللہ کل اس کا آخری فیصلہ ہوجائے گا۔ پس آئ تجھ آرام لیننے کے بعد ایپنج حریف کو آخری شکست دینے کے لئے تیار ہوجاؤ اور اس وقت تک میدان سے مند نہ موڑ و جب تک اس کا تعطی فیصلہ نہ ہوجائے۔

امیر معاویہ اور عمرو بن العاص نے اس وقت تک نہایت جانبازی ، شجاعت اور پامردی کے ساتھ اپنی فوجوں کو مرگرم کارز اررکھا تھا کہیں لیلۃ الہریر کی جنگ ہے انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب لفتکر حیدری کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ قبیلوں کے سردار بھی ہمت ہار محے ۔ اشعث ابن قیس نے اعلانیہ دربار میں کھڑ ہے ہو کر کہا اگر مسلمانوں کی باہمی لڑائی الیبی بی قائم ربی تو تمام عرب ویران ہوجائے گا۔ روی شام میں ہمارے اہل وعیال پر قبضہ کرلیں گے۔ اس طرح ایران و ہقان اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں پر متفرف ہوجائیں گے۔ تمام درباریوں کی نظریں امیر معاویہ کے چرہ کی تائید کی ایران الیس کے الیا تفاق اس خیال کی تائید کی۔

یہ رنگ دیکھ کرامیر معاویہ نے جناب مرتضی گولکھا''اگر ہم کواور خود آب کو معلوم ہوتا کہ یہ جنگ اس قدر طول تھنچ گی تو غالبًا ہم دونوں اس کو چھیڑ ناپند نہ کرتے۔ بہر حال اب ہم کواس تباہ کن جنگ کا خاتمہ کروینا چاہئے، ہم لوگ بن عبد مناف ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ،اس لئے مصالحت ایسی ہو کہ طرفین کی عزت و آبر دبر قر ادر ہے۔ نیکن اب حضرت علی کرم اللہ و جہدنے مصالحت سے انکار کیا اور دوسرے روز علی الصباح زرہ بھتر ہے آراستہ ہوکر اپنی فوج ظفر مون کے ساتھ میدان میں صف آراء ہوئے۔ لیکن حریف نے جنگ ختم کر دینے کا تبہیہ کرلیا تھا۔ عمرو بن العاص نے کہا اب میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ یا تو جنگ کا خاتمہ بی ہوجائے گی۔ چنا نچہ دوسری ضبح شامی فوج آلیک مجیب منظر کے ہوجائے گی۔ چنا نچہ دوسری ضبح شامی فوج ایک مجیب منظر کے ساتھ میدان جنگ میں آئی ، آگے آگے دستن کا مصحف اعظم پانچ نیزوں پر بندھا ہوا تھا اور اس کو ساتھ میدان جنگ میں آئی ، آگے آگے دستن کا مصحف اعظم پانچ نیزوں پر بندھا ہوا تھا اور اس کو ساتھ میدان جنگ میں آئی ، آگے آگے دستن کا مصحف اعظم پانچ نیزوں پر بندھا ہوا تھا اور اس کو ساتھ میدان جنگ میں آئی ، آگے آگے دستن کا مصحف اعظم پانچ نیزوں پر بندھا ہوا تھا اور اس کو ساتھ میدان جنگ میں آئی ، آگے آگے دستن کا مصحف اعظم پانچ نیزوں پر بندھا ہوا تھا اور اس کو

پانچ آدمی بلند کئے ہوئے جھے۔اس کے علاوہ جس جس کے پاس قرآن پاک تھااس نے اس کو این چر بے پر پاندھایا تھا۔ مفرت مل کی طرف سے اشتر تحقی نے ایک جمعیت عظیم کے ساتھ حملہ کیا تو قلب سے فضل بن اوہم ، میمند سے شریح الجذامی اور میسرہ سے زرقا ، بن معمر بڑھے اور چلا کر کہا ''گرو وعرب! خدا رومیوں اور ایرانیوں کے ہاتھ سے تمہاری عورتوں اور بچوں کو بچائے تم فنا ہوگئے ویکھویے کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے ورمیان سے''۔ای طرح ابوالدعور سلمی اپنے سر پر کلام مجیدر کھے ہوئے لشکر حیوری کے قریب آئے اور بہا نگ بلند کہا:''اے اہل عراق ایہ کتاب اللہ ہمارے ورمیان شائے بلند کہا:''اے اہل عراق ایہ کتاب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے'۔اشتر محقی نے اپنے ساتھیوں کو تمجھایا کہ حریف کی چال اللہ ہمارے اور جوٹی دلاکر نہایت زوروشور سے حملہ کردیا۔لیکن شامیوں کی جال کا میاب ہوگئی۔

حضرت بلی ترم اللہ و جبہ نے لوگوں کو لاکھ تمجھایا کہ مصاحف کا بلند کر ناتھ میاری ہے ہم کو اس وام تزویر سے بچنا چاہئے۔ کر دوس بن بانی ، سفیان بن ثور اور خالد بن العر نے بھی امیر المؤمنین کی تا تید کی اور کبا کہ ہم پہلے ہم نے ان کو تر آن کی طرف دعوت دی تو انہوں نے پیچھ المؤمنین کی تا تید کی اور کبا کہ ہم پہلے ہم نے ان کو تر آن کی طرف دعوت دی تو انہوں نے پیچھ پر المؤمنین جب نا کا کی و نامراد کی کا خوف ہوا تو اس مکاری کے ساتھ ہمیں دھو کہ دینا چاہتے ہیں المیکن شامیوں کا جاد و چل چاکھ تھا، اس لئے باو جود سمی دکو کوشش ایک جماعت نے نبایت تختی کے ساتھ اصراد کیا کہ قرآن کی دعوت کورو نہ کرنا چاہتے اور دھمکی دی کہ اگر قرآن کے درمیان میں ساتھ اصراد کیا کہ قرآن کی دعوت کورو نہ کرنا چاہتے اور دھمکی دی کہ اگر قرآن کے درمیان میں امیر کا مقابلہ کر گئی ہم متن فدگی ، زید بن حصین ، نبی اور ابن الکوا ، اس جماعت کر سرگروہ ہے ، اس طرح اعدے بی بلکہ خود جناب اس طرح اعدے بی بلکہ خود جناب اس طرح اعدے بی نوب کو بی کہ بی دائے سے کہ قرآن مجید کو تھم ماں لینا چاہتے '' نفر شور سے چال ایسی کا میا ہہ بوا نے نوب مرحوف کو بی کہ واپنی کا حکم من کران کو برنا صدمہ ہوا اور چال ایسی کا میا ہو بانے کے بعد ان میں اور مسعر بن نہ کی اور ابن الکوا ، وغیرہ میں جنبول نے فرودگاہ پر واپس جانے کے بعد ان میں اور مسعر بن نہ کی اور ابن الکوا ، وغیرہ میں جنبول نے فرودگاہ پر واپس جانے کے بعد ان میں اور مسعر بن نہ کی اور ابن الکوا ، وغیرہ میں جنبول نے الزوائے بنگ پر مجبود کیا تھا نہا بیت کا گھنگو ہوئی اور قریب تھا کہ با ہم کشت وخون کی تو بت بھی خودن کی تو بت بھی جنہوں نے جائے کی بی درمیان میں بڑ کر محالمہ کورفت وگذشت کردیا۔

ہے۔ التوائے جنگ کے بعد دونوں طریق میں خط و کتاب شروع ہوئی اور طرفین کے علما وفضلاء کا اجتماع ہوئی اور طرفین کے علما وفضلاء کا اجتماع ہوا اور بحث ومیاحث کے بعد دونوں طریا یا کہ خلافت کا مسئلہ دو تھم کے سپر دکر دیا جائے اور وہ جو کچھ فیصلہ کریں اس کو فطعی تصور کیا جائے۔شامیوں نے اپنی طرف سے عمروین العاص کا نام چیش کیا۔ اہل عراق کی طرف سے اضعیف بن قیس نے ابوموٹی اشعری کا نام لیا۔ حضرت علی نے اس

ے اختلاف کیاا در حضرت ابوموی اشعریؒ کے بجائے حضرت عبدالقد بن عباس و تبویر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس اور آپ تو ایک ہی ہیں ، تکم کوغیر جا نبدار ہونا جا ہے۔ اس لئے جناب امیر ڈنے دوسرانام اشتر تحقی کا لیا۔ اشعث بن قیس نے برافروخت ہوکر کبا'' جنگ کی آگ اشتر بی نے بحثر کائی ہے اور ان کی رائے تھی کہ جب تک آخری نتیجہ نہ ظاہر ہو ہرفریق دوسرے سے اور تا مرب ہو ہرفریق دوسرے سے اور تا کہ اس کی رائے بیاک آخری نتیجہ نہ ظاہر ہے کہ جس کی رائے ہے کہ اس کی مائے ہوگا کہ جب کہ اس کا قیصلہ بھی یہی ہوگا''۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ لوگ ابوموی اشعریؒ کے علاوہ اور کسی پر رضا مندنہیں تو تحل و ہرد ہاری کے ساتھ فرمایا:''جس کو جا ہوتھم بناؤ مجھے بحث نہیں''۔

حضرت ابوموی اشعری جنگ ہے کنارہ کش ہوکر ملک شام کے ایک گاؤں میں گوششین ہوگر ملک شام کے ایک گاؤں میں گوششین ہوگئے تھے۔لوگوں نے قاصد بھیج کران کو بلایا اور دونوں قریق کے ارباب شل وعقدا کیک عبد نامہ ترتیب دینے کے لئے مجتمع ہوئے۔ کا تب نے ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے بعد لکھا' 'بذا ما قاضی علیہ امیر المؤمنین' ،امیر معاویہ شامی کر لیتا تو پھر جھگڑاہی کیا تھا ،عمروین العاص نے مشورہ دیا کہ صرف نام پراکتفا کیا جائے۔لیکن احف ابن قیس اور حضرت علی کے دوسرے جال ثاروں کواس لقب کا محوبونا نہایت شاق تھا۔فدائے رسول وہ تھائے نے کہا:فداکی قسم! یہ سنت کبری ہے، سلح صدیب کو بونا نہایت شاق تھا۔فدائے رسول وہ تھائے نے کہا:فدا کی قسم! یہ سنت کبری ہے، سلح حدیب انور وہ تعدہ آجے ) میں' رسول اللہ'' کے فقرے پراہیا ہی اعتراض ہوا تھا اس لئے جس طرح حضور انور وہ تا ہوں۔ انور وہ تا ہا ہوں۔ فرض معاہدہ کھا گیا اور دونوں طرف کے سربر آوردہ آدمیوں نے وسخط کر کے اس کو موثق کیا۔ معاہدہ کا فلا صدید ہے:

علیّ، معاویہ اور ان دونوں کے طرفدار باہمی رضا مندی کے ساتھ عبد کرتے ہیں کہ عبداللہ بن قبیس (ابوموی اشعریؓ) اور عمرو بن العاص قر آن پاک اور سنت نبوی کے مطابق جو فیصلہ کریں گے اس کے تتلیم کرنے ہیں ان کو پس و چیش نہ ہوگا۔ اس لئے دونوں تھم کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ قر آن اور سنت نبوی کی کا کونسب العین بنا تمیں اور سی حالت ہیں اس سے انحراف ندکریں ہتم کی جان اور ان کا مال محفوظ رہے بنا تمیں اور ان کے حق فیصلہ کی تمام است تا تمیہ کرے گی ۔ بال اگر فیصلہ کیا ب اللہ اور سنت نبوی ہی گئے کے خلاف ہوگا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور فریقین کو اختیار ہوگا کہ پھر از سر نو جنگ کو اینا تھم بنا تمیں ۔

خارجی فرقه کی بنیاد

معامده تير موسي صفر ٢<u>٠٠ مع بيجار هنار مكاراو الماؤية عبل المالا المعدث بن قيس تمام قبائل كواس</u>

معاہدہ سے مطلع کرنے پر مامور ہوئے۔ وہ سب کوسناتے ہوئے جب غزہ کے قرودگاہ پر پہنچ تو دو آومیوں نے گھڑ ہے ہوئر ہاک ہوکرشا کی فوت اومیوں نے گھڑ ہے ہوئر ہاکہ موکرشا کی فوت پر جملہ کردیا اور توقیع ہے گھڑ ہاں ہوکرشا کی فوت پر جملہ کردیا اور توقیع ہے گھڑ ہاں کو تابسند کردیا اور توقیع ہے گئے گئے ہاں کو تابسند کر ہوئے ہوئے ایک خص فرزوہ بن أدبیہ نے اضعت ہے سوال کیا کہ کیاتم لوگ اللہ کے دین میں آدمیوں کا فیصلہ قبول کرتے ہو کا آکر ایسا ہے تو بتاؤ کہ ہمارے مقتول کہاں جا تیں ؟ اور نفشب ناک ہوکر کھوار کا ایسا دار کیا کہ آر خالی نہ جاتا تو اشعت کا کام ہی تمام ہوجا تا ، بہت ہے آدمیوں نے خود حضرے ملی کی خدمت میں حاضر ہوکر اس معاہدہ کی نسبت اپنی بیزاری ظاہر کی ۔ محرر بن خنیس نے عض کی امیہ المومنین! اس معاہدہ ہے رجوع کر لیجئے ، واللہ میں ڈرتا ہوں کہ شاہد آپ کا انہا م بر انہ ہو تون کی نبیاد تا ہوں کہ بیادی ناپسند یہ گی نے کا انہا م بر انہ ہو تون کی نبیاد تا نم کر دی جس کا ذکر آگے آئے گا۔

تتحكيمه كانتيجه

کھنرے ملی اور امیر معاویا نے دومہ البندل کو جوعراق اور شام کے وسط میں تھا بالا تھاقی ملکمین کے لئے اجاب کا مقام بنتخب کیا اور ہرا یک نے اپنے اسپے تھم کے ساتھ چارچارسوآ ومیوں کی جمعیت سرتھ کردی حضرت ابوسوی اشعری کے ساتھ جوفوج ٹی تھی اس کے اضرشر کری بانی اور ندہیں گران حضرت عبداللہ بن عمرات عبداللہ بن عمرات سعد وقاص اور خضرت مغیرہ بن شعبیة غیرہ جوابی ورج وتقوی کے باعث اس خاند جنگ سے الگ رہے تھے تھیم مکمزت کراس کا آخری فیصد معلوم کرنے کے لئے دومہ الجندل میں آئے۔ مضرت مغیرہ بن گراس کا آخری فیصد معلوم کرنے کے لئے دومہ الجندل میں آئے۔ مضرت مغیرہ بن شعبیہ نے جونبایت تکتری اور معاملے ہم بزرگ سے پہنچنے کے ساتھ ابوموی اشعری اور عمرہ بن العاص سے علیحہ وعلیحہ و گئیدہ و گئیدہ و گئیدہ کی اس کی اس کے اس کے ان کی خیرت کراس کا تھیجہ نوش العاص سے مناوی کی کہاس کی میں ہوگیا کہاں دونوں میں آئے دونروں میں اتصادرا کے ممکن نہیں ہے۔ پہنچہ نوش العاص سے نازاد دائے ان کی غیر معمولی تعظیم وتو تی شروع کی ۔ آئید نہ ہوگیا کہا ہوئی کی کہاس کا تھیجہ نوش محضرت ابوموی اشعری کوابیا ہم خیال بنانے کے لئے ان کی غیر معمولی تعظیم وتو تی شروع کی ۔ مضرت ابوموی اشعری کو ایس کا خلاصہ ہے ۔ اصل مسئلہ کے متعلق ہوگی تھی ہوئی اس کا خلاصہ ہیں ہوئی کے ایس کی خوشنودی اور ابوموی اعمروں دونوں میں رائے کے متعلق کیا خیال رکھتے ہوجس سے خدا کی خوشنودی اور ابوموی اعمروں دونوں میسرآئی کا خیال سے خدا کی خوشنودی اور تو مرکی بہبودی دونوں میسرآئی ؟

عمرو بن العاصّ: و ه كيا ك: ؟

ابوموسی: عبدالله بن تهر به الفراد الفراد المناه المنظمين حصر تبيس نيا ہے، ان کو منصب

خلافت برکیوں نہ ممکن کیا جائے؟

عمروا بن العاصُّ: معاوية مين كياخرا لي ہے؟

ابومویٰ: معاوییؓ ندتو اس منصبِ جلیل کے لئے موز دں ہیں اور ندان کو کسی طرح کا استحقاق ہے، ہاں اگرتم مجھ سے اتفاق کروتو فاروقِ اعظم کا عبدِلوٹ آئے اورعبداللہ اپنے ہاپ کی یا د پھرتاز ہ کردیں۔

عمرو بن العاصٌ: میرے لڑکے عبداللہ پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں بڑتی ،فضل ومنقبت میں تو و پھی پچھ کم نہیں۔

ابوموی بیتک تمبیارالز کا صاحب فضل ومنقبت ہے لیکن ان خانہ جنگیوں میں تشریک کر کے تم نے ان کے وامن کوبھی ایک حد تک واغدار کر دیا ہے، برخلاف اس کے طیب ابن طیب عبداللّہ بن ممرکالباس تقوی برقتم کے دھبوں سے محفوظ ہے۔ بس آؤانبی کومسند خلافت بربٹھا دیں۔

عمرو بن العاصُّ: ابومویٰ اس منصب کی صلاحیت صرف اس میں بوعتی ہے جس بے دوراڑ ہے ہوں ،ایک ہے کھائے اور دوسرے سے کھلائے۔

ایومویٰ:عمرو! تمہارا براہو،کشت وخون کے بعدمسلمانوں نے ہمارا وامن پکڑا ہےاب ہم ان کو پھرفتنہ وفساد میں مبتلانہیں کریں گے۔

عمرو بن العاصُّ: پھرآ پ کی کیارائے ہے؟

ابومویٰ :ہمارا خیال ہے کہ علیؓ اور معاویہ ؓ ونوں کومعز ول کر دیں اورمسلما نوں کی مجلسِ شوریٰ ہو پھر سے اختیار دیں کہ جس کو جا ہے نتخب کرے۔

عمرو بن العاصُّ: بمجھے بھی اس ہے اُ تفاق ہے۔

حضرت ابوموی پر حمرویت العاص کا جادو چل گیا۔ چنانچہ آپ بغیر کسی پس و چیش کے کھڑے ہو گئے اور حدوثنا کے بعد کہا'' صاحبوا ہم نے علی اور معادید ڈونوں کو معزول کیا اور پھر سے سرے سے مجلس شوری کوانتخاب کاحق دیا۔ وہ جس کو چاہے اپنا امیر بنائے'۔ ابوموی اپنا فیصلہ سنا کرمنبر پر سے اُمتر ہے تو عمروین العاص نے کھڑے ہو کہ کہا'' صاحبوا علی کو جیسا کہ ابوموی نے معزول کیا میں بھی معزول کرتا ہوں کیا معاویہ گواس منصب پر قائم رکھتا ہوں ، کیونکہ وہ امیر المؤ منین عثان گے ولی اور خلافت کے سب سے زیادہ سے تیں۔

حضرت ابوموی اشعری بہت نیک ول اور سادہ ول بزرگ تھے۔ اس خلاف بیان سے مشدررہ گئے۔ چلا کر کہنے گئے: '' یہ کیا غداری ہے؟ یہ کیا ہےا کہانی ہے؟ چی یہ ہے کہ تمہاری حالت بالکل اس کنے کی طرح ہے جس پرلا دوجب بھی بائیتا ہے اور چھوڑ وتو بھی بائیتا ہے انسما مثلک محمثل الکلب ان تعجمل علیہ یلھٹ او تتو کہ یلھٹ۔ عمرہ بن العاص نے کہااور آپ پر چار پائے بروکتا ہے چند کی مثل صادق آئی ہے۔ مثلک محمثل المحماد یحمل اسفادا ۔ عمرہ بن العاص کو کوڑ سے العاص کے بیان ہے جمع میں سخت برہمی پیدا ہوگئی۔ شرح بن بانی نے عمرہ بن العاص کو کوڑ سے مارنا شروع کیا۔ اس طرف سے ان کے ایک لائے نے شرح پر حملہ کردیا، کیکن بات بڑھنے نہیں پائی اور لوگوں نے بی بچاؤ کر کے رفت وگذشت کردیا۔ حضرت ابوموی کو اس قدر ندامت ہوئی کہا ہی وقت مکہ دوانہ و گئے اور تمام عمر گوششین رہے۔

خوارج کی سکرشی

پہلے گذر چکا ہے کہ تحکیم کو حضرت علی کے اعوان وانصار میں سے معتدیہ جماعت نے ناپسند
کیا تھا۔ چنا نچہ جب آپ صفین سے کوفہ تشریف لائے تو اس نے اپنی ناپسند میدگی کا شہوت اس
طرح ویا کہ تقریباً بارہ بزار آ دمیوں نے نشلر حیدری سے کنارہ شن ہوکر حروار میں اقامت وضیار
کی حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لئے بھیجاء آئیں ناکا می ہوئی تو خود
تشریف لے گئے اور مناظرہ و مباحثہ کے بعد راضی کر کے سب کو کوفہ لے آئے ۔ یبال یہ افواہ
سیسل گئی کہ جناب امیر نے ان کی خاطر واری کے لئے تحکیم کو گفر شلیم کر کے اس سے تو بہ کی ہے۔
حضرت علی کے کان میں اس کی بھنک پہنچی تو آپ نے خطبہ دے کر اس کی تکذیب کی اور فر مایا کہ
پہلے ان ہی اوگوں نے جنگ ملتو می کرنے پر مجبور کیا، پھر تحکیم پر ناپسند میدگی ظاہر کی اور اب چاہیے
پیلے ان ہی اوگوں نے جنگ ملتو می کرنے پر مجبور کیا، پھر تحکیم پر ناپسند میدگی ظاہر کی اور اب چاہیے
ہیں کہ عبدشکنی کر کے ابل افزی فیصلہ پھر جنگ شروع کردوں۔ خدا کی شم این بیس ہوسکنا۔ حاضر بن
میں اس جماعت کو لوگ بھی موجود تھے وہ سب ایک ساتھ چلا اُسے لا سے کہ الا اللہ ایمنی فیصلہ کا

وَلَقَدُ اوْحِى إِلَيْكَ وَالَى الَّذِيُنَ مِنُ قَبُّلِكَ ثَّلِينُ أَشُورَكِتَ لَيْحُسُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ الْحَاسِرِيْنَ ((مر-١٥)

حصرت ملیؓ نے برجستہ جواب دی<u>ا</u>:

فَـــاصُبِــرُ إِنَّ وَعُــدَاللهِ حَـقَ وَلَا يَسْتَحَفَّنَكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ

اے محمد! تم اور تہارے قبل انہیاء پریہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے خدا کی ذات میں دوسرے کوشریک بنایا تو تمہارے سب اعمال ہے کار ہو جانیں گے اور تم خسارہ انھانے والوں میں ہوگ۔

تو صبر کر، خدا کا وعدہ حق ہے اور جولوگ یقین نہیں رکھتے وہ تیرااستخفاف نہ کریں۔

غرض رفتہ رفتہ اس جماعت نے ایک متعقل فرقہ کی صورت اختیار کرلی۔ دومۃ الجندل کی سخکیم کا افسوس ناک متبجہ ملک میں شائع ہوا تو اس فرقہ نے جناب مراضی کی بیعت تو ژکر عبداللہ بن وہب الراسی کے ہاتھ پر بیعت کی ادر کوفہ، بھرہ، انبار اور مدائن وغیرہ میں جس قدراس فرقہ کے اور عام طور پر قبل و غارت کری کا ہازار کرم کردیا۔

کے لوگ موجود تھے وہ سب نہروان میں جمع ہوئے اور عام طور پر قبل و غارت کری کا ہازار کرم کردیا۔

فارجیوں کا عقیدہ تھا کہ معاملات و بن میں سرے سے تھم مقرر کرنا کفر ہے۔ پھران دونوں تھم نے جس طریقہ پر اس کا فیصلہ کیا اس کے لحاظ سے خود وہ دونوں اور ان کے انتخاب کرنے والے کا فرین مباح ہے۔ چٹانچے انہوں نے والے کا فرین مباح ہے۔ چٹانچے انہوں نے عبداللہ بن اور ان کی اہلیہ کو نما بیت بے در دی سے قبل کر دیا۔ ای طرح ام سنان اور صیداویہ کو مشق ستم بنایا اور جو انہیں ملا اس کو یا تو اپنا ہم خیال بنا کر چھوڑ ایا موت کے گھا ہے اتار دیا۔ مضرے ساتھ بنایا اور جو انہیں ملا اس کو یا تو اپنا ہم خیال بنا کر چھوڑ ایا موت کے گھا ہے اتار دیا۔ مضرے سے مال کے لئے بھیجا۔ خارجیوں نے ان کا بھی کا م تمام کر دیا۔

سببات مرتضی کا میں وفقت سے سرے ہے شام پرفوج کشی کی تیاری فرمار ہے بتھے کیکن جب خارجیوں کی سرکشی اور قل و غارت اس صد تک پہنچ گئی تو اس اراد ہ کوملتو کی کر کے ان خارجیوں کی تنہیبہ کے لئے نہروان کا قصد کرنا پڑا۔

معركة نهروان

نبروان پہنچ کر حضرت ابوابوب انصاری اور قیس بن سعد بن عبار اُ کو خارجیوں کے پاس بھیجا کہ دہ بحث ومباحثہ کر کے ان کو ان کی خلطی پر متنبہ کریں۔ جب ان دونوں کو ناکامی ہوئی تو خارجیوں کے ایک مردار ابن الکواکر بُلا کرخود ہر طرح سمجھایا ،لیکن اُن کے قلوب تاریک ہو بچکے بتھے ، اس لئے ارشاد و ہدایت کے تمام مساعی ناکام رہے اور جناب امیر ڈنے مجبور ہوکر فوج کو تیاری کاحکم دیا۔میمند پر حجر بن معرک میسرہ پرشیث بن ربعی ، پیادہ پر حضرت ابوقاد ہ انصاری اور سوار دل پر حضرت ابوابو ہے گومتعین کرکے یا قاعدہ صف آ رائی کی۔

خارجیوں میں ایک جماعت ایسی تھی جس کو حیدر کراڑے جنگ آ زیائی ہونے میں پس و پیش تھا،اس لئے جبلزائی شروع ہوئی تو تقریبا (۵۰۰) پانچے سوآ دمیوں نے الگ ہوکر بند کجین کی راہ لی ،ایک بڑا گروہ کوفہ جلا گیا اور ایک بزاراً دمیوں نے تو بہ کر کے علم حیدری کے بیجے پناہ لی اور عبدالله بن وہب الراسی کے ساتھ صرف جار بزار خارجی باقی رہ گئے ،لیکن پیسب منتخب اور جانباز <u>تھے اس لئے انہوں نے میسندا ورمیسرہ پراس زور کاحملہ کردیا کہ اگر جاں نثار ان عن میں غیر معمولی </u> ثبات واستقلال ندموتا توان كاروكنا سخت مشكل تقابه خارجيوں كي حالت بيھي كدان كے اعضاء ئے۔ ٹکٹ کٹ کٹ کرجسم سے علیجدہ ہو جاتے تھے لیکن ان کی عملہ آوری میں فرق نہیں آتا تھا ،شریح بن وہی اونیٰ کاایک پاوّل کٹ گیاتو تنہاایک ہی پاوُل پر کھڑا ہوکرلژ تار ہا۔ای طرح خارجی ایک ایک کر کے کٹ کرمر گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علیؓ نے خارجی مقتولین میں اس شخص کو تلاش كرنا شروع كيا جسكے متعلق رسول الله عظائے پيشين گوئي فرمائي تھي۔ چنا نچيتمام علامات كے ساتھ ا یک لاش برآ مد ہوئی تو فر مایا'' اللہ اکبر! خدا کی قتم !رسول اللہ ﷺ نے کس قدر سیخے ارشا وفر مایا تھا۔'' جنگ شہروان ہے فارغ ہونے کے بعد حضرت علیؒ نے شام کی طرف کو چ کرنے کا تحکم ویا کیکن اشعب بن قیس نے کیا'' امیرالمؤمنین! ہمارے نزئش خانی ہو گئے میں ہلواروں کی وھاریں مُواَّلَی میں ، نیزوں کے پھل خراب ہو گئے ہیں ،اس لئے ہم کو دشمن پر فوج کشی کرنے ہے پہلے اسباب وسامان درست کر لیما جائے۔'' جناب امیرؓ نے اشعیف کی رائے کے مطابق مخیلہ میں یڑاؤ کر کے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا۔لیکن لوگ تیار ہونے کے بجائے آ ہستہ آ ہستہ دس دیں ہیں میں کوفہ کھسکنے سکتے، یہاں تک کہ آخر میں کل ایک ہزار کی جمعیت ساتھ روگئی۔حضرت علیؓ نے بیہ رنگ دیکھاتوسرِ دست شام برنوج کشی کااراد ہ ترک کر دیااورکوفہواپس جا کرا قامت اختیار کی۔

کیلے گزر چکا ہے کہ جناب مرتضی گئے مسندِ خلافت پر متمکن ہونے کے ساتھ عہدِ عثانی کے تمام عمال کومعزول کر کے بنئے عمال مقرر کئے تھے۔ چنا نچے مصری ولایت حضرت قیس بن سعد انصاری کے سپر د : وئی تھی۔ انہوں نے حکمتِ عمل سے تقریبا تمام اہل مصر کو جناب امیر گی خلافت پر راضی کر کے اُن سے آب کی بیعت لے لی صرف قصبہ خرتبا کے لوگوں کو تامل ہوا اور انہوں نے کہا جب تک معاملات میسونہ ہو جا کیں اس وقت تک ان سے بیعت کے لئے اصرار نہ کیا جائے۔ البتہ والی مصر کی اطاعت وفر مانبر داری میں کو تا ہی نے کریں گے اور نہ ملک کے امن وسکون حائے۔ البتہ والی مصر کی اطاعت وفر مانبر داری میں کو تا ہی نے کریں گے اور نہ ملک کے امن وسکون

www.besturdubooks.net

کوصد مہ پہنچائیں گے۔قیس بن سعد نہایت پختہ کا راورصاحب تدبیر بنھے ،انہوں نے اس بھڑ کے حیصتے کو چھیٹرنا خلاف مصلحت سمجھاا ورانہیں امن وسکون کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس روا داری کا بنیجہ بیہ بوا کہ اہلِ خرتبامطیع و فرماں بردار ہو گئے اور خراج و فیرہ ادا کرنے میں انہوں نے بھی کوئی جھگڑائہیں کیا۔

جنگ صفین کی تیاریاں شروع ہوئیں تو امیر معاویہ کوخوف ہوا کہ اگر وہ دوسری طرف سے قیس بن سعد ابل مصر کو لے کرشام پر چڑھ آئے تو بڑی دفت کا سامنا ہوگا اس لئے انہوں نے قیس بن سعد کو خط لکھ کر اپنا طرف دار بنانا چاہا۔ قیس بن سعد ٹے دنیا سازی کے طور پر نہایت کول جواب دے کرٹال ویا۔ امیر معاویہ تو رااس کو تاڑ گئے اور ان کو لکھا کہتم جھے دھو کہ دینا چاہتے ہو، محصوب شخص بھی تمہارے دام فریب کا شکار نہیں ہوسکتا ، افسوس! تم اس کو فریب دیتے ہو جس کا اونی سااشارہ مصر کو پا مال کرسکتا ہے۔ قیس بن سعد ٹے اس تحریر کا جواب نہایت سخت دیا اور لکھا کہ تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتا ، خدانے چاہا تو خود تمہاری اپنی جان کے لالے پڑجا تمیں گے۔

حضرت میں بن سعد تمہایت بلند پایداور ذی اثر ہزرگ تھے۔رسول مقبول وہ کھا کے ساتھ اکثر غزوات میں انصار کے علم بردارر ہے تھے۔ امیر معاویہ ٹے جب دیکھا کہ اُن کے مقابلہ میں پچھ ہیں نہ جائے گئو انہوں نے ان کے مقابلہ میں پچھ ہیں نہ جائے گئو انہوں نے ان کے مصرے بنانے کی تدبیر کی ان کے متعلق مشہور کردیا کے بیس بن سعد میر کے طرفدار ہیں۔رفتہ رفتہ بیا نواہ در بارخلافت میں بنچی ہجمہ بن انی بکر وغیرہ نے اس کو اور بھی برد ھا کر بیان کیااور اہل خرتبا کو بیعت نہ کرنے کا واقعہ ثبوت میں چیش کیا۔

اس دوران امیر معاویہ آیا ایک ہوئی جمعیت کے ساتھ آگر چھپے سے گھیرلیا اور محمد بن الی بکڑ کے ساتھ یا تو مارے گئے یا جان بچا کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ہمجمہ بن الی بکڑنے بھی ایک ویران کھنڈر میں پناولی لیکن عمر و بن العاش کے جاسوسوں نے ذھونڈ نکالا اور معاویہ بن خدیج نے نہا بت ب محمد بن العاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا۔ اس افسو سناک طریقتہ پر ۱۳۸ ہے میں مصر کی قسمت کا فیصلہ ہوگیا اور حصرت ملی آپی مجبور یوں کے باعث محمد بن الی کرگی کوئی مدونہ کر ہے۔

اسی سال یعنی ۱۳۸ ہے ہیں امیر معاویہ نے اہل بھر ہ کو جناب مرتفئی کی اطلاع ہے ہرگشتہ کر کے اپنی حکومت کاطر فدار بنانے کے لئے عبدالقد بن حسنری کو بھر ہ بھیجا۔ عبدالقد کو اس میم میں بڑی کامیا کی ہوئی۔ قبیلۂ بنوتمیم اور تقریبا تمام اہل بھر ہ نے اس وعوت کو لہیک کبنا اور حضرت علی کے عامل زیاد کو بھر ہ جھوڑ کر حدال میں بناہ گزین ہونا پڑا۔ بارگاہ خلافت کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت علی نے نہیں بن سدید کو ابن حضری کی ریشہ دوانیوں کے انسداد پر مامور کیا لیکن قبل اس کے کہ آئیس کامیا ہی ہو، امیر معاویہ کے ہوا خواہوں نے نا گبانی طور پر قبل کر دیا۔ عین بن ضبعیہ کے بعد جناب امیر نے برریہ بن قدامہ کو این حضری کی سرکو بی پر مامور کیا۔ انہوں نے نہایت محکمت عملی کے ساتھ بھر وہنی کر حضری اور اس کے ساتھیوں کو گیر لیا اور ان کی بناہ گاہ کونذ را تش کر کے خاک سیاہ کردیا اور اہل اسرہ مے دویارہ اطاعت قبول کرلی۔ امیر المؤمنین کے ترجم نے عفو کا کا اعلان کیا۔

## بغاوتون كااستيصال

جنگ نبروان میں گوخارجیوں کا زورنو؟ کے چکا تھا تا ہم ان کی تھوٹی تھوٹی ٹولیاں ملک میں موجو تھیں اورا پنی ریشہ دوانیوں سے روز ایک نہ ایک فتند ہر پاکرتی رہتی تھیں۔ چنا نچہ ایک خارجی خریت بن راشد کا صرف ہے کا م تھا کہ وہ مجوسیوں ، مرتد وں اورنو سلموں کو اپنے دام تزویر میں پھنسا کرملک میں برطرف اوٹ مارکرتا بھرتا تھا اور برجگہ ذمیوں کو بھڑ کا کر بغاوت کرا دیتا تھا۔ حضرت کئی نے زیاد بن هفت اورایک روایت کے مطابق معقل بن قیس کو جب را مبرمز سے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے دور تک مشایعیت کی ۔ ایرانی مردوں اور عورتوں نے خدا حافظ کہا اوران کی جدائی پر بے افتیار آئھوں ہے آنسونگل آئے۔

اميرمعاويي كاجارحانه طريق عمل

جنگ صفین کے التوا ، اور مسئلہ تحکیم نے ایک طرف تو حضرت علیٰ کی جماعت میں تفریق و اختلاف ڈ ال کر خارجیوں کو پیدا کردیا اور دوسری طرف السسس سے بھی بڑھ کریہ ہوا کہ آپ کے حیدرِکراڑی ہمت مرداند نے گوبہت جلدامیر معاویہ کے مملہ آوردستوں کو ممالکِ مقبوضہ سے نکال دیا، تاہم اس سے ایک عام بدائنی اور بزعی پیدا ہوگئ۔ کر مان و فارس کے عجمیوں نے بغاوت کر کے خراج دینے سے انکار کردیا۔ اکثر صوبوں نے اپنے بہاں کے علوی نکال ویتے اور ذمیوں نے خودسری اختیار کرلی۔ حضرت علی نے اس عام بغاوت کے فروکر نے کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ لوگوں نے عرض کی، زیاد بن ابیہ سے زیادہ اس کام کے لئے کوئی محض موزوں نہیں ہوسکتا، اس لئے زیاد اس مہم پر مامور ہوئے۔ انہوں نے بہت جلد کرمان، فارس اور تمام ایران میں بغاوت کی آگ فروکر کے امن وسکون پیدا کردیا۔ بغاوت فروہونے کے بعد حضرت علی نے ایرانی باغیوں کے ساتھ اس لطف و عدارت کا سلوک کیا کہ ایران کا بچہ بچے منت پذیری کے ایرانی باغیوں کے ساتھ اس لطف و عدارت کا سلوک کیا کہ ایران کا بچہ بچے منت پذیری کے جذبات سے لبرین ہوگیا۔ ایرانیوں کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے طریق جہانبانی نے شیروانی طرز حکومت کی یا دبھلادی۔

عمد شنه حالات ہے بیمعلوم ہوگیا ہو گا کہ حضرت علیؓ مرتضٰی کو اندرونی شورشوں اور خاتگی

جھگڑوں کے دبانے ہے اتنی فرصت ندل کی کہ وہ اسلام کے فتو حات کے دائر ہے کو بڑھا کیتے۔
اہم آپ بیرونی امور سے غافل ندر ہے۔ چنانچے سیستان اور کابل کی سمت میں بعض عرب خود مختار
ہو گئے تھے،ان کو قابو میں کر کے آگے قدم بڑھایا(۱)۔اور ۱۳۸ھے میں بعض مسلمانوں کو بحری راستہ
ہے بندوستان پرحملہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت کو کن جمبئی کا علاقہ سندھ میں شامل تھا۔
مسلمان رضا کارسیا ہیوں نے سب ہے پہلے اس عہد کو کن برحملہ کیا(۱)۔

حجاز اور عرب نے قبضہ کے لئے کھکاش

امیرمعاویة ن<u>ے مہم ج</u> میں پھراز سرِ نوجیجیز حیصاز شروع کی اور بسر بن ارطا<del>ۃ</del> کوتین ہزار کی جمعیت کے ساتھ حجاز روانہ کیا۔ اُس نے بغیرتسی مزاحمت و جنگ کے مکداور مدینہ پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں ہے زبردی امیر معاویہؓ کے لئے بیعت لی۔ پھروہاں ہے بمن کی طرف بڑھا۔حضرت ابوموی اشعری نے پہلے سے پوشید وطور بریمن کے عال عبیداللہ بن عباس کو بسر بن ابی ارطاق کے حملہ کی اطلاع کردی اور بیمجی لکھے دیا کہ جولوگ معاویہ کی حکوم تسلیم کرنے میں لیت ولعل کرتے ہیں وہ ان کونہایت ہے در دی ہے تاتیج کر دیتا ہے۔ مبیداللہ بن عمباسؓ نے اپنے كواس مقابله ہے عاجز د كيچ كرعبدالله بن عبدالمدان كوا بنا قائم مقام بنايا اورخود در بارخلافت ہے مدوطلب کرنے کے لئے کوفد کی راہ لی۔ بسر بن ابی ارطا ۃ نے یمن پہنچ کرنہایت ہے دروی کے ساتھ میبیدانند بن عباسؑ کے دوسغیرانسن بچوں اور هیعان ملی کی ایک بردی جماعت کولل کر دیا ۔ دوسری طرف شامی سواروں نے سرحدعراق پرتر کتاز شروع کردی اوریباں کی محافظ سیاہ کو تشكست و \_ كرانبار بر قبضه كرليا \_حضرت على كوبسر بن ابي ارطاة كے مظالم كا حال معلوم بواتو آ \_ نے جاریہ بن قدامداور وہب بن مسعود کو جار ہزار ) جعیت کے ساتھاس کی سرکو بی کے لئے یمن وحجاز کی مہم پر مامور کیا اور کوفید کی جامع مسجد میں پر جوش خطبے دیے کرلوگوں کو حدو دِعراق ہے شامی فوج نکال دینے پر ابھارا ، اور بی تقریریں ایسی مؤثر تھیں کہ اہل کوف کے مرد ہ قلوب میں بھی فوری طور برروح پیداہوگئی اور ہر گوشہ ہے صدائے لبیک بلند ہوئی الیکن جب کوچ کا وقت آیا تو سرف سوآ دنمی رہ گئے ۔ جناب مرآمنٹی گواہل کوفیہ کی اس بے حسی پر نہا یت صدمہ ہوا۔ حجر بن عدی اور سعید بن قبیس ہمدانی نے عرض کی ، امیر المؤمنین! بغیر تشدد کے لوگ راہ پر نہ آئمیں گے۔ عام منا دی کرا دیں کہ بلااستثناء ہر شخص کومیدان جنگ کی طرف جلنا پڑے گااور جواس میں تساہل یا اعرانس ہے کا م لے گا اس کو بخت سراوی جائے گی۔اب صورت حال ایس بھی کہاس مشورہ برعمل کرنے کے سوا حیار ہ نہ تھا اس لئے حضرت علیؓ نے اس کا اعلانِ عام کر دیا اور معقل کورسا تین بھیجا کہ وہاں 🗗 فتوح البلدان بلاؤرى باب سيستان د كابل 🔻 🗗 ايضاً ذ كرفتوح السند

ے جس قدر بھی سپاہی مل سکیں جمع کر کے لیے آئیں۔ لیکن بیر تیار ہؤں ابھی حدیکیل کوئییں میپنجی تقییں کہ ابن مجم کی زیرآ لود تلوار نے جام شہادت بلاویا۔ اِنّا اِللّٰهِ وَانا اِللّٰهِ وَاجِعُون۔

اس جا گلداز واقعہ اور اندو ہناک سانحہ کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے جج کے موقع پرمجتع ہوکر مسائل حاضرہ پر گفتگوشروع کی اور بحث ومباحثہ کے بعد بالا تفاق بیرائے قرار پائی کہ جب تک تین آ دمی علی ، معاویہ اور عمرو بن العاص صفحہ بستی پرموجود میں دنیائے اسلام کو خانہ جنگیوں نے نجات نصیب نہیں ہو کتی۔ چنانچہ تین آ دمی ان تینوں کے آل کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ عبد الرحن بن مجم نے کہا کہ میں علی کے قبل کا ذمہ لیتا ہوں ، اسی طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمر و بن العاص کے قبل کا بیڑ ہا تھایا۔ اور تینوں اپنی اپنی مبم پر روانہ ہوگئے۔ کوفہ بنی کر ابن مجم کے ادادہ کوقطعام نامی ایک خوب صورت خارجی عورت نے اور زیاوہ متحکم کردیا۔ اس مبم میں کا میاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جنا ہے مرتفی ٹی یوہ کون کا میرقرار دیا۔

غرض رمضان میں پیش میں تینوں نے آیک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگول پرحملہ کیا۔امیر معاویہ اور عروبین العاص اس العاص اس معاویہ اور عمار اور بھا پڑا۔ عمر و بن العاص کے دن امامت کے لئے نہیں آئے تھے۔ایک اور خص ان کا قائم متام ہوا تھا وہ عمر و بن العاص کے دھوکہ میں بارا گیا۔ جتاب مرتفی کا پیانۂ حیات ابر یز ہو چکا تھا، آپ مبحد میں تشریف لائے اور ابن مجم کوجو مبحد میں آئر بیف ہوئے اور ارز و ابن مجم کوجو مبحد میں آئر بیا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر بحدہ میں اور ول راز و بیاز الی میں معروف تھا کہ اس مالت میں تقی ابن تجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، مر پر زخم آیا اور ابن بجم کولوگوں نے گرفیآر کرلیا(۱)۔ حضرت علی اس خت خت زخی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہتی اس لئے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر نبایت مفید نصائح کئے اور جمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جند ب بن عبداللہ نے عرض کی امیر المؤمنین! آپ کے بعد ہم میں سرایت کو طے کرو۔اس کے بعد ہم کو طے کرو۔اس کے بعد ہم میں مرایت کو طے کرو۔اس کے بعد ہم میں سرایت کو طے کرو۔اس کے بعد ہم میں سرایت کی تائل کے متعلق فر آیا کہ معمولی طور پر قصاص لینا(۲)۔

کو طے کرو۔اس کے بعد حقیق و میں گئے تائل کے متعلق فر آیا کہ معمولی طور پر قصاص لینا(۲)۔

مرای اور اس روز یعنی ۲۰ مرمضان میں جو جمعہ کی رات کو بیفشل و کمال اور زشد و ہدایت کا آئیا بہیشہ کیلئے غروب ہوگیا۔ حضرت امام حسن نے خودا سے باتھ سے تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں بہیشہ کیلئے غروب ہوگیا۔حضرت امام حسن نے خودا سے باتھ سے تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں جاتھ کے تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں جاتھ سے تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں جاتھ سے تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں جاتھ کے تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں جاتھ کیا جبیر کیا تھیں کی نے نماز جنازہ میں جو تھا کیا گئے کہا کے ایک تجبیز و تکفین کی۔نماز جنازہ میں جاتھ کے تو تو ایک تین تو تائی کیا۔

## كارنام

حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی خلافت کا پوراز مانہ خانہ جنگی اور شورش کی نذر ہوا اور اس بنج سالہ مدت میں آپ کوا کے لیے بھی سکون واطمینان کا نصیب نہ ہوا۔ اس لئے آپ کے زمانہ میں فتو حات کا درواز وتقریباً بند ہو گیا۔ ملکی انتظام کی طرف بھی توجہ کرنے کی فرصت ان کو نہ ل سکی ۔ لیکن ان توں تا گوں مشکلات کے باوجود جناب مرتضی کی زندگی عظیم الشان کا رناموں ہے مملو ہے لیکن ان کا رناموں ہے مملو ہے لیکن ان کا رناموں پر نظر پڑنے ہے ہیلے یہ امر قابل غور ہے کہ خلافہ مرتضوی میں اس قدرافتر اق ، اختلاف اور شروف اور کر اسباب کیا ہے جو حضرت علی نے کس محمل ، استقلال اور سلامت روی کے ماتھ دان کا مقابلہ کیا۔

خلافت ِمرتضوی برایک نظر

حضرت عثمان کی شبادت کے بعد جناب مرتضی نے جس وقت مسندخلافت پر قدم رکھا ہے۔
اس وقت نہ صرف دارالخا! فیہ بلکہ تمام دنیائے اسلام پر آشوب تھی ،حضرت عثمان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ،اس نے مسلمانوں کے جذبہ تخیض وغضب کو شتعل کردیا۔ یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے طرز حکومت کو ناپیند کرتے تھے ،انہوں نے بھی مفسدین کی اس جسارت کونفرت کی نگاہ ہے دیکھا۔ چنا نچے حضرت عثمان کی محصول معتمان کی کی حضرت عثمان کی محصول ہے جو حضرت عثمان کی محصول ہے جو جود قصاص کاعلم بلند کیا۔

ووسری طرف شام میں بوامیہ امیر معاویہ کے زیر سیادت خلافت راشدہ کواپی سلطنت میں تبدیل کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کے لئے اس سے زیادہ بہتر موقع کیا ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ امیر معاویہ نے بغیر کسی تامل کے برخمکن ذریعہ ہے تمام شام میں خلیفۂ ٹالٹ کے انتقام کا جوش پیدا کر کے حضرت بن کے خلاف ایک عظیم الشان قوت پیدا کر لی اور حسب ذیل وجہ کوآٹر بنا کر میدان میں اُتر ہے:

۔ ا۔حضرت علیؓ نے مفسد بین کے مقابلہ میں حضرت عثمان گوید ونہیں دی۔ ٣ \_ اپنی خلافت میں قاتلین عثان کے مصاص تبیں لیا۔

m محاصرہ کرنے والوں کو توت ہاز و بنایا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیئے۔

یہ وجوہ تمام خانہ جنگیوں کی بناء قرار پائے ،اس نئے غور کرنا چاہیے کہ اس میں کہال تک صدافت ہےاور جناب مرتضٰی مس حد تک اس میں معذور تنھے۔

پہاا سبب بعنی مفسد بن کے مقابلہ میں مدونہ دینے کا الزام صرف خضرت علی ہی پڑہیں بلکہ حضرت طلحۃ ، زبیرؓ سعد وقاصؓ اور تمام اہل مدینہ ہر عاکمہ ہوتا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عثانؓ کو پیمنظور ہی نہ تھا کہ ان کے عہد میں خانہ جنگی کی ابتدا ، ہو۔ چنانچے انصار کرام ، بنوا میہ اور ووسر ہے وابستگانِ خلافت نے جب اپنے کو جال ثاری کے لئے پیش کیا تو حضرت عثانؓ نے نہایت تخی کے ساتھ کشت وخون سے منع کردیا۔

جناب مرتضیٰ نے اس باب میں جو پھی کیا ،ان سے لئے اس نے زیادہ ممکن نہ تھا، چنہ نچہ پہلی مرتبہ آپ ہی نے مفیدین کوراضی کر سے واپس کیا تھا لیکن جب دوسری مرتبہ وہ کھراو نے تو مروان کی غداری نے ان کی آتش فیظ وغضب کواس قدر بھڑ کادیا تھا کہ کسی سم کی سفارش کارگر نہیں ہو کتی تھی۔ام المومنین ،ام جبیب نے محاصرہ کی حالت میں حضرت عثان کے پاس کھانے پینے کا پھے سامان پہنچانا چا بہ ہو مفیدین نے ان کا بھی پاس ولحاظ نہ کیا اور گستا خاند مزاحمت کی اس طرح حضرت علی نے سفارش کی کہ آب و وانہ کی بندش نہ کی جائے تو ان شوریدہ سروں نے نہایت تی اس حضرت علی نے سفارش کی کہ آب و وانہ کی بندش نہ کی جائے تو ان شوریدہ سروں نے نہایت تی ان کا اس قدر صدمہ ہوا کہ تمامہ کھینگ کر اسی وقت واپس چلے انکار کیا۔ جناب امیر گواس کا اس قدر صدمہ ہوا کہ تمامہ کھینگ کر اسی وقت واپس چلے آئے (۱)۔اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے عزلت شین ہوگئے۔ پھر یہ بھی طوظ رکھنا چا ہے کہ گرانی قائم کردی تھی۔ چنا نچہ ایک وقت دھنرت امام حسن نے ان لوگوں کی نقل وحرکت پر نہایت خت گرانی قائم کردی تھی۔ چنا نچہ ایک وفعہ حضرت امام حسن نے ان اپنے پدرگرامی سے عرض کی کہ آگر آپ میری گذارش پر عمل کر سے می صرہ سے وقت مدینہ چھوڑ و مطالبۂ قصاص کا جھگڑ آآپ سے سرنہ پڑتا۔اس وقت جناب امیر نے بھی جواب و یا تھا و سے تو مطالبۂ قصاص کا جھگڑ آآپ سے سرنہ پڑتا۔اس وقت جناب امیر نے بھی جواب و یا تھا کہ کہمیں کیا معلوم کہ جس اس وقت آز اوقعا یا مقید (۲)۔

البتہ قاتلوں کوسرا وینے کا الزام ایک حد تک لائل بحث ہے، اصل یہ ہے کہ اگر قاتل ہے مراد و واشیٰ ص بیں جنہوں نے براہِ راست قبل میں حصہ لیا تو بے شک انہیں کیفرِ کر دار تک پہنچا نا حصرت علی کا فرض تھا ہمیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، بوری تفتیش و تحقیقات کے باوجوداُن کا سراغ نہ ملا۔ اگر قاتل کا لفظ تمام محاصرہ کرنے والوں پر مشتمل ہے جیسا کہ امیر معاویہ وغیرہ کے مطالبہ

ے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص کے تصاص میں ہزاروں آ دمیوں کا خون نہیں بہایا جا سکتا تھا اور نہ شریعت اس کی اجازت ویق تھی، اس بڑی جماعت میں بعض سحابۂ کرام اور بہت ہے سلحا کے روز گار بھی شامل متھے جمن کا تظمیم آفلرصرف طلب اصلاح تھا ،ان لوگوں کوئل کردینا یا امیر معاوید کے جمر انتظام کے بیجے دے دین سریحا ظلم تھا۔

امرسوم یعنی محاصر و کرنے والوں کو تو تباز و بنانے اوران کو بڑے بڑے عہدے دینے کا الزام ایک حد تک صحیح ہے کیکن حضرت ملی اس میں مجبور تنھے۔ اس وقت دنیائے اسلام میں تین فریقے پیدا ہوگئے تتھے۔

هیعهٔ عثانً ، یعنی عثانی فرقه جواعلانیه جناب امیر کامخالف اورا پی ایک مستقل سلطنت قائم کرنے کاخواب دیکھ ریافتا۔

دوسرا گروہ اکا برسی ہے تھا جواگر چہ حضرت علی گو برخی سمجھتا تھا، کین اپنے ورع وتھوی کے باعث خانہ جنگی میں حصہ لینا پسند تبین کرتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت علی نے بدینہ سے کوفہ کا قصد کیا اور سی ہے خطرت سعد وقاص کے لیا گہا تو بہت سے مختاط سی ہے نے معذرت کی ۔ حضرت سعد وقاص کے نے کہا،'' مجھے ایسی کلوار و بہتے جو مسلم و کا فر میں امتیاز رکھے، میں صرف اسی صورت میں جا نباز ی کے لئے عاضر جوں۔'' حضرت عبد الله بین میں میں خدا کے لئے مجھے ایک نا پسندیدہ فعل کے لئے مجبور نہ سیجئے ۔ حضرت میں اس میں میں کہا کہ وہ مکڑ نے کہا کہ اس سے کہ میری تلوار کسی مسلم کا خون گرائے اس زور سے اسے جبل آحد پر چک ماروں گا کہ وہ مکڑ نے کئر سے موجائے گی ۔ حضرت اسامہ بن اس زور سے اسے جبل آحد ہر چکے معاف سیجئے ، میں نے عبد کیا کہ کسی کلمہ گو کے خون سے اپنی کلوار میں نہ کہ روبائے گیا۔ خون سے اپنی کلوار میں نہ کہ روبائے گا۔ خون سے اپنی کلوار میں نہ کہ روبائے گا۔ خون سے اپنی کلوار میں نہ کہ روبائے گا۔ خون سے اپنی کلوار میکین نہ کہ روبائے کون گرائے میں نہ کو بیا کہ میں کہ میں نہ کون کیا روبائی کا دوبائی کا دوبائی کون کا روبائی کا دوبائی کا دوبائی کی کون کی ایم المور کیا گیا ہے خون کے خون سے اپنی کیا دوبائی نہ کہ دوبائی کی کی کا روبائی کا دوبائی کی دوبائی کی کون کی دوبائی کی کا روبائی کا دوبائی کی دوبائی کا دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کا دوبائی کا دوبائی کی دوبائی کون کے خون سے اپنی کی دوبائی کون نہ کرون کی ایم کرون کا دوبائی کیا دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کون نہ کرون کا دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کی دوبائی کے دوبائی کی دوبائی کے دوبائی کی دوبائی کون کی دوبائی کی دوب

تیسرا گروہ شیعان علی کا تھا جس میں ایک بڑی جماعت ان لوگوں کی تھی جو یا تو خود محاصرہ
میں شریک تھے یا دہ ان کے زیرا ٹر تھے۔ اس لئے جناب امیر خوامخواہ بے زخی کر کے اس بڑی
ہماعت کوقصدا اپناوشن نہیں بنا سے تھے، تا ہم آپ نے ان لوگوں کو مقرب خاص بنایا جو در حقیقت
اس کے اہل تھے۔ حضرت ممار بن یا سرا کے ہلند پایہ سحانی اور مقبول بارگا ہ نبوت تھے۔ محمد بن الی
مرخلیفہ ادل کے صاحبز ادی اور آغوش حید رہے تی افتہ تھے۔ اس طرح اشتر محمد الی صالح
مرخلیفہ ادل کے صاحبز ادی تھے۔

غرض اسیاب وملل جوبھی رہے ہوں اوران کی حقیقت پچھ بھی ہولیکن بید واقعہ ہے کہ جنا ہے۔ مرتعنیٰ کی مسندشینی کے ساتھ ہی دیکا کیک وُ نیائے اسلام ہیں افتر اق واختلاف کی آگ بھڑک اُٹھی اور شیر از وہی اس طرح بکھر گیا کہ جناب مرتعنیٰ کی سعی اور جدو جہد کے باوجود پھراوراق پر بیٹاں کی شیرازہ بندی نہ ہوسکی اور روز بروز مشکلات میں اضافہ ہوتا گینا اور اسلام کے سرشتۂ نظام میں فرقہ آ رائی اور جماعت بندی کی ایسی گرہ پڑ گئی جو قیامت تک کسی کے ناحن تدبیر سے طل نہیں ہوسکتی۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بگر صدیت نے جب عنان خلافت ہاتھ میں لی تھی تو اس وقت دنیا ہے اسلام نہا بت بر آ شوب تھی لیکن دونوں حالتوں میں بین فرق ہے۔ صدیق اکبر کے ساسنے گومصائب کا طوفان امنڈ رہا تھا، لیکن بید کفر وار تداد اور اسلام کا مقابلہ تھا، اس لئے سار سے مسلمان اس کے مقابلہ بیں متحد ہتے ۔ کل سحابہ ان کے معین وید دگار ہتے، پھر خود حریف طاقتوں مسلمان اس کے مقابلہ بیں متحد ہتے ۔ کل سحابہ ان کے معین وید دگار ہے، پھر خود حریف طاقتوں بیں بواو ہوں اور باطل پرتی کی وجہ ہے کوئی استقلال نہ تھا اس لئے ان کو زیر کر لینا نسبتا آ سان تھا، اس کے بر خلاف جناب امیر کے مقابلہ بیں جولوگ ہتے وہ نصر ف مسلمان ہتے بلکہ ان بی اس تقابلہ بیں جولوگ ہتے وہ نصر ف مسلمان ہتے بلکہ ان بی رسول حضرت بھر بن العوام ہم مشرت عاکثہ صدیقہ، آپ کے بجوب جس کا آنحضرت کی حفاظت آرسول حضرت زبیر بن العوام ہم مشبشر بالجنة سحائی اور غرز وہ احد کے بیروجن کا آنحضرت کی حفاظت میں سارا بدن چھنی بوگیا تھا اور اس صلہ بیں انہیں بارگا ہو نبوت سے خیر کا لقب بلاتھا، جیسے اکا بر امر کا مصر جیسے سیاست وال شخصرت وہن کی اسلام میں امران میں ہوگیا تھا اور عمر و بن العاص فالے مصر جیسے سیاست وال تھے جن کی اسلام میں داری کا بھی شرف حاصل تھا اور عمر و بن العاص فالے کو بر سرحت بھتا تھا۔ ساتھ بی ن کوا سے جال شارو فرا شعار ملے ہتے جن کی مثالیں ہیعان علی میں کم تھیں اس لئے ان کے مقابلہ میں حضرت علی کا عمد و برآ ہو نا بہت وشوار تھا۔

حضرت علی کی سیاس ناکامی کا ایک برا سبب سی بھی تھا کہ وہ جس زبد وا تقاء، و بنداری، امانت، عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے شھاوراوگوں کو جس راستہ پر لے جانا چاہتے شھاز مانہ کے تغیراور حالات کے انقلاب سے لوگوں کے قلوب میں اس کی صلاحیت باقی تبیں رہ گئی تھی۔ایک طرف امیر معاویہ سی خو فداروں کے لئے بیت المال کاخز اندلنار ہے تھے دوسری طرف حضرت علی ایک فرمبرہ کا حساب لیتے تھے۔ یہ سبب تھا کہ حضرت علی کے طرفدار اور ان کے بعض اعز ہ تک ول برداشتہ ہوکر اُن سے جدا ہو گئے نتھ کیکن بہر حال حق ہو ہوا باطل باطل باطل کے مقابلہ میں حق کی شکست سے اس کی عظمت میں فرق نبیں آتا۔اگر حضرت علی ایک ویشیت باطل باطل کے مقابلہ میں حق کی شکست سے اس کی عظمت میں فرق نبیں آتا۔اگر حضرت علی ایسا نہر سے وہ کامیا ہے بھی ہوجاتے تو زبد و تقوی اور دیا نت وامانت کی حیثیت میں وہ ناکام می شعبر تے۔ان کی سیاسی نہ کا کی کا دوسرا سبب سے بھی تھا کہ ان کے طرفداروں اور میں پورا اتحاد خیال اور کافل خلوص نہ تھا ،اس جماعت میں ایک بڑا طبقہ عبداللہ بن سبا کے حامیوں میں پورا اتحاد خیال اور کافل خلوص نہ تھا ،اس جماعت میں ایک بڑا طبقہ عبداللہ بن سبا کے حامیوں میں بھی تھا کہ ان کے طرفداروں اور میں بھی وہ باری میں پورا اتحاد خیال اور کافل خلوص نہ تھا ،اس جماعت میں ایک بڑا طبقہ عبداللہ بن سبا کے حامیوں میں بھی تھا کہ ان کے حوالی کی کا دوسرا سبب سے بھی تھا کہ ان کے طرفداروں اور عامیوں میں بھی تھا کہ بڑا طبقہ عبداللہ بین سبا کے حامیوں میں بھی تھا کہ بڑا طبقہ عبداللہ بین سبا

پیروؤں کا تھا جس کا عقید ہتھا کہ جناب مرتضی رسول اللہ بھٹٹا کے وصی میں۔ پھراس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ سبائی فرقہ کے نوگ حضرت علی کو انسان سے بالاتر جستی بلکہ بعض خدا تک سہنے گئے۔ حضرت ملی نے ان اوگوں کوعبرت انگیز سزا میں دیں بلین جو وہا پھیل پچکی تھی اس کا دور کرنا آسان نہ تھا۔ اس فرقہ نے نہ جب کے علاوہ سیاس حیثیت ہے بھی مسلمانوں کو بڑانقصان بہنچایا۔ واقعہ جمل میں ممکن تھا کہ سلح ہوجاتی لیکن اسی جماعت نے پیش وسی کرے جنگ شروع کے سروع کے درکہ کے جنگ شروع کے کہاں کا کہ دی۔

و وسری جماعت قرا ،اورحفاظِ قرآن کی تھی جو ہرمعاملہ میں قرآن پاک کی نفظی پابندی حیاہتی تھی معنی اورمفہوم ہے اس کو چنداں سرو کارنہ تھا۔ چنانچہ واقعہ محکیم کے بعدیمی جماعت خارجی فرقہ کی صورت میں خام :وئی۔

حضرت علی کے حاشہ نشینوں میں پھولوگ ایسے بھی تھے جو در تقیقت جان تارہ و فاشعار تھے لیکن معرکہ صفین میں کامل جہ وجہد کے بعد در مقصود تک پہنچ کرفنیم کی جال ہے تحروم واپس آنا نہایت ہمت شکن واقعہ تھا ، اس نے تمام جال شاروں کے حوصلے اوراراد ہے بست کرد سیے تھے۔ غرض ان تمام مشکلوں اور مجبوریوں کے باوجود جناب مرتفلی نے غیر معمولی ہمت واستقلال اور عدیم النظیر عزم و ثبات کے ساتھ آخری محد کہ عاصل کے ان مشکلات و مصائب کا مقابلہ کر کے و نیا کے سامنے نظیر تحل و سلامت روی کا تمونہ پیش کیا اور اپنی ناکامی کے اسباب کا مشاہدہ کرنے کے باوجود و یا تب واری اور شریعت سے سرمو تھا وزکر ناپند نے فرمایا۔ اگر آپ تھوڑی تی و نیا داری حیات کی ناکامی کے اسباب کا مشاہدہ کرنے ہے جا کہ وجود و یا تب داری اور شریعت سے سرمو تھا وزکر ناپند نے فرمایا۔ اگر آپ تھوڑی تی و نیا داری جا نظیری رسول النہ چھڑکا کے سب بوجا تے لیکن دین ضائع ہوجا تا ، جس کا بچانا ایک خلیفۂ راشد اور جا نظیرین رسول النہ چھڑکا سب سے پہلامعر کہ اصلی فرض تھا۔

حضرت علی کرم اللہ و جہدا بخطام مملکت میں حضرت عمرؓ کے نشش قدم پر چلنا جا ہے تھے اور اس زمانہ کے انتظامات میں کی فشم کا تغیر کرنا پسند نہیں فرمائے تھے۔ ایک دفعہ نجران کے یہودیوں نے (جن کوفار وق اعظم ؓ نے جوز سے جلاوطن کر کے نجران میں آباد کرایا تھا) نہا بہت لجاجت کے ساتھ درخواست کی کہ ان کوئیم اپنے قدیم وطن میں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علیؓ نے صاف انکار کردیا اور فرمایا کہ عمرٌ سے زیادہ کون تھے الرائے : وسکتا ہے (۱)۔

عمال کی تگرانی ملک ظلم ونسق کے سلسند میں سب سے اہم کام نمال کی تگرانی ہے۔ «عنرت علیٰ نے اس کا • ستاے الخراج قائنی ابو وسٹ ومصنف این الی شید کتاب الغز وات خاص اہتمام مدنظر رکھا، وہ جب کسی عامل کو مقرر کرتے ہتھے تو اس کو نہایت مفیداور گرال بہانصائح کراتے ہتھے(۱)۔ وقتافو قتا عمال و حکام کے طرز عمل کی تحقیقات کرتے ہتھے، چنانچہ ایک مرتبہ جب کعبؓ بن مالک کواس خدمت پر مامور کیا تو یہ ہدایت فرمائی:

تم اپنے ساتھیوں کا ایک گروہ لے کرروانہ ہوجاؤ اور عراق کے ہرضلع میں پھر کرعمال کی تحقیقات کرواوران کی روش پر غائز نظر ڈالو

اخسرج فسي طسائسفة مسن اصبحابك حتى تمر بارض السواد كسورة فتسالهم عن عمالهم وتنظر في سيرتهم(٢)

عمال کے اسراف اور مالیات میں ان کی بدعنوا نیوں کی تخت ہوزیری فرماتے تھے۔ آیک وفعہ اردشیر کے عامل مصقلہ نے ہیت المال سے قرض لے کر پانچ سولونڈی اور غلام جُرید کرآزاد سے ۔ آپھے ۔ آپھے ۔ آپھے ۔ آپھے دنوں کے بعد حضرت ملکی نے تختی کے ساتھ اس قم کا مطالبہ کیا ،مصقلہ نے کہا خدا کی شم! عثمان کے نزد کید اتنی رقم کا جھوڑ دینا کوئی بات نہتی ،لیکن بیتو ایک ایک حب کا تقاضہ کرتے ہیں اور ناواری کے باعث مجبور ہوکرا میر معاویہ کی پناہ میں بیلے گئے۔ جناب امیر ومعلوم ہواتو فرمایا:

خدااس کا براکر باس نے کا م توسید کا کیا لیکن تلام کی طرح بھا گا اور فاجر کی طرف خیانت کی ،خدا کی تئم الگرود تیم موتا تو قید سے زیاد و اس کو میزا دیتا اور اگر اس کے یاس کچھ ہوتو تولیت در نے معاف کردیتا۔ بسرحه الله فعل السيد وفر فراد العبد وخان خيانة الفاجر اما والله لوانه اقام فعجز مازدنا عملى حبس فان وجدنا له شيئاً اخذناه وان لم نقدر على مال تركناه (٣)

اس باز پرس سے آپ کے مخصوص اعزہ وا قارب بھی مشتنی ندیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے پچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس عامل بھرہ نے بیت المال سے ایک بیش قرار آم لی۔ حضرت علی خار مائی تو جواب دیا کہ میں نے ابھی اپنا پوراحی نہیں لیا ہے کیکن اس منذر کے باوجودوہ خانف ہوکر بھرہ سے مکہ جلے گئے (س)۔

صيغهٔ محاصل

ی حضرت ملی فی نے محاصل سے صیغہ میں خاص اصلاحات جاری کیس۔ آپ سے پہلے جنگل سے کسی قسم کا مالی فائد ونبیں لیا جاتا تھا، آپ کے عہد میں جنگلات کو بھی محاصل ملکی کے خمن میں داخل کیا گھا۔ چنانچے برس کے جنگل پر جار ہزار درہم مال گذاری شخیص کی ٹی ( ۵ )۔

😉 سَنَابِ الخراج ص ٦٧ 🕒 طبري ص ١٣٨١

● سَمَّابِ الْحُرانِ ص9 2 ۞ الطِناُ ص٣٥٣

ا کی آب الخراج ہیں۔ esturdubooks net

www.besturdubooks.net

عہد نبوی وقط میں موزے زکو قاسے مشتقی تھے ہیکن عہد فاروقی میں جب عام طورے اس کی شخارت ہونے گئی تو اس پر بھی زکو قامقرر کردی۔ حضرت علی کے نزدیک تدنی اور جنگی فوائد کے لحاظ سے محدور واس کی افزائش میں سہولت بہم پہنچانا منسروری تھا اس لئے آپ نے اپنے زمانہ میں زکو قاموتو ف کردی دی (۱)۔ گوآپ محاصل ملکی وصول کرنے میں نبایت سخت تھے لیکن اس کے میں ترکو قاموتو ف کردی دی اس محصل ملکی وصول کرنے میں نبایت سخت تھے لیکن اس کے ساتھ سے ساتھ رعایا کی فلات و بہبود کا بھی خیال رکھا تھا۔ چنا نچے معذور اور نا دار آ دمیوں کے ساتھ سی مسم کی زیاد تی نبیس کی جاتی تھی سی میں نبایل کی خیال رکھا تھا۔ چنا نچے معذور اور نا دار آ دمیوں کے ساتھ سی مسم کی زیاد تی نبیس کی جاتی تھی (۱)۔

### رعايا كے ساتھ شفقت

حفرت علی کا وجود رعایت کے لئے سائٹہ رحمت تھا، بہت المال کے درواز سے فریا ، اور مساکیین کے لئے کیا : و کے متصاوراس میں جورقم جمع ہوتی تھی نہایت فیاضی کے ساتھ ستحقین میں تقویم جمع ہوتی تھی نہایت فیاضی کے ساتھ ستحقین میں تقلیم کردی جاتی تھی ، ذمیول کے ساتھ بھی نہایت شفقت آمیز برتاؤ تھا۔ ایران میں مخفی ساز شوں کے باعث بار بابغاوتیں ہوئیں ہوئیں کین حضرت ملی نے جمیشہ نہایت ترحم سے کام لیا، یہاں تک کہ ایرانی اس لطف وشفقت سے متاثر ہوکر کہتے تھے ، خدا کی تسم ایس عربی نے نوشیرواں کی بادتاز وکردی۔

### فوجىا نتظامات

حضرت ملی خود آیک بڑے تی ہار جنگ آزما تھے اور جنگ امور میں آپ کو پوری بھیرت حاصل تھی۔ اس لئے اس سیلے میں آپ نے بہت سے انتظامات کئے۔ چنا نچے شام کی سرحد پر نہایت کنٹر ت کے ساتھ فورتی چوکیاں قائم کیں ہے ہم ھے میں جب امیر معاویہ نئے نے عراق پر عام پورش کی تو پہلے اس سرحد کی فو جواں نے ان کوآگ بڑھتے ہے روکا۔ اس طرح ایران میں مسلسل شورش اور بغاوت کے باعث بیت المال ،عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے نہایت مستحکم قلع بوائے ۔ اسطح کی تعلیم ایران میں سلسلہ میں بنا تھالا ۲۰۔ جنگی تعمیرات کے سلسلہ میں وریا کے فرات کا بل بھی جومعر یہ سفین میں فوجی ضروریات کے خیال سے تعمیر کیا تھالا کی قدر ہے۔

#### ن*ذجي خد* مات

امام وفت کاسب سے اہم فرض مذہب کی اشاعت آبلیغ اورخودمسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تلقین ہے۔حضرت ملی عبد نبو<sup>ت ب</sup>ی ہے ان خدمات ہیں ممتاز شجے۔ چنانچے یمن ہیں اسلام کی روشنی الجمہی کی و ششش ہے پھیلی تھی ،سور ہُ براً جَ ناز ل ہوئی تو اسکی تبلیغ واشاعت کی خدمت بھی انہی کے سپر د : و ئی .

س ساب الخراج س ۵۰ کا است مرسم و طری می دید می سام در کا بیاد در کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد

مندخلافت پرقدم رکھنے کے بعد ہے آخر وفت تک گو جانہ جنگیوں نے فرصت نددی تاہم اس فرض سے بالکل غافل نہ تھے۔ایران اور آرمینیہ میں بعض نومسلم عیسائی مرتد ہو گئے تھے، حضرت علیؓ نے نہایت بختی کے ساتھ ان کی سرکونی کی اور ان میں سے اکثر تائب ہوکر پھر دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

خارجیوں کی سرکو بی اور ان سبائیوں کو جو شدت غلو میں جناب مرتضلی کو خدا کہنے گئے تھے، سز اوینا بھی دراصل مذہب کی ایک بڑی خدمت تھی۔

حفرت ملی نے مسلمانوں کی اخلاتی تگرانی کا بھی نہایت بختی کے ساتھ خیال رکھا۔ مجرموں کو عبرت انگیز سزائیں دیں۔ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے نئی سزائیں تجویز کیس جو اُن سے بہلے اسلام میں رائج نہ تھیں۔ مثلا زندہ جلانا، مکان مسار کرادینا، چوری کے علاوہ وہ رسے جرم میں بھی ہاتھ کا ثناو غیرہ ،لیکن اس سے قیاس نہیں کرنا جائے کہ حضرت علی صدود کے اجراء میں کسی اصول کے بابند نہ تھے۔ زندہ جلاو ہے کی سزا صرف چند زند بھوں کو دی تھی گر جب حضرت این عباس نے آپ کو بتایا کہ آنحضرت بھی کسی سزا کی ممانعت فرمائی ہے تو آپ نے اس فعل بر نے آپ کو بتایا کہ آنحضرت بھی کی میں کوڑوں کی تعدار متعین نہیں، حضرت علی نے اس کے لئے اس کی می تعدار متعین نہیں، حضرت علی نے اس کے لئے اس کی می تعدار متعین نہیں، حضرت علی نے اس کے لئے اس کی وڑوں کی تعدار متعین نہیں، حضرت علی نے اس کے لئے اس کی وڑوں کی تعدار متعین نہیں، حضرت علی نے اس کے لئے اس کی وڑوں کی تعدار متعین نہیں، حضرت علی نے اس کے لئے اس کی وڑا ہے تی ویز کئے (۱)۔

درے مارنے والوں کو مدایت تھی کہ چبرہ اورشرمگاہ کے علاوہ تمام جسم پر کوڑا ماریکتے ہیں۔
عورتوں کیلئے تھم تھا کہ ان کو بٹھا کر سزاویں اور کیڑے ہے تمام جسم کواس طرح چھپاویں کہ کوئی عفو
بہتر ند ہونے پائے۔ اسی طرح رجم کی صورت میں ناف تک زمین میں گاڑوینا چاہئے (۳)۔
اقر ارجرم کی حالت میں صرف آیک و فعہ کا قر ار کافی نہ سمجھتے تھے۔ چنا نچوا کی مرتبدا یک شخص
نے حاضر ہوکر عرض کی امیر المؤمنین ! میں نے چوری کی ہے۔ حضرت علی نے فضب آلودنگاہ ڈال
کراس کو واپس کردیا۔ لیکن جب اس نے پھر کمرر حاضر ہوکر اقر ارجرم کیا تو فر مایا اب تم نے اپنا

" تنہا جرم کا ارا دہ اور اس کے لئے اقد ام بغیر جرم سئے ' ہوئے بحرم ، نانے کے لئے کا فی نہیں ہے۔ چنا نچے ایک شخص نے ایک مرکان میں نقب لگائی اور چوری کرنے سے قبل پکڑ لیا گیا۔ حضرت علیؓ کے سامنے چیش کیا گیا تو آپ نے اس پر سی قسم کی حد جاری نہیں کی ( ۵ )۔

دس درہم سے تم کی چوری میں ہاتھ کا نئے کا حکم نہ تھا۔ اسی طرح اگر مجرم نشہ کی حالت میں ہو

<sup>🛈</sup> ترندی حدودمرتد 🔞 کتاب الخراج ص ۱۹۹ ورسنن ابی داؤ دکتاب الحدود - ست الله مهموری می داده در کتاب الحدود

ع كتاب الخراج ص ٩٤ هم Webesturdub و الغيال على ١٠٠٠

تونشه أترني كالتظاركيا جانات(١) \_

جوعورتیس نا جائز حمل ہے حاملہ ہوتی تھیں ،ان پر حد جاری کرنے کے لئے وضع حمل کا انتظار

کیا جا تا تھا تا کہ بچے کی جان کو نقصان نہ پنچے ، جس کا کوئی ٹن ونہیں ہے۔ عام قید یوں کو بیت المال ہے کھا نا دیا ہے دیا جا تا تھالیکن جولوگ محض اپنے فسق و فجو ر کے باعث نظر بند کئے جاتے تھے، وہ آگر مالدار ہوتے تھے قودان کے مال ہے اُن کے کھانے پینے كُا انتظام كميا جا تا تقارورنه بيت المال يه مقرر كردياج تا قفا(٢) \_

تعزيري سزا

حضرت علیؓ نے جوبعض غیرمعموں سزائمیں تبجویز کیس وہ دراصل تعزیری سزائمیں تھیں۔ حضرت عمرٌ نے بھی اس فتم کی سزائیں جاری کی تھیں۔ چنانجیدان کے عبد میں ایک مخص نے رمضان میں شراب بی تو اس کوڑوں کے بھائے سوکوڑے مگوائے۔ کیونکہ اُس نے باد ونوشی ہے ساتحدرمضان کی جھی ئے حرمتی کی کتھی۔

<sup>🛈</sup> كتاب الخراج ص ١٠٠ 🛮 🗗 الينيأ

# فضل وكمال

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بچین ہی ہے درسگاہ نبوت میں تعلیم وتر بیت حاصل کرنے کا موقع مل جس کا سلسلہ بمیشہ قائم رہا۔ مسند میں خود اُن ہے روایت ہے کہ میں روز انہ ہی کو معمولا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا(۱) اور تقرب کا درجہ میر ہے سوائسی اور کو حاصل نہ تھا(۲)۔ ایک روائیت ہے فابت ہوتا ہے کہ رات ون میں دو، باراس شم کا موقع ماتا تھا(۳)۔ اکثر سفر میں بھی آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا تھا اور اس سلسلہ میں سفر ہے متعلق شری احکام سے واقف بونے کا موقع ماتا تھا۔ ایک مرتبہ شری بین ہائی نے حضرت عائشہ ہے اس میں اختیان '' ہے متعلق ' موال کیا تو انہوں نے اس کے لئے حضرت عائشہ ہے انشہ ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہوہ آپ کے ماتھے۔ نفر کیا کہ نام بتایا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہوہ آپ کے ماتھے۔ نفر کیا کرتے تھے (۳)۔ شاہ و کی التما حب از اللہ الخفاء میں بارگاہ رسالت میں جناب امیر ماتھے۔ نفر کیا کہ اسلی بنیا وقر اردیا ہے، چنانچوا ما احمد بن ضبل کی ایک روایت نقل کر کے جس کا مقبوم ہیہ کہ حضرت علی کے جس قدر نضائل نہ کور ہیں ، سی صحافی کے نبیع جی ماس کی تشریح ہیں کے مقر ہے کہ حضرت علی کے جس قدر نضائل نہ کور ہیں ، سی صحافی کے نبیع جی میں بیار کی تھیں ہیں میں کی تشریح ہیں کی تشریح ہیں کی تشریح ہیں کی تشریح ہیں کے دھنرت علی کے جس قدر نضائل نہ کور ہیں ، سی صحافی کے نبیع جی ماس کی تشریح ہیں کی تشریع کی ہیں ۔

" عبد ضعیف گوید سبب این معنی اجتماع دو جهت است ، ارمر تضی کے رسو تی او در سوابق اسلامیه، دوم قرب قرابت او با تخضرت هی و آل جناب ماید العسلو قوالسلام اوصل ناس بارجام واعرف ناس بحقوق قرابت بودند باز چول عنایت البی مساعدت نمود - حضرت مرتضی را در کنار تربیت آنخضرت هی اندا خت مرجهٔ قرابت در بالا شد و کرامت دیگر در کارا و کردندرضی الله عنه باز چول حضرت فاطمه زیرارضی الله عند او داوندم تر ید نصایات

باد پارشد په '(۵)

آپ کے تقرب وانتصاص کی بنابر خو درسول اللہ ﷺ پکو قر آن مجید کی تعلیم دیتے تھے (1) بعض موقعوں پر قر آن مجید کی آیتوں کی تفسیر بھی فر ماتے تھے (2)۔ چند مخصوص حدیثیں بھی قلمہند

• ستاب الخراج ص۵۸ ﴿ اليناص٨٠ ﴿ مندجلداول ص٢٧١

@ازالية الخفاءج اول ص ٨٣ ﴿ البينانَ ٢٣٠ ﴿ مسندجَا ص ٨٣ ﴿ البينا ص ٨٥

کر بی تھیں (۱) نوض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابتدای سے علم وضل کے گہوارہ میں تربیت پائی تھی اس کے سحابۂ کرام میں آپ غیر معمولی تجرباور نضل و کمال کے مالک اور' و اندا مدینة العلم و علی باہھا'' ( میں علم کا گھر اور علی اس کا دروازہ بیں ) کے طغرائے خاص سے متازہ و کے (۲) ۔ نوشت اور خواند کی تعلیم آپ نے بچین ہی میں حاصل کی تھی، چنا نچ ظبور اسلام کے وقت جبکہ آپ کی عمر یہت کم تھی آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے (۲)۔ اسی لئے ابتداء ہی ہے بعض دوسر سے سحابہ کی اطر ت آپ بھی آئے ضرت و کھنا ہے تھے اپنی کا م انجام دیتے تھے، چنا نچ کا تبان و تی میں آپ کا بھی نام ہے۔ آئے ضرت میں گھے جائے تھے ان میں بعض کا بھی نام ہے۔ آئے ضرت کے کھے ہوئے تھے۔ چنا نچ حد یبیا کا سے در اور علوم القرآن

اسلام کے علوم و معارف کا صل سرچشہ قرآن پاک ہے، حضرت علی مرتفائی اس سرچشہ ہے ہوری طرح سیراب اور ان سحابہ میں ہے جنہوں نے آنخضرت کی زندگی ہی میں خصرف پورا قرآن زبانی یا وکرلیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نز دل سے واقف ہے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پرخود آ ب نے اس کا اظہار فر مایا کہ میں ہرآیت کے متعلق بنا سکت ہے کہ بہاں اور کیوں اور کس سے حق میں نازل ہوئی ( م)۔ چنانچ حضرت بلی کا شار مضرت ابن عباس کے سوااس کمال میں آ پ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوااس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچ ان تمام تفسیر وں میں فن کا مدار روایتوں ہر ہے۔ مثلا ابن جریر طبری ، ابن ابی حات ہیں آ ب نے قرآن مجید کی وغیرہ میں بکشرت آ پ کی روایت ہے آیت کی تشمیر یں نقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے آئے میں مورتوں کونزول کی تر تیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں سورتوں کی تر تیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر ست میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر سے میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر سے میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر سے میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر سے میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہر سے میں سورتوں کی تر تیب ہے مرتب کیا تھا۔

اختلاف رائج بوتوالتدتعالي علم بنانے كي اجازت دے وان حفظ شفاق بينهما فابعثوا حكما مِنُ الهُلِهِ وحكماً من الهُلها راوراً مت مجربيه من جب اختلاف رائع : وجائز توقعم بنانا تاجائز ہو؟ کیا تمام امت محمد ہیری حیثیت ایک مرداورا یک عورت ہے بھی خدا کی نگاہ میں کم ہے(۱)۔ علم ناشخ اورمنسوخ میں آپ کو کمال حاصل تھا ادراس کو آپ بزی اہیت دیتے تھے اور جن لوگوں کواس میں درک نہ ہوتا ،انکوورس و دعظ ہے روک وینے تھے۔ چنا نچے کوفہ میں جامع مسجد میں جو تحض وعظ و تذکیم کرنا جا ہتا تھا ، اس ہے پہلے آپ در یافت فر ماتے بیٹنے کہتم کونا سخ ومنسوخ کا تجھی کم ہے،اگر وہ نفی میں جواب دیتا تو اسکوز جرو تو پیخ فرماتے ہتھے اور ورس و وعظ کی اجازت نہ دیتے۔ آیات کی تفسیر و ناویل کے متعلق آپ ہے اس کثرت ہے روایتیں جیں کیا گران کا استقصا کیاجائے تو ایک صحیم کماب تیار ہوجائے اس لئے یہاں ان کونٹل کرنے کی کوشش نہیں گ تی۔ بعض او گوں کا خیال تھا کہ آنخضرت نے حضرت ملی مرتضی کوان طاہری علوم کے علاوہ آبچھ ے ص باتیں اور بھی بتائی ہیں۔ان کے شاگر دوں نے ان سے بوجیعا کہ کیا قرآن کے سوائی کھاور بھی آ بے کے باس ہے؟ فر مایاتھم ہے اس کی جودانہ کو پھاز کر درخت أ گا تا ہے اور جو جان کو (جسم کے اندر ) پیدا کرتا ہے،قر آن کے سوامبرے پاس بچھاور نہیں ہے لیکن قرآن کے سبجھنے کی قوت ( فہم ) ہید دولت خدا جس کو جاہے و ہے(۲)، ان کے علاوہ چند حدیثیں میرے یاس ہیں۔ اس موقع میں حضرت ملیؓ نے جوشتم کھائی ہےاس میں بھی ایک ضاص نکتہ ہے، یعنی قر آن کی آیتوں کی مثال تخم اورجسم کی ہےاوراس کے معنی دمتصور کی مثال درخت کی ہے جواتی تخم ہے پیدا ہوتا ہےاور جان کی ہے جوجسم میں پوشیدہ رہتی ہے۔ بعنی جس طرح ایک چھونے سے تخم ہے اتنا بڑاغظیم الشان درخت پیدا ہو جاتا ہے جو در حقیقت اس کے اندر مخفی تھا اور روٹ سے جوجسم میں جھیسی رہتی ہے، تمام اعمال انسانی کاظہور ہوتا ہے، ای طرح قرآن پاک کے الفاظ ہے جو بمنزلہ جسم کے ہیں ہمعنی ومطالب نکلتے ہیں۔

علم حدیث جناب مرتضیٰ نے بچین سے لے کروفات نبوی تک کامل تمیں سال آنخضرت بھی کی خدمت ورفاقت میں بسر کیئے۔ اس لئے حضرت ابو بکر کو جھوز کر اسلام کے احکام وفرائض اور ارشادات نبوی بھی کے سب سے بڑے عالم آپ بی تھے، پھرتمام اکا برسی بر میں وفات نبوی بھی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے مر پائی۔ آنخضرت بھی کے بعد تقریباً تمیں برس تک ارشادات وافادات کی مسند پرجلوہ مرر ہے۔ فلفائے محل شرک عبد میں بھی بی خدمت آپ بی کے سپر در بی۔ مندابی خنبل نے اول س ۸۱ میں میں ایک میں اول میں ۵۹ اول میں ۵۹ میں در بی۔ ان کے بعد خود آپ کے زیانہ خلافت میں بھی یہ فیض بدستور جاری رہااس کئے تمام خلفاء میں احادیث کی روایت کا زیانہ آپ کوسب سے زیادہ ملا۔ اس کئے خلفائے سابقین کے مقابلہ میں آپ کی روایت کا زیانہ آپ کی روایت میں آپ بھی اپنے چیشرو خلفا ، اوراکا برصحابہ کی طرح مجتاط اور تنشد دستے۔ اس کئے دوسر کے تشرالروایة صحابہ کے مقابلہ میں آپ کی روایت میں آپ بھی اپنے چیشرو آپ کی روایت میں بہت میں جن مقابلہ میں اس کئے دوسر کے تشرالروایة صحابہ کے مقابلہ میں آپ کی روایت میں جن میں ہے جیس صدیثوں بر بخاری وسلم دونو اس کا اتفاق ہے اور 4 صدیثیں صرف بخاری میں جی مسلم میں نہیں اور دی شیم سلم میں نہیں۔ دس حدیثیں میں جی کا سے دیشوں میں جی مسلم میں نہیں۔ دس حدیثیں میں جی مسلم میں نہیں۔

آپ نے آنخضرت ہوگئا کے ملاوہ اپنے رفقا ،اور ہمعصروں میں حضرت ابو بکر ہمضرت ہمر ، حضرت مقدا دبن الاسوز ،اپنی حرم محترم حضرت فاطمہ زبرارضی الله عنہا ہے روایتیں کی ہیں۔ آپ کی عشرت مطبرہ اور اوار اوار اوار محمد بن حضرت حسن ، حضرت حسین ، حمد بن حنفیہ ، عمر ، فاطمہ (صاحبز او ہے اور صاحبز اویاں) محمد بن عمر بن علی بن حسین بن علی (پوتے) عبدالقد بن جعفر بن ابی طالب (سیجینے) ، جعدہ بن ہمیرہ مخزومی (بھا نج ) عام اصحاب میں حضرت عبدالقد بن بن ابی طالب (سیجینے) ، باوہ بری ، ابو سید خدری ، بشر بن شجیم نمفاری ، زید بن ارتم ، سفینہ مولی مسعود ، بن ابر بن عبدالقد بن رسول الله الله الله علی ما بن عبدالقد بن ابر بن عبدالقد بن ابر بن عبدالقد بن ابر بن عمرہ بن حریث ، نزال بن سرۃ ، بلال ، رسول الله علی میں وائلہ ، عبدالقہ بن ابی ابوا مام ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی انصاری ، ابوموی ، مسعود بن تھم زرقی ، ابولیلی میں وائلہ ، عبداللہ ، عبداللہ ، عبداللہ بن اللہ بن عبداللہ ، بند بند اللہ بند کی بیار بن وائلہ ، عبداللہ ، بابولیلہ بند کی بابولیل ، بابولی

تابعین میں زربی جیش ، زیربی و به ، ابوالا سود دوکل ، حارث بن سوید اتمی ، حارث بن عبدالله الکندی ، ربعی عبدالله الاعور ، حرمله مولی بن زیز ، ابوسامان حفین بن منذ رالرقاشی ، جمیه بن ، عبدالله الکندی ، ربعی بن حرابش ، شریح بن بانی ، شریح بن النعمان الصائدی ، ابووائل حقیقی بن سلمه ، شیث بن ربعی ، سوید بن غفله ، عاصم بن ضمر ج ، عامر بن شراحیل الطعی ، عبدالله بن سلمه مراوی ، عبدالله بن شداد بن البنو ، عبدالله بن شعر بن معتل بن مقرن ، عبد خیر بن بزیدالمرانی ، عبدالرحمن بن افی لیلی ، البنو ، عبدالله بن تقیس انجی ، مهیر بن سعید انجی ، قیس بن عباد البصر ی ، مالک بن اوس بن سبیده سلیمانی ، علقم به بانی بن بن مروان بن محم اموی ، مطرف بن عبدالله ابن شریک الموی ، ابو مید دادی ، ابوائلیل الحضر می ، ابوصالح بن شریک المیمی ، ابو مید دادی ، ابوائلیل الحضر می ، ابوصالح وغیره ن با الله المدی (۱) بو میده مولی این از برا ، ابوالبیات الاسدی (۱) وغیره ن بی بیده وغیره ن آب سے فیض بایا بی بیده و

سي فبرست تبذيب التبذيب منقول مع ... www.besturdubooks.net

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت علی کی تمام صدیقوں پرایک اجمالی نظر ڈالی ہے اس میں وہ لکھتے میں کے رسول اللہ کی حلیۂ اقدیں ،آپ کی نماز ومناجات و دعا ونوافل کے متعلق سب سے زیادہ روایتیں حضرت علیٰ ہی ہے مردی میں جس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ ہروقت رفاقت نبوی میں رہے تھے اوران کوعباد تول سے خاص شغف تھا (۱)۔

ا حادیث کوقلمبند کرنے کا شرف جن چند صحابہ کو حاصل ہے ان میں حضرت علی مرتضیٰ بھی داخل ہیں۔ فہم قرآن کے سلسلہ میں جوروایت اوپر گزری ہے، اس میں چند حدیثوں کاؤکر ہے، یہ وہی جی جن کوآنحضرت وہی گئے ہوئی آپ میں جن کوآنحضرت وہی گئے ہوئی آپ نے ایک لیے کاغذ پر لکھ لیا تھا۔ بیتح ریم لیٹی ہوئی آپ کی تلوار کی نیام میں تکلی رہتی تھی۔ اس کا نام آپ نے صحیف رکھا تھا۔ اس صحیفہ کاؤکر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ بیحدیثیں چند فقہی احکام سے متعلق تھیں (۲)۔

فقهبه واجتتهاد

حضرت علی مرتضی گوفتنیہ واجتہاد ہیں بھی کامل دستگاہ حاصل بھی بلکہ علم واطلاع کی دسعت سے و کمھا جائے تو آپ کی متحضران قوت سب سے اعلی ماننی پڑے گی۔ بڑے ہڑے بڑے سحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر اندگو بھی بھی حضرت علی کے خضل و کمال کاممنون ہوتا پڑتا تھا۔ کہ حضرت عمر انتقال و بھی کے ساتھ سرعت فہم ، دقیقہ سنجی ، انتقال و بھی کی بڑی بناتھ ہے۔ فتہد واجتہا دکے لئے کتاب وسنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم ، دقیقہ سنجی ، انتقال و بھی کی بڑی

سنبد وابسہادے سے کتاب وست کے مسے میں مصرفت ہے ، دیقہ بن ، مقال وہ ہی کا بول ضرورت ہے اور حضرت علی مرتضی کو یہ کمالات خداد حاصل تھے۔مشکل ہے مشکل اور ویجیدہ ہے پیچیدہ مسائل کی تہد تک آ ب کی نکتہ رس نگاہ آ سانی ہے پینچ جاتی تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے از اللہ الحفاء میں آ ب کی طباعی اور انقال وہنی کے بہت سے واقعات نقل کئے جی لیکن ہم طوالت کے خوف ہے ان کونظرا نداز کرتے ہیں۔مثلا ایک واقعہ یہے:

ے وی ہے ان و سرا مرار سرے ہیں۔ سمار پیاور عدیہ ہے . ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے سامنے ایک مجنون زانیہ عورت چیش کی گئی۔ حضرت عمرؓ نے اس پر حد جاری کرنے کا اراد ہ کیا۔ حضرت علیؓ نے فر مایا میمکن نہیں کہ مجنون صدو دشری ہے مشتنیٰ ہیں ، بیس

کر حضرت عمرؓ اپنے ارادہ سے باز آ گئے (۳)۔

ایک دفعہ فجے کے موسم میں حضرت عثمان کے ساسنے کسی نے شکار کا گوشت بکا کر بیش کیا۔
لوگوں نے احرام کی حالت میں اس کے کھانے کے جواز وعدم جواز میں اختلاف کیا۔ حضرت عثمان اس کے جواز وعدم جواز میں اختلاف کیا۔ حضرت عثمان اس کے جواز کے قائل متھے۔ انہوں نے کہا حالت احرام میں خود شکار کر کے کھانامنع ہے کئین جب کسی دوسر سے غیرمحرم نے شکار کیا ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ دوسروں نے کیکن جب کسی دوسر سے غیرمحرم نے شکار کیا ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ دوسروں نے ازالیۃ الخفاء ص ۲۵۵ کے حتیج بخاری کتاب العلم باب تناتہ العلم نے او تیاب الاعتصام وسندا بن

اس ہے اختیا ف کیا ،حصرت عثمانٌ نے دریافت کیا کداس مسئلہ میں قطعی فیصلہ کس ہے معلوم : وگا؟ اوگوں نے حضرت کمی کا نام لیا۔ چنانجے انہوں نے ان سے جاکر دریافت کیا۔حضرت ملی نے فرمایا جن لوگوں کو یہ داقعہ یاد ہو وہ شہادت دیں کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں جب آب احرام کی حالت میں نتھ ایک گورخرشکار کر کے چیش کیا گیا تھا تو آپ نے فر مایا تھا کہ ہم اوگ تو اخرام کی حالت میں ہیں ہے ان کو کھلا دو جواحرام میں نہیں ہیں۔ حاضرین میں ہے بارہ آ دِمیوں نے شہادت دی ، اس طرت آپ نے ایک دوسرے واقعہ کا ذکر کیا جس میں کسی نے آتخضرت ﷺ کے ماسنے حالب احرام میں شترمرٹ کے انڈے چیش کئے تتھے تو آ یہ نے ان کے کھانے ہے بھی احتر از فر مایا تھا۔اس کی بھی سپھالوگوں نے گوا بی دی۔ بیمن کر حصرت عثان ؓ اور ان کے رفقاء نے اس کے حالے سے پر ہیز کیا (۱)۔

ا کیا۔ دفعہ ام المؤمنین حضرت عا کٹڑ ہے کئی نے بیمسئلہ پوچھا کہ ایک باریاؤں دھونے کے بعد کتنے دن تک موزوں ہرمسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا علیؓ ہے جا کر دریافت کرو، ان کومعلوم ہوگا کیونکہ و دسفر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہا کرتے ہتھے، چنانچہ وہ سائل حضرت علی مرتضٰیٰ کے یاس گیا۔انہوں نے بتایا کہ مسافر تین دن تین رات تک اور مقیم اٹیک دن ایک رات تک (۲)۔ حضرت ملیؓ کے علم اور ان کی اجتہا دی قوت اور دفت نظر کا اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ ان ے حریف بھی وقیق اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کے لئے مجبور ہوتے تھے۔ بینانچہ ایک د فعدا میرمعاویہ نے لکھ کروریافت کیا کھنٹی مشکل کی وراثت کی کیاصورت ہے؟ بعنی وہ مرد قرار دیا جائے یاعورت؟ حضرت علیؓ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے دشمن بھی علم دین میں ہمارہ عمال جیں ، پھر جواب دیا کہ پیشاب گاہ ہے انداز و کرنا چاہیے کہ وہ مرد ہے یاعوت ( m )۔ فقهی مسائل میں حضرت مل کی وسعت نظر کی ایک وجہ رہجی ہے کہ آپ جو یات نہیں جائے تھے اس کو آتخضرت ﷺ ہے دریافت کرتے تھے بعض ایسے مسائل جوشرم و حیا اور اپنے رشتہ کی نز اکت کے باعث خود براہ راست نہیں یو جھ سکتے تھے ،اس کوٹسی دوسرے کے ذریعہ سے پوچھوا کیتے تنے۔ چنانچہ مذی کا ناقص وضو ہونا آپ نے ای طرح بالوا مطدور مافت کرایا تھا۔

حضرت علیؓ مرتضٰی اینے علم و کمال کی بنا و پرمتعد دمسائل میں عام سحابہ ہے مختلف رائے رکھتے

<sup>•</sup> مندا مام الى عبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن اص ٠٠ افقها ، مين بيه مئله مختلف فيه بيه بهت سے لوگ حضرت عثمان کے استعدال کو میں سمجھتے ہیں اور دیگیرا جاویث ہے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، بہر حال حضرت بی کافتوی زیاد و تقاط نہ ہے اس کئے حضرت مثان نے اس کو قبول کر لیا۔

<sup>🗗</sup> مسندا بن حنبل خاص ۹۶ و خ ۶ نس ۵۵ 🔞 تاریخ الخفا بسیوی بحوالیسنن سعد بن منصورومسند بیشم

ستھے۔ خصوصاً حضرت عثانؑ سے بعض خاص مسائل میں زیادہ اختاا ف تھا۔ مثالِ حضرت عثانؑ ج تمتع کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ آنحضرت کھٹھ کے عہد میں بیاسرف لڑائی اور بے امنی کی وجہ سے جائز تھا، اب وہ حالت نہیں ہے اس لئے اب جائز نہیں ہے۔ حضرت عثی اور دوسرے سما بہ بہر حال میں جائز تھے۔ اس طرح حالت احرام میں نکاح اور حالت عدت میں عورت کی وراثت و غیرہ کے مسائل میں بھی اختلا ف تھا۔

حضرت علی مرتضی گوتمام محرمد بیندمنور دمیس رہے لیکن آپ کی خلافت کا زمانے تمام تر کوفہ میں گزرااورا حکام اور مقد مات کے فیصلے کا زیادہ موقع نہیں پیش آیا۔اس لئے آپ کے مسائل و اجتہادات کی زیادوتر اشاعت عراق میں جو کی اس بنا پر حنی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعودٌ سے بعد حضرت ملی مرتضیٰ کے بی فیصلوں یہ ہے۔

قضااور فيصلي

حضرت مرتضی ان ہی خصوصیات کی بنا پر مقد مات کے فیصلوں اور قضا کے لئے نہایت موزوں تھےاوراس کوسحا ہےام طور سے تنایم کرتے تھے۔حضرت مرتخر مایا کرتے تھے کہ''افسطان عملسی و اقسر آنا اہی ''بعنی ہم میں مقد مات کے فیصلے کے لئے سب سے موزوں علی ہیں اور سب سے بڑے قاری الی ہیں (۱)۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں کہ ہم (صحابہ ) کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب ے زیادہ چیج فیصلہ کرنے والے علیؓ ہیں (م)۔

آنخضرت کی جوہر شناس نگاہ نے حضرت علی گی اس استعداد و قابلیت کا پہلے ہی انداز ہ کرابیا تھا اور آپ کی زبان فیض تر جمان ہے حضرت علی کو'افضا ہے علی '' کی سندل چکی تھی اور ضرورت کے اوقات میں قضا کی خدمت آپ کے سپر دفر ماتے تھے۔ چنانچہ جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو آخضرت ہی خدمت آپ کے عہد و قضا ہے گئے آپ کو شخب فر مایا۔ حضرت علی نے عرض کی کیا تو آخضرت ہی فی نے عرض کی بیارسول اللہ! و ہاں نے مقد مات پیش ہوں گے اور مجھے قضا کا تجربہ اور علم نہیں ، فر مایا کہ اللہ تعالی تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات واستقلال بخشے گا۔ حضرت علی فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد مقد مات کے فیصلہ میں تذبذب نہ ہوا (۳)۔

م تخضرت والملك في آپ كوقضاء أورفضل مقد مات ك يعض اصول بهى تعليم فر مائ ـ چنانچه ايك مرتبه فر ماياعلى! جب تم دوآ ميول كا جنگزا چكانے لگوتو صرف ايك آ دمى كابيان سُن كر فيصله نه • طبقات ابن سعد ج اسم عن ۱۰۳ من ۱۰۳ من متدرك جائم جسم ۱۳۵

🗗 مندا ہن خنبل ج اول جس 🗚 و حاکم ج 🗝 ص 📭 ا

کرو،اس وفت تک اینے فیصلے کور وکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ س لو(۱)۔

مقد مات میں علم یفتین کے <u>لئے اہل</u> مقدمہ اور گواہوں سے جرح اور ان سے سوالات کرنا تہمی آ یے کے اصول قضامیں واخل تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کی عدالت میں اپنی نسبت · جرم زنا کاعتراف کیا۔ آپ نے اُس سے پے در پےمتعددسوالات کئے۔ جب وہ آخرتک اپنے بیان پر قائم رہی تو اس وقت سزا کا تھم دیا(۲)۔اس طرت لوگوں نے ایک مخص کو چوری کے الزام میں بکڑ کر پیش کیا اور دو گواہ بھی پیش کردیئے۔ آپ نے گواہوں کو دھمنگی دی کہ اگر تمہاری گواہی حجوتی نکلی تو میں بیر سر ا دوں گا اور بیرکروں گا اور وہ کروں گا ،اس کے بعد سی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے ۔ اس ہے فراغت کے بعد دیکھا کہ دونواں گواہ موقع یا کرچل دیئے۔ آپ نے ملزم کو نے قصور یا کرچھوڑ دیا( ۳)۔

یمن میں آپ نے دو عجیب وغریب مقد مات کا فیصلہ ئیا۔ یمن نیا نیامسلمان ہوا تھا ، پرانی با تیں بھی تاز ہتھیں ، ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا ، جس سے ایک ماہ کے اندر تین مرد خلوت کر چکے یو ماہ بعداس کے لز کا ہوا۔ اب بیززاع ہوئی کہ وہ لڑ کاکس کا قرار دیا جائے۔ ہرا یک نے ا س نے بایہ ہونے کا دعویٰ کیا۔حضرت علیؓ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑ کے کی ویت کے تین جصے سئے۔ پیمر قرعہ ڈوالا جس کے نام قرعہ نکلا ،اس کے حوالہ کیا اور بقیہ دونوں کو دیت سے تین حصوں میں ہے دو جھے اس ہے لے کر دلواد ہے۔ گویا غلام کے مسئلہ پر اس کو قیاس کیا۔ آتخضرت ﷺ نے جب حضرت علیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو آپ نے مسم فر مایا (۳)۔

دوسراوا قعہ میہ پیش آیا کہ چنداوگوں نے شیر پھنسانے کے لئے ایک کنواں کھودا تھاشیراس میں ا گر گیا۔ چندا شخاص بنسی نداق میں ایک دوسرے کو دھلیل رہے تھے کہ اتفاق ہے ایک کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گرا۔ اس نے اپنی جان بیجانے کے لئے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑنی وہ بھی سنجل نہ سکااور ّ رہے گرتے اس نے تیسرے کی کمرتھام لی۔ تیسرے نے چوتھے کو پکڑ رہا۔ غرض حیاروں اس میں گریڑ ہے اور شیر نے حیاروں کو مارڈ الا۔ان مقتولین کے ورث ء باہم آ ماد ہ جنگ ہوئے۔حصرت علیٰ نے ان کواس ہنگامہ وفساد سے روکا اور فر مایا کہ ایک رسول کی موجود گ میں فتنه ُ وفساد مناسب نہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں ،اگر و ہینند نہ ہوتو در بارر سالت میں جا کرتم اپنا مقدمہ چیش کر ﷺ ہو۔ لوگوں نے رمنیا مندی ظاہر کی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ سنواں کھودا ،ان کے قبیلوں ہے ان مقتولین کے خوں بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ آیک

<sup>🗗</sup> منداین خنبل ن اول ص ۹۶ ۱۳۳۳ 🔹 😉 ایینیانس ۱۳۳۰ 🗗

تاریخ انخلفا ۽ بحواله مسنف این انی شیبه 🍑 مشدرک حاتم ج سوس ۱۳۵ تاریخ انخلفا ۽ بحواله مسنف این انی شیبه مسندرک حاتم ج سوس ۱۳۵

پوری،ایک،ایک،ایک تہائی،ایک،ایک چوتھائی،اورایک آدھی، پہلےمقتول کے ورثاء کوایک چوتھائی خوں بہا، دوسر ہے کوثلث،تمیسر ہے کونصف اور چو تھے کو بیراخوں بہادلایا۔

۔ اوگ اس بظاہر بجیب وغریب فیصلہ سے راضی نہ ہوئے اور ججۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوکر اس فیصلہ کا مرافعہ (اپیل) عدالتِ نبوی میں بیش کیا۔ آنخضرت پھٹٹے نے اس فیصلہ کو برقرار رکھا(۱)۔

روایت میں مذکورتبیں کہ یہ فیصلہ کس اصول پر کیا گیا تھا، صرف پہلے محض کے متعلق اتنا ہے کہ اس کو چوتھائی اس لئے ملا کہ فورا او پر ہے گرا تھا، ہمارا خیال ہے کہ حضرت می مرتعنی نے اس فیصلہ میں اس اصول کو چیش نظر رکھا ہے کہ یہ حادثے بالقصد قبل اورا نفاتی فنی کے درمیان ہیں۔ غرض قصد اور عدم قصد کے بچے کی شکل ہے، اس لئے عدم قصد وا نفاق اور قصد وارا دوان دونوں میں اس کا حصہ جس مقتول میں زیادہ ہے اتنا ہی اس کو کم وہیش دلایا گیا۔ اس کے بعد درا ہوت کا اصول چیش نظر رہا۔ چونکہ یہ معاملہ جار آ دمیوں کا تھا اس لئے کم ہے کم رقم ایک چونھائی مقرر کی۔ اس کے نگل جانے کے بعد تین آ دمی رہ گئے تو اس کو تبائیوں پر تقسیم کر سے تیسرا حصہ یعنی ایک تبائی اس کو دلایا، باتی دو صے کر کے نصف تیسر ہے کا مقرر کیا۔

اب غور سیجنے کہ اصل جرم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے آبادی کے قریب کنواں کھود کرشیر پھنسانے کی فلطی کی تھی ،اس لئے کسی شعین قاتل نہ ہونے کے سب سے قسامت کے اصول سے خوں بہا کوان کے کھود نے والوں اوران کے ہم قبیلوں پر عاکد کیا۔ پہلا خض گوا تھا قا گرا، گرایک دوسر ہے کہ بھیلنے کے بتیجہ کو بھی اس میں ،خل تھا اس لئے بہائے خص کے گرنے میں اتفاق کا زیادہ اور قصد کا بہت کم خل تھا اس لئے وہ خول بہا کا تم ہے کہ مشخی تھرا، یعنی ایک چوتھائی۔ پہلے نے دوسر کو گویا بالقصد کھینچا، گرغایب بدخوای میں اس کوانے فعل کے بتیجہ کے سوچنے بجھنے کا موقع نہیں ملا ،اس لئے پہلے کے مقابلہ میں اس میں اتفاق کا عضر کم اور قصد کا پچوزیادہ ہے۔ اس لئے فرہ بھی کے موجنے کا موقع زیادہ عمرانی کا سی اس میں اتفاق کے مقابلہ میں قصد کا عضر زیادہ قابل لئے اس میں اتفاق کے مقابلہ میں قصد کا عضر زیادہ قابل لئے اس کو صف دلایا گیا۔ تیسر ہے نے چو تھے کو تھینچا حالا تکہ وہ سب سے دور تھا اور گذشتہ نتائے کو تیسر ہے نے خوب غور سے میں اس لئے وہ تیس کے اس نے دفتاء کی طرح کسی دکھولیا تھا ،اس لئے وہ تمام تر قصد وارادہ ہے گرایا گیا۔ نیز یہ کہ اس نے اسٹے رفقاء کی طرح کسی اور سے گرانے کا جرم بھی نہیں کیا اس لئے وہ پوری دیت کا سے تی تھا۔ (واللہ اللم) اس کے ارم بھی نہیں کیا اس لئے وہ پوری دیت کا سے تی قیا۔ (واللہ اللم) اللہ کے اور مقدمہ کا اس سے بھی زیادہ نے نیسا آب نے فر مایا۔ دوخص (غالبا مسافر) شے ایک اور مقدمہ کا اس سے بھی زیادہ نے نیسا آب نے فر مایا۔ دوخص (غالبا مسافر) شے

منداین طنبل ج اول ص ۷۷

ایک کے پاس تین روٹیاں تھیں اور دوہرے کے پاس پانچ روٹیاں تھیں، دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے کہ استے میں ایک تیسرا مسافر بھی آگیا، وہ بھی کھانے میں شریک ہوا، کھانے سے جب فراغت ہوئی تو اس نے آٹھ درہم اپنے حصہ کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگ بڑھ گیا، جس شخص کی پانچ روٹیوں کی قیمت بڑھ گیا، جس شخص کی پانچ روٹیوں کی قیمت بڑھ درہم کی اور دوسرے کو اس کی تین درہم روٹیوں کی قیمت تین درہم دینے چاہے، مگروہ اس پر پانچ درہم کی اور دوسرے کو اس کی تین درہم دینے جاہے، مگروہ اس پر راضی نے ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ عدالت مرتضوی میں پیش ہوا، آپ نے دوسرے کو تھیجت فر مائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لواس میں زیادہ تمہارا نفع ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ تی گیا تو وفیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔

حضرت علی مرتضی نے فر مایا کے فق تو یہ ہے کہ تم کو صرف ایک درہم اور تمہارے رفیق کو سات درہم ملنے جاہیں ۔ اس جیب فیصلہ سے وہ متحیر ہوگیا۔ آپ نے فر مایا کہ تم تین آ دی ہتے ، تمہاری تین روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی پانچ ، تم دونوں نے برابر کھا تیں اور ایک تیسر ہے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری تین روٹیوں کے حصے تین جگہ کئے جا تیں تو ہ کمڑے ہوتے ہیں۔ تم اپ ہو کمڑ وں اور اس کے ۵ اکھڑ وں کو جمع کر وتو ۲۳ کمٹر ہوتے ہیں۔ تنیوں میں سے ہرایک نے برابر کمٹر نے مائے تو فی کس ۱۸ تھ کمٹر ہوتے ہیں۔ تم نے اپ ہوتے ہیں۔ تم نے اور سات کمٹر وں میں سے ۸ خود کھائے اور سات ایک تیسر سے مسافر کو دیا اور تمہارے رفیق نے اپ ۵ انگر وں میں سے ۸ خود کھائے اور سات تیسر سے کو دینے ۔ اس لئے آٹھ درہم میں سے ایک کے تم اور سات کا تمہار ارفیق سنتی ہے (۱)۔ تیسر سے کو دینے ۔ اس لئے آٹھ درہم میں سے ایک کے تم اور سات کا تمہار ارفیق سنتی ہے (۱)۔ تبیمی بھی کوئی لغومقد میہ چیش ہوتا تو آ پ زندہ دلی کا ثبوت بھی دیتے تھے، ایک شخص نے ایک شخص میں کے سابہ کو سوکوڑ سے، ماں کی آبر وریزی کی ہے۔ ویہ کہ کہ کرچیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے میری ماں کی آبر وریزی کی ہے۔ ویہ کہ کہ کرچیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے میری ماں کی آبر وریزی کی ہے۔ ویہ کہ کہ کرچیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے میری ماں کی آبر وریزی کی ہے۔ ویہ کہ کی ہے۔ ویہ کہ کہ کرچیش کیا گھا کہ کو دیتے کیے۔ اس کی آبر وریزی کی ہے۔ ویہ کہ کہ کہ کرچیش کیا گھا کہ کو کہ کر ایک کیا ہے۔ ویہ کہ کرچیش کیا کہ کروں میں گھ کروں اس کے سابہ کو سوکو ٹر سے مارو (۲)۔

حضرت علی کے نیصلے قانون کے نظائر کی حیثیت رکھتے ہتے ،اس لئے اہل علم نے ان کوترین صورت میں مدون کرلیا تھا مگراس عہد میں اختابات آرا ،اورفرقد آرائی کازماند شروع ہو چکا تھا اس کے ان میں مدون کرلیا تھا مگراس عہد میں اختابات آرا ،اورفرقد آرائی کازماند شروع ہو چکا تھا اس کے ان کے ان میں تحریف بھی ہونے کئی۔ چنا نمچہ حضرت عبد الله بن عبال کے سامنے جب ان کے فیصلوں کا تحریکی مجموعہ بیش ہوا تو اس کے ایک حصد کو انہوں نے جعلی ہنلا یا اور فرما یا کہ عقل وہوش کی سلامتی کے ساتھ میں ایسا فیصد نہیں کر سکتے ہتھ (۲)۔

عل<mark>م اسراروتکم</mark> و نیامین ایل تخلمت اور پینکلمین کے دیگروہ میں ایک و دجوا پی عقل ونہم اورعلم کی بنا ، پر ہرشرعی ۲۰۱۶ میڈانخا فا ، بیونلی برواریتا رہاں کا ۱۲۰۰۰ کا اینا ابھالیا سنزے این انی شیبہ سے کا مقد میکی مسلم تحکم کی جزئی صلحتوں پر نگاہ رکھتا ہےاوراس کےاسرار وتھکم کی تلاش میں رہتا ہے۔ دوسرا گرو ہوہ ے جوایک ایک حکم کے جزئی مصالح ہے ولچین نہیں رکھتا بلکہ وہ کلی طور پر پوری شریعت پرایک مبصرا نه نگاہ ذال کرا کیے کلی اصول طے کر لیتا ہے اور التد تعالیٰ نے ان احکام میں جز ٹی صلحتیں رکھی جیں ،ان کی تلاش اورجستجو کی ضرورت تہیں جمعتا ہے میں 'صرت ما کنشدُضد اینے کا مُداق علم پہلی فشم کا . اورحصرت ملی مرتضلی کا ذوق قکر دوسری قشم کامعلوم ہوتا ہے، ان کی نظرا دکام کی نظری کیفیت پراتنی نہیں بڑتی جنتی ان کی عملی کیفیت پر ، اس لئے کسی حکم کا انسان کی ظاہری مقتل کےخلاف ہونا ان کے نز دیک چنداں اہم نہیں کہ انسائی عقل خود ناقص ہے ، وہ سی تکم شرعی کے نے صحت اور **صواب** كامعيار بين بن تنتق \_

تعلیج بخاری کی تعلیقات میں ہے کہ ایک افعہ حضرت ملی مرتضیٰ نے فرمایا:

حدثوا النباس بسما يعوفون ﴿ أُونُونَ سِنَاوَبِي كَاوَبُوكِمِهِ سَنَاعَ وَلَ مَكِيمَمُ التحبون أن يسكف بالله يها يهندكر تربي بوك فدايا فداكا رسول تعتابا

مقصودیہ ہے کدا گران ہے ایس ہائیں کی جائیں جو اُن کے نہم ہے بالاتر ہوں تو لامحالہ اپنی کوتا ہیءُعقل ہے وہ ان باتو ں کونلط مجھیں گے اوراس طرح ہے وہ نا دائستنی میں خدا اوررسول کی تکنذیب کے جرم کے مرتکب ہوں گے ، اس لئے اوگوں سے ان کی مختل کے موافق ٹنفتگو کرنی عاہے کے ہرمصالح الٰہی ہرخص کی سمجھ میں یکسال نہیں آ پیکتے ہیں۔

احكام اور روایات كه افغاظ اگر متعد دمعنون کوشمل بون تو آپ کاپیه فیسله ہے کہ ان میں ہے وہی معنی سیجے ہوں گے جو رسالت اور نبوت کی شان کے شایان ہوں ۔ مسند ابن حسبل کے مطابق اس روایت کے اصل الفاظ میہ بیس آپ نے فرمایا ا

جب تم ہے رسوں اللہ ﷺ کی کوئی حدیث ہیان کی جائے تو اس کے معنی وہ مجھو جو زياد وقرين مدايت ، زياد ه يربيز گارا نداور زياوه بهتر ہوں پہ

اذا حمدائتهم عمن رسول الله صلى اللهعليه وسلم بحديث فيطيبوا بسه البذي هنو اهدي والملذي همو اتبقمي والبذي

موز وں پرمسے کرنا سنت ہے، کیکن ریمسٹی نیچے ملوؤں پرمبیس بلکہاو پر پاؤں پر ک**یا جا** تا ہے۔ حرمنر ہے ملیٰ فریا ہے جس جدیبا کے سنسن الی داؤ وہیں ہے:

لوكان البدين والمراج والمار الأراجي مساكل كالمساكر الديروماة

تلوے اوپر کے پاؤی سے زیادہ مسح کے مستحق ہوتے لیکن آنخصرت ﷺ نے موزوں کی اپٹٹ پاپرسے فرمایا۔

باطن المقدمين احق بالمسح من ظاهر هما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على اظهر خفيه (باب كيف المسح)

حضرت علی مرتضی کامتصودیہ ہے کہ چلنے کی وجہ ہے اگر گر دوغیار کے وُورگر نے اور صفائی کی خرض ہے یہ مرتضی مرتضی کامتصودیہ ہے تو وَل پر سنح ہوتا الکین آسخضرت پھٹٹے نے بینچ نہیں او پر سن فرمایا ،

اس لئے احکامِ البی کے مصالح کی تعیین میں محصٰ ظاہری عقل ورائے کو خل نہیں ہے۔

یہی روایت مسند بن خبس ( جنداول ص ۱۱۲) میں اس طرح ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اگر میں رسول اللہ پھٹٹے کرتے ہوئے کہ تو کے ندد کیلٹ تو سمجھتا کہ نیچ مسے کرنا او پر کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

یعنی ظاہر قیاس کا مفتضی یہی تھا بمرضم الہی محصٰ ظاہری قیاس پر بہتی نہیں۔

تصوف

اس بیان سے بیانہ تہمنا چاہیے کہ حضرت کی مراقتی کو اسرار، شریعت پر عبور نہ تھا بلکہ ان کا مسلک بیر تھا کہ عوام کے لئے بیر موزوں نہیں ہیں اور بیہ بالکل بچ ہے کہ اس سے عوام کے طبائع میں احکام النبی کی اتباع اور بیر دی کے بجائے عدم ممل کے لئے حیلہ سازی اور فلسفیا نہ بہانہ جو کی بیرا ہوتی ہے۔ خواص اس فرق کو سجھتے ہیں اس لئے ان ہی کے لئے بیام موزوں ہے۔ چنا نچہ تقعوف جو نہ بہ کی جان ، شریعت کی روح اور جو خاصانِ امت کا حصہ ہے حضرت علی نے اس کے حتا تھا تھا کہ حصارت علی نے اس

تصوف کے اکثر سلسلے سینہ مراضوی پر جا کرختم ہوتے ہیں۔ حضرت جنیدر حمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ' اصول اور آزمائش و امتحان میں ہمارے شیخ الشیوخ علی مرتضی ہیں'۔ شاہ و لی اللہ صاحب فی اللہ الحقا ، ہیں تکھا ہے کہ خفا دفت سے پہلے حضرت مدوح کواس میں بے حدا منہاک تھا، مگر خلافت کے بعداس کی مصر د فیت نے ان کواس فن کی تفصیل بیان کرنے کی فرصت نہ دی (۱)۔ محد ثین کے اصول روایت کے مطابق حضرت علی مرتضی کے بیصوفیا نہ اقوال پایئے صحت کوئیس محد ثین کے اصول روایت کے مطابق حضرت علی مرتضی کے بیصوفیا نہ اقوال پایئے صحت کوئیس مجنبی اور نہ سلسلہ صحبت کی کڑیاں خابت ہوتی ہیں کہ بیا کشر سلسلے حضرت حسن بھری پر جا کرتمام ہوتے ہیں ، ان کو حضرت می مرتضی کا فیض اور صحبت یا فقہ سمجھا جا تا ہے۔ مگر حضرت حسن بھری کی محبت اور تعلیم محد ثین کی روایتوں سے ٹابت نہیں ہوتی بلکہ امام تر ندی نے قواس سے بھی ا تکار کیا ہے کہ انہوں نے جا واسطہ حضرت علی مرتضی کوخلافت سے بھی سنا بھی ہے۔ بہر حال اتنا بالا تفاق ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت علی مرتضی کوخلافت سے بہلے مدید میں دیکھا تھا اور ان کے دیدار سے مشرف انہوں نے حضرت علی مرتضی کوخلافت سے بہلے مدید میں دیکھا تھا اور ان کے دیدار سے مشرف

ہتھے،اوراس وفت ان کی ممرغا نہا ۱۵۰۱ میں کی کتھی۔ تقریر وخطابت

کُقر رہے و خطابت میں «صرت ملی مرتفئیؓ کو خدا داو ملے حاصل تھا اور مشکل ہے مشکل مسائل پر بڑے بڑے مجمعوں میں فی انبدیبہ تقریر فرماتے ہتھے۔تقریری نہایت خطیبانہ مدلل ، اور موثر دوتی تقییں ۔ <u>وسامے</u> میں جب امیر معاویہ نے مدافعت کے بجائے جارحانہ صریق عمل اختیار کیا تو جمعہ کے روزا بی جماعت کو اُبھار نے کے لئے جو خصبہ دیا تھا ،اس سے زور تقریباور <sup>و</sup>سن خطابت کا اندازہ : وگا۔

> امنا ببعيد فيان البجهاد باب من ابنواب البجنة من تركه البسه الله الزلة وشمله بالصغار وسيم الخسف وسيل الضيم واني قد دعوتكم الي الجهاد وهؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقبلت لكم اعزوهم قبل ان يغزوكم فماغزي قوم فيعقر دارهم الاذلوا واجتشرعليهم عبدولهم هذا اخوبني عامر قد ورد الانبار وقتل ابن حسان البيكيوي وازال مسالحكم عن مواضعها وقتيل رجيالا منكم صالحين وقد بلغني انهم كانوا يدخلون بيت المرأة المسلمة والاخرى المعناهدة فينزع حجلها من دجلها وقلاندها من عينقها يناعجبها من امويميت القلوب ويحتلب النعم ويسعر

حمدو لعت کے بعدہ جماد بہنت کے وروازوں میں ہے ایک درواز و ہے جس نے اس کوچیوز ا، خدا اس و ذات کا ایاس میبناتا ہے۔ اور رسوائی کو شامل حال کرتا ے اور زائے کا مزو چکھائی جاتا ہے اور وشمنوں کی وست درازی میں کرفتار ہوتا ہے، میں تے تم کوشب و روز اعلامیہ اور يوشيده ،ا ن فوگوال س*ت نز*نيه کې دعومت دی اور میں نے کہا کہا س سے پہلے کہ وحملہ ہوتو خدا کی قشم! تنوار ہے اور بھی بھا گو ے پاقتم ہے اس اوت کی جس کے باتھ میں میہ کی جان ہے تم اس ہے تہیں بھا گئتے بلکہ تلوار ہے جان جہات ہو، اے مرد نهيس، بيگه مروكي تصوير اور اسه بچول اور عورتون کی دعتل اورسمجور کھنے والو،خدا کی فشم مین پیند کرہ ہوں کہ خدا تمہاری جمذمت ہے مجھے نگال کے جائے اور ( موت دے کر ) میں رحمت نصیاب کر ہے کریں میں تمنیکروں ہوئی تو مجس پیاس

کے گھر میں آ کرحملہ کیا جائے وہ ذکیل و رسواہ وقی ہے اس کا بھن اس پر جری ہوت ہے، دیجیو کہ سامری نے انبار میں آئر ابن حسان کیری کوفتل سرد یا۔ تمہارے مور چول کواچی نبکه ہے بٹا دیا،تمہاری فوځ کے چند کیکو کار بهاوروں کونل کر ڈوال اور مجھ پیخبرمعلوم ہوئی ہے کہ وومسلمان اور ذمی مورتوں کے گھروں میں تھسے اور ان کے یاؤں ہے ان کے یازیب،ان ئے گلے ہےان کے مارا تاریخے ،ایک قوم کا یاطل پراجتاع اورتمهارا امرحق ہے۔ برُمشَة مونائس قدرتعجب أنَّمينر ہے جود و پ <u> کوم ده کرتا ہے اور تم ورٹ کو ہڑھا تا ہے ،</u> تمهاری بلغ ووری و بلاکت موتم نشانه بن گئے ہوا درتم پر تیم برسایا جا تا ہے کیکن تم خود تیرنیس جا، نکتے تم پر غارت گری کی جاتی ہے، کیکن تم غارت گری ٹیس کرتے ، خدا کی نافر ہافی کی جاتی ہے اور تم اس کو لپند کرتے ہو، جب تم ہے کہتا ہوں کہ موهم سرما میں فوج کشی کردتم کتے ہو کہ اس قندرسروی اور یا لے میں کس طرح پڑ شكته بين اوراً مرئجتا ;وب كيهوهم كرمامين چیو تو کہتے ہو کہ *اُرمی* کی شدت کم ہوجائے تب ، حال نکہ یہ سب موت ہے بھا کئے کا حیلہ ہے، پس تم م مرمی سروی ہے بھا گتے میں می تمنائشی کہتم ہے جان پہویان www.besturdubooks.net کی تسم است میرا سینه غیظ و

الاخران من اجتماع القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فبعدانكم وسحقأ قبد مبرتم غرضا ترمون ولا تلرملون ويلغمار عليكم ولا تسغيسرون ويسعسصني الله فتسرضون ادا قلت لكم سيروا في الشناء قلنم كيف نغزو في هذا القروالصروان قىلىت لىكىم سيروا فى الصيف قبلتم حتى ينصوم عناحوارة القيظ وكإرهذا فنوار من الموت فاذا كنتم من الحروا نقرتفرون فانتم والله من السيف افروا الذي نفسى بيده ما من ذلك تهربون ولكن من السيف تحيدون يبا اشبياه الوجال ولا السرجسال ويسا احلام اطبغسال وعقول ديسات التحتجيال اما والله لو دوت ان الله اخسر جنسي من بيس اظهر كسم وقبسصتني البي رحمة من بينكم وودرت انبي البم ادكم ولم اعرفكم والله مبلأتهم صيدري غيظيا

وجوعتمونى الامرين انفاساً وافسدتم على دائسى بالعصيان والخذلان.

غضب سے بھر ویا ہے، تم نے مجھے وہ تلکخیوں کے تھے اور عصیان و تلکخیوں کے تھونٹ بلائے ہیں اور عصیان و تافرمانی کرکے میں کی رائے کو ہر باوکر ویا ہے۔

آپ کے طرفداروں کے دل اگر چہ پڑمردہ ہو بچکے تھے اور تو انٹیمل نے جواب دے دیا تھا تاہم اس پر جوش اور ولولہ انگیز تقریر نے تھوڑی دیر کے لئے بلچل پیدا کر دی اور ہرطرف سے پر جوش صداؤں نے لہیک کہا۔

میں بھی رضی نے تعفرت کی کے تمام خطبوں کو اسٹی البلاغة اکنام سے جارجندوں میں جمع کردیا ہے اور ان پر اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے سی کہما ہے کہ ان خطبوں نے بڑاروں اور لاکھوں آ دمیوں کو تعلیج و بلیغ مقرر بنادیا لیکن نیج البلاغة کے تمام خطبوں کا تیجی ہونا ایک مشتبرامر ہے ، کیونکہ ان میں ایسے اصلاحات و خیالات بھی جی جو تیسری صدی میں یونانی فلسفہ کے ترجمہ سے بعد سے عربی بیارائی بوئے ہیں اور ان میں حضرت ملی کی زبان سے ایسی با تمیں بھی جی جن جن کوکوئی صاحب ایمان ان کی طرف منسوب نہیں کرسکتا۔

ں مرق جناب مرتضٰیؓ کی طرف بہت ہے اشعار بھی منسوب بیں جن میں ہے دو، حیارا حادیث صحیحہ میں بھی مذکور ہیں۔مثلا آپ کووہ رجزیہ شعر جومعر کیۂ خیبر میں آپ نے پڑھا تھا؛

انا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة

سیکن بہت ہے جعلی اشعار بنا کر آپ کی طرف منسوب کروئے گئے تیں، بلکہ ایک بورا دیوان دیوان کی کے نام ہے موجود ہے جس کوافسوں ہے کہ طلبا ،ادر ملا، نہا بت شوق ہے ہئے جت پڑھاتے جیں۔ حالا تکہاس کی زبان اس لائق بھی نہیں کے نسی عربی شاعر کی طرف منسوب کی جائے ' چہ جائیکہ لفضح الفصحا وحضرت ملی کرم القدو جہدالشریف کی طرف۔ حاتم نے مستدرک میں حضرت فاطمہ تر ہرا کے مرتبہ میں آپ کی زبان مبارک ہے دوشع مقل کئے تیں۔

علم نحو کی ایبجاد علم نحو کی بنیاد خاص حضرت علیؓ کے دستِ مبارک سے رکھیؓ ٹی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو قرآن شریف نلط پڑھتے سنا۔ اس سے خیال پیدا ہوا کہ ؑ وئی ایسا قاعدہ بنادیا جائے جس سے اعراب میں ملطی واقع نہ ہو سکے۔ چنانچے ابولاسود دکلی کو چند کلیے بتا کراس فن کی تدوین پر مامور کیا(۱)۔اس طرح علم نحو کے ابتدائی اصول بھی آپ بھی کی طرف منسوب ہیں۔

## اخلاق وعادات اورذ اتى حالات

معترت علی مرتضیٰ نے ایا م حفولیت ہی ہے سرو رکا کا ت جھٹھ کے دامن عاطفت میں تربیت پائی تھی اس کئے ووقد رہا محاسن اخلاق اور حسن تربیت کے نمونہ تھے۔ آپ کی زبان کبھی کلمہ ا ترک و کفرے آلودونہ ہوئی اور ندآپ کی پیٹائی غیر خدا کآ گے جھگی۔ جابلیت کے ہرقتم کے گنا و سے مہرااور پاک رہے ۔ شراب نے ذاکفہ سے جوعرب کی گھٹی میں تھی ،اسلام سے پہنے بھی آپ کی زبان آشنا ندہوئی اور اسلام کے بعد تو اس کا وئی خیال ہی نہیں کیا جاسکت (۱)۔

### املانت وديانت

آب ایک امین کرر بیت یا فتہ سے اس نے ابتدا ، بی سے امین سے۔ آنخضرت ہے۔ پاس قریش کی امانتیں جمع رہتی تعییں۔ جب آپ نے جھرت فر مائی تو ان امانتوں کی واپسی کی خدمت مضرت میں کے سیر وفر مائی (۲)۔

• ترندی اور ابوداؤدگی ایک رودیت میں بے کہ شراب کی حرمت سے پہلے دوستوں کے ایک جلس میں استرت میں نے شراب بی اور اس حالت میں نماز پر حالی تو سور قافیل بنا ٹیھا المکھونون کی جو سے بہلے شراب کی حرمت نازل ہونے سے بہلے شراب بیز حدد کی اس پر شراب کی حرمت نازل ہونے سے بہلے شراب بینا ند دبیا گنا مناه کیس تھا، تاہم خلام ہے کہ کمال تفوی کے خلاف خرور تھا اور دوسری روا بیوں سے یہ بالکل خلات نہیں ہوتا کہ آپ کا دامن مبارک بھی اس سے آلودہ ہوا۔ اس لئے اس روایت کے قبول کرنے میں جس شرور تھا توں دو ہو ہوں اس سے آلودہ ہوا۔ اس لئے اس روایت کے قبول کرنے میں جس شرور ہوئی ہوئی تھا میں اس کے شہادت معتر نہیں دوسرے میلی کا مخالف میں دس کی شہادت معتر نہیں ہو تھی ۔ اب و کم کی مستدرک جیس چھی ہوئی کہ دائیت سے اسٹی واقعہ ایک مستدرک جیس چھی ہوئی کہ روایت سے دھرت میلی مراقعتی کا نام رکھ دیا۔ حاکم نے اس روایت کوئیل سر اور شیخت کی داور سے معتر نہیں کر دوایت کوئیل سر اور شیخت کی داور سے معتر نہیں کر دوایت کوئیل سر اور شیخت کی داور سے معتر دوائیل کر دوایت کوئیل سر کا دیاں کی دوایت سے دھر سے میں کا دیاں کی دوایت کوئیل سر کا دیاں کی دوائیل کر دوائیل کی دوائیل کر دوائیل کے دوائیل کوئیل کر دوائیل کر دو

اپنے عہد خلافت میں آپ نے مسلمانوں کی امانت بیت المال کی جیسی امانت داری فرمائی
وس کا انداز ہ حضرت ام کلثوم کے اس بیان ہے بیوسکتا ہے کہ ایک دفعہ نارنگیاں آئیں۔امام حسن المرسمین نے ایک نارنگی اٹھائی۔ جناب امیر نے ویکھانو چیس کراؤلوں میں تقسیم کروی (۱)۔
مال نیبمت تقسیم فرماتے بتھے تو برابر جھے لگا کر غایت احتیاط میں قرمہ ذالتے بتھے کہ اگر بچھ کی میشی رہ گئی ہؤتو آپ اس سے بری ہو جا تھیں۔ ایک دفعہ استہان ہے مال آیا ،اس میں ایک روفی ہجی تھی ۔ حضرت علی نے تمام مال کے ساتھ اس روفی سے بھی سات مکن سے کا اور قرعہ ڈال کر تقسیم فرمایا۔ایک دفعہ بیت المال کا تمام اندو ختہ تقسیم کر کاس میں جھاڑ ودی اور دور کعت نماز ادا فرمائی کہ وہ قیامت میں ان کی امانت وویانت کی شاہدر ہے (۱)۔

فرمائی کہ وہ قیامت میں ان کی امانت وویانت کی شاہدر ہے (۱)۔

آپ کی ذات گرای زمد فی الدیما کانمونتھی ، بلکٹل یہ ہے کہ آپ کی ذات پرز ہد کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے کا شانۂ فقر میں دنیاوی شان وشکوہ کا در گزرنہ تھا ، کوفہ تشریف لائے تو دارالا مارت کے بچائے ایک میدان میں فروکش ہوئے اور فرمایا کہ حمر بن الخطاب نے ہمیشہ ہی ان عالی شان محایات کوخفارت کی نگاہ ہے دیکھا، مجھے بھی اس کی حاجت نبیس ،میدان ہی میرے لئے بس ہے۔ بجین ہے پیس حصیب برس کی ممر تک آنخضرت چھٹا کے ساتھ رہے اور شہنشاہ اقلیم زید و قناعت کے بیباں دنیاوی عیش کا کیا ذکر تھا۔حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو علیحدہ مکان میں رہنے گئے۔اس نی زندگی کے سازوسامان کا انداز داس ہے ہوسکتا ہے کہ سیدۂ جست جو ساز وسامان اپنے میکہ ہے لا کی تحمیں اس میں ایک چیز کا بھی اضافیہ نہ ہو۔ کا۔ چکی پیمیتے پہیتے حضرت فاطمهٔ کے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے تھے، گھر میں اوز سے کی صرف ایک حیا درتھی، وہ جمی اس قدر مختفر که پاؤں چھیا تے تو سر ہر ہند ہوجا تا اور سر چھیا تے تو یاؤں کھل جاتاً۔معاش کی سہ حالت تھی کے بنفتوں گھر ہے وھواں نہیں اٹھتا تھا۔ بھوک کی شدت ہوتی تو پہیٹ ہے بھر باندھ کیتے۔ ایک دفعہ شدت گرمنگی میں کا شانۂ اقدیں ہے باہر نکلے کہ مزدوری کر کے پچھے کمالا نمیں۔ عوالی (٣) مدینه میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ کچھا بہت پتھرجمع کر رہی ہے۔ خیال ہوا کہ شاہیر ابنا ہاغ سیرِ اب کرنا حیا ہتی ہے۔ اسکے یاس پہنچ کراُ جرت طے کی اور یانی تینیجنے سکتے۔ یہاں تک کہ ہاتھوں میں آ لیے پڑا گئے ۔غرض اس محنت ومشقت سے بعد ایک منفی تھمجوریں اجرت میں ملیس الیکن تنبا خوری کی عادت ناتھی۔ تجنب کئے ہوئے یارگاہ نبوت بھٹا میں عاضر ہوئے۔ آنخضرت بھٹانے

<sup>◘</sup> ازالية الخفا وبحواله ابنا في شيبه ♦ الينه الوعرض ٢٦٦

www.besturdubooks.net

تمام کیفیت من کرنہایت شوق کے ساتھ کھانے میں ساتھ ویا (۱)۔

ایام خلافت میں بھی زُبد کا دامن ہاتھ سے نہ چھونا اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق ندآیا۔ مونا حجونا لباس اور روکھا پیدیا کھانا اُن کے لئے و نیا کی سب سے بڑی نفت تھی۔ ایک و فعد عبداللہ بن زریریا می ایک صاحب شریب طعام ہے ، دستر خواان بر کھانا نہایت معمولی اور سادہ تھا، انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ و برند کے وشت سے شوق نہیں ہے؟ فرمایا: ابن زریر! خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں سے سرف دو بیااوں کاحق ہے، ایک خود کھائے اور اہل کو کھالائے اور وصراخلق خدا کے سامنے وقت کی اور اہل کو کھالائے اور وصراخلق خدا کے سامنے ویش کر ۔ (۲)۔

ور دوات برکوئی جاجب ندخها ند در بان ، ندامیر نه کروفر ، شاباند تزک واطنشام اور مین اس افت ایس قیصر و کس می شبختای مسلمانول ک کنیز روجوا براگل رای تخی واسلام کا خدید ایک معمولی فریب کی طرح زندگی بسر کرتا تھا اوراس پر فیامنی کا بیدحال تھا کدداد و دبش کی بدولت بھی فقر و فاقد کی نوبت بھی آ جاتی تخی ۔ ایک دفعہ منبر پر خطیہ ، ہینتے ہوئے فر مایا که 'میری تلوار کا کون خریدار ہے ؟ خدا کی تشم! اکر میری تلوار کا کون خریدار ہے ؟ خدا کی تشم! اکر میری تلوار کا بیری تبدی قیمت ہوتی تو اس کوفروخت نہ کرتا ''۔ ایک شخص نے کھڑے ، وکر کہا ، 'امیر المؤمنین! میں تبدیری قیمت قرنش دیتا ہوں''۔

سیمر میں کوئی خادمہ نیتنی بشبنشاہ دو عالم بھٹا کی بینی گھ کا سارا کا م اپنے ہاتھوں ہے انہا م وین تھی۔ایک مرتبہ شفیق باپ کے پاس آئی مصیبت بیان مرنے کئیں۔حضرت سرور کا کتات پھٹا گئا موجود نہ بتھاس کئے وائیس آ کرسور ہی ۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشتی اطاباع پر آنخضرت پھٹا خود تشریف ایا نے اور فر مایا ،''کیا تم وایس بانٹ نہ بتادواں جو ایک خادم سے کہیں زیادہ تمہارے کے مفید ہو''۔اس کے بعد آپ نے تبیع کی تعلیم دی (۲)۔

عبادات

. معنرت علی کرم ایند و جبه خدا کے نہایت عبادت گزار بندے بخصے، عبادات ان کا مشغلهٔ حیات تھا جس کا شاہدخود قرآن ہے۔کام یاک کی اس آیت :

محد رسول القدادرودلوگ جوان کے ساتھ میں کا فرول پر سخت میں باہم رحمدل میں ہتم ان کود کیجتے ہو کہ بہت رکوئ اور بہت مجعدہ کر کے خدا کا فضل اور اس کی رضا مندی کی جستجو کرتے ہیں۔ مُحَمَّدُ رَسُولَ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اللهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اللهُ اللهُ أَعُمَّادِ رُحَمَاءُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَضُواناً.

يُسْتَغُون فَضَالاً مَن الله ورضُواناً.

<sup>•</sup> مندا بن خنبل ص ۱۳۰۰ ﴿ منداحمد ن اص ۸۷ • بناری کیا ب الدعوات با سافت کالیکی www.beetUrdukodk

کی تغییر میں مفسرین نے تکتہ لکھا ہے کہ وَ الّذِینَ مَعَهُ ہے ابو بکر صُدیق، اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّادِ ہے عمر بن الخطاب رُ حَماءُ بینیہ م سے عثان بن عفان ، وَ شُغا سُجداً ہے حضرت علی ابن الب طالب اور یَبْنَ غُونَ فَضُلا مَن اللهُ و دِ صُوانا ہے بقید سے ابر مراد ہیں (۱)۔ اس ہے عبادات میں تمام سحابہ مرحضرت علی کی نصیلت تا بت ہوتی ہے۔ یونکہ رکوئ وجود تمام سحابۂ کامشتر ک وصف تھا۔ پھراس اشتراک میں تحصیص ہے معلوم ہوا کہ اس اشتراک کے باوجود ان کوائ باب میں پھھمز بدا متیاز میں عاصل تھا۔

قرآن مجید کے اس اشار و کے علاو وخود صحابہ تن زبان سے ان کے اس امتیازی وصف کی شباد ت مذکور ہے ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں :

جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بڑے روزہ ، داراورعباوت گزار تھے(۲)۔

زبیربن سعیدقریش کتے بیں: لم ار هاشمیا قط کان اعبد

كان ما علمت صواما قواما

میں نے کسی ہاشم کوئبیس ویکھا جو اُن سے زیادہ خدا کا عبادت مزارہو (۳)۔

ان حالات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادات میں جس چیز کا التزام کر لیتے تھے اس پر ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ ایک موقع پررسول الله پھٹانے أن ہے اور حفزت فاطمہ ہے فر مایا کہتم و دنوں ہرنماز کے بعد دی بارشیخ ، دی بارتحمید اور دی بارتحمید بز حالیا کرواور جب سود تو سام بارشیخ ، سم بارتحمید ، اور ۱۳۳ بارتحمید ، اور ۱۳۳ بارتحمید ، اور ۱۳۳ بارتحمید ، اور ۱۳۳ بارتحمید ، کو جنول الله نے مجھ کواس کی تلقین کی میں نے اس کو چیوز انہیں۔ ابن کوا ، نے کہا کہ استحمین کی شب میں بھی نہیں ؟ ' فرمایا ، ' صفین کی شب میں بھی نہیں ؟ ' فرمایا ، ' صفین کی شب میں بھی نہیں ' ( ۲ ) ۔

انفاق في سبيل الله

حضرت علی گود نیاوی دولت ہے تنی وامت تنے ہیکن دل غنی تھا بہم کوئی سائل آپ کے در ہے ناکام وائیں ہیں ہوا، حتی کے قوت لا یموت تک دے دیے۔ ایک دفعہ رات بھر باغ سینج کر تنھور ہے ہے جو مزدوری میں عاصل کے اس حق فقت گھر تشریف لائے تو ایک ایک ثلث بہوا کر حریرہ بگوانے کا انتظام کیا۔ اب بیک کرتیار ہوا ہی تھا کہ ایک مسکین نے صدادی۔ حضرت علی نے سب اٹھا کر اس کو دے دیا اور پھر بقیہ میں دوسرے تک کے بینے کا انتظار کیا الیکن تیار ہوا کہ

🕡 تغییر فنخ البیان ن۹ 💮 🗗 تزندی تئاب المناقب نفعل فاطمه

€ متدرك ما تم ق۳ص ۱۰۸ \_ طهوندها و فالله الله و ب

ا کیل مسکیین پیتیم نے دست سوال پر صاپا ،اسے بھی اُنھا کراس کی نذر کیا۔ نوش ای طرن تیسر احصہ بھی جو بھی رہاتی رہاتی ہے بعدا کیلے مشرک قیدی کی نذرہ و ٹیوا ور پیمر دندارات بھر کی مشقت کے باوجود دن کو فاقد مست رہا۔ خدائے پاک ویہ ایٹار کبھو ایسا بھایا کہ لطور ستائش اس کے صابہ میں ویطعموٰن الطعام علی لحبّہ مشکینا ویعیٰما و اسینر ا(الابیة) کی آبیت ، زل ہوئی (۱)۔ تواضع

سادگی اور تواضع هسترت ملی کی وستار فسنیات کا سب سے نوشما طرہ ہے، اسے ہاتھ ہے محنت و مردوری کرنے بیس کوئی عار نہ تھا۔ اوگ مربائل ہو پھٹے آت تو آب بھی جوتا تا گئے ، بھی او ن جرات اور بھی زمین کھود تے دوئے ہائے جاتے ، مزائ میں ہے تکلفی اتی بھی کہ فرش خاک بہ جراک اور بھی زمین کھو آگے تھی کہ فرش خاک بہ کہ تکلف سوجات ۔ ایک و فعر ت خوش خاک بہ دیکھا کہ ہے تکلفی کے ساتھ زمین پر سور ہے ہیں ، جاور پہنچ کے بینی مسجد میں تشریف اور بسما نور گردو خوار کے اندر گندان کی طرح و من رہا ہے۔ ہرور کا گنات ہو گئے و یہ مرک کی اور بسما نور گردو دست مہارک سے ان کا بدن صافی کر ہے جہت آمیز بہتے میں فر مایا نا حسلس یا اما تو اب (۲) من والے الے اس ایک مرک ہو ہے تو گئے ہے۔ او کی مرک ہو ہے تو گئے ہے تا کہ این نہوی کی عرف کی جو تو گئے ہے تھی تا ہی تا تا تا ہے تا ہو کہ جب کوئی والے اسے تھی طب کرتا تو نوش سے ہوتو ہی ہے تھی مرک ہروو کر باتی ۔

ایام خلافت میں بھی یہ سادگی قائم رئی ، جیموئی آسٹین اوراو شجے دامن کا آئی نہ پہنچے اور معمولی کپڑے کے تنہہ بند ہاند ہنتے۔ ہازور میں گشت کرتے کچرتے ، اگر کوئی تخطیما چیچے ہو لیتا تو منع فرماتے کہ اس میں ولی کے لئے فتنداورموئن کے لئے ذائت ہے(۳)۔

شحاعت

شجاعت و بسالت هنترت طی کامخصوص وصف تقد جس میں کوئی محاصر آپ کا حمد بنیہ نہ تھا۔ آپ تمام غزاوات میں شرکیہ : و نے اور سب میں اپنی شجاعت کے جو ہر وکھائی۔اسلام میں سب سے پہلاغزاو کا ہدر چیش آیا۔ اس وقت حصرت علیٰ کا عنفوان شباب تھا بسین اس ممر میں آپ نے جنگ آز مابہا دروں کے دوش بدوش ایسی داد شجاعت دئی کہ آپ اس کے بیپروقرار پائے۔

ہما کہ رماہ ہم وروں ہے دوں ہووں ایس و ہو ہا رہے ہوا۔ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کچھ شیبہ آغاز جنگ میں آپ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ کچھ شیبہ کے مقابلہ میں «صرت مبیر و آور «صرت کی آپ تو حضرت حمز وّاور «صرت ملی آپ مقابلہ میں «صرت مبر وّاور «صرت ملی اس کے ممالہ کر ویا۔ غیر و وَاحد میں کفار کام جنٹر اطلحہ بن الی طلحہ سے ہاتھ و میں تھا اس نے مماز رت طلب کی و «صرت علی مرتصی بی اس کے مقابلہ میں آ ہے اور سریرالیسی کلوار ہاری میں آپ میاری سات میں آپ اور سریرالیسی کلوار ہاری میں کہا ہوری سے معان آپ بی الیسی کلوار ہاری کی بی اس کے مقابلہ میں آپ اور سریرالیسی کلوار ہاری کا بیناری کیا ہوری کی اس کے مقابلہ میں آپ اور سریرالیسی کلوار ہاری کا بیناری کیا ہے۔ سے معان آپ بیناری کیا کہا ہے۔

کہ سرکے دوئکڑے ہوئے ۔رسول اللہ ﷺ واس کی خبر ہوئی تو فرط مسرت میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا اور مسلما نوں نے بھی تکبیر کے نعرے لگائے۔

غزوہ خندق میں بھی پیش پیش رہے۔ چنانچہ عرب کے مشہور پہلوان عمرہ بن عبدود نے مبازرت طلب کی تو حضرت علی مرتضی ؓ نے رسول اللہ سے میدان میں جانے کی اجازت جا ہی۔ آپ نے ان کواپی مرتضی ؓ نے دست مبارک سے ان کے سر پرعمامہ با ندھااور دعا کی خداوندا! تو اس کے مقابلہ میں ان کا مددگار ہو۔ اس اجتمام سے آپ این عبدود کے مقابلہ میں تشریف لیے گئے اور اس کوزیر کر کے تجمیر کا نعرہ مارا جس سے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے این حریف پرکامیا بی حاصل کرلی۔

غرز و کو خیبر کا معرکہ حضرت علی ہی کی شجاعت ہے سر ہوا۔ جب خیبر کا قلعہ کی دن تک فتح نہ ہو ۔
کا نو آنحضرت ﷺ نے فر مایا کہ کل میں جھنڈ االیے شخص کو دول گا کہ خدااور خدا کے رسول ﷺ کو محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ محبوب رکھتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ بھی نے حضرت علی کو جھنڈ اعنایت فر مایا اور خیبر کا رئیس مرحب تکوار بلاتا ہوا اور رجز پڑھتا ہوا متا ہوا مقابلے میں آیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی مرتضی رجز خوال آگے بڑھے اور مرحب کے سر بر الیسی تلوار ماری کہ سر بچٹ گیا اور خیبر فتح ہوگیا۔ خیبر کی فتح کو آپ کے جنگی کارناموں میں خاص اشیاز حاصل ہے۔

۔ غزوات بیس غزوہ ہوازن خاص اہمیت رکھتا ہے اس میں تمام قبائل عرب کی متحدہ طاقت مسلمانوں کے خلاف امنڈ آئی تھی۔ لیکن اس غزوہ میں بھی حضرت علی ہر موقع پر ممتاز رہے۔ رسول اللہ پھٹانے جن اکا برصحابہ کو جھنڈ ہے عنایت فر مائے ، ان میں حضرت علی مرتضیٰ بھی شامل سھے۔ آغازِ جنگ میں جب کفار نے دفعۃ تیروں کا مینہ برسانا شروع کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اگھڑ گئے اور صرف چند ممتاز صحابہ کرام رسول اللہ پھٹا کے ساتھ ٹابت قدم رہے۔ ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ بھی عظرت علی مرتضیٰ بھی جومعر کے پیش آئے ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ بھی تھے، عہد نبوت کے بعد خود ان کے زمانہ میں جومعر کے پیش آئے ان میں میں میں ہورے بات کولغزش نہیں ہوئی۔

وشمنوں کے ساتھ حسن سلوک

صدیث میں آیا ہے کہ''بہادرہ ونہیں ہے جودشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جواپیے نفس کوزیر کریے''۔ حضرت علی مرتضیٰ اس میدان کے مرد تھے، ان کی زندگی کا اکثر حصہ مخالفین کی معرکہ آرائی میں گزرا لیکن بایں بمدانہوں نے بمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں جب ان کاحریف گرکر بر ہنہ ہوگیا تو اُس کوچھوڑ کرا نگ کھڑے ہو گئے کہ اس کوشرمندگی

ندا نھانی پڑے۔ بھٹک جمل میں حضرت عائشڈان کی حریف تھیں ہیکن جب ایک ضمی نے ان کے اوران کوان اونٹ کوزشمی کر کے گرایا تو خود حضرت علی نے آئے بڑھ کران کی خیریت دریا فت کی اوران کوان کے طرفدار بھر ہے رئیس کے گھر میں آتا را۔ حضرت عائشہ کی نوج کے تمام زخمیوں نے بھی ای گھر کے ایک گھر کے ایک گھر کے ایک گھر کے گئے تھر بین کے گئے تھر بین کیا والے گئے گئے کا دران بناہ گڑین وشمنوں سے بچھ تعرض نہیں کیا۔

جنگ جمل میں جو آوگ شریک جنگ ہتھے، ان کی نسبت بھی عام منا دی کرا دی کہ بھا گئے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے ، زخمیوں کے اوپر گھوڑ سے نہ دوڑائے جائیں۔ مال ننیمت نہ لوٹا جائے ، جوہتھیا رڈال دے اس کوا مان ہے۔

حضرت زبیر ﷺ ایک حمیقیت سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور جنگ جہل کے سپہ سالا رول میں بتھے، گر جب اُن کا قاتل این جرموز اُن کا مقابلہ کیا تھا اور جنگ جہل کے سپہ سالا رول میں بتھے، گر جب اُن کا قاتل این جرموز اُن کا مقتول سراور آلموار لے کر حضرت میں گیا ہے۔ پاس آیا تو وہ آ بریدہ بوگئے اور فر مایا '' فرزندِ صفیہ ؓ کے قاتل کوجہنم کی بشارت و ہے دو''۔ پھر حضرت رہیرؓ کی تلوار ہاتھ میں لے کر فر مایا: بیو ہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ آنخضرت ہے ہے جہرہ سے مشکلات کا باول بہنایا ہے۔

متدرک میں ہے کے حضرت علی کرم اللہ وجہد کے پاس ان کا سرآیا تو فر مایا کے'' فرزند صفیہ آ کے قاتل کوجہتم کی بشارت و ہے دو، میں نے رسول اللہ ﷺ سنا ہے کہ ہر ہی کے حواری ہوتے میں اور میراحواری زیبر ہے' (۱)۔

جنگ جمل کے میدان میں جب آپ فریق مخالف کی لاشوں کا معائنہ کررہے ہتھے،تو ایک ایک لاش کو دیکیے کرافسوں کرتے تھے۔ جب حضرت طلحۃ کے صاحبزا دیے محمد کی لاش پرنظر پڑی تو آ ہمرد بھرکرفر مایا''اے قریش کاشکرہ!''۔

ان کا سب سے ہر اوٹشن ان کا قاتل این کہم بوسکنا تھا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق جو ان کا سب سے ہر اوٹشن ان کا قاتل این کہم بوسکنا تھا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق جو آخری وصیت کی تھی وہ بیتی کہ اس سے جمولی طور پر قصاص لین ، مثلہ نہ کرنا۔ لیعنی اس کے ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کا نما۔ این سعد میں ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے الایا گیا تو فر مایا کہ اس کوا چھا کھا واور اس کو فرم بستر پر سلا وَ اگر میں زندہ فرج گئی تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا اور اگر میں مرگیا تو اس کو مجھے سے ملادینا ، میں خدا کے سامنے اس سے بھگڑ لول گاری ہوگئی ہوگئی

<sup>🛈</sup> مشدرک نیم اس ۱۶۹۷ می تا تا که کوفیلی در الی پارت

### اصابت رائے

حضرت علی برم اللہ وجہہ صائب الرائے بھی تھے اور آپ کی اصابت رائے پر عبد نبوی ہی اے اعتاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ تمام مہمات امور میں شریک مشورہ کئے جاتے ہتے۔ واقعۂ افک میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر کے راز داروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا اُن میں سے افک میں رسول اللہ وجہہ بھی تھے۔ غزوہ ط نف میں آپ بھا نے ان سے اتنی دیر تک سر گوشی فرمائی کہ لوگوں کے ان سے اتنی دیر تک سر گوشی فرمائی کہ لوگوں کے ایک جونے لگا۔

خلافت راشدہ نے زمانہ ہیں وہ ابو بکڑ وعمرٌ دونوں کے مشیر ستھے۔ چنا نچے حضرت ابو بکڑ صدیتے ۔
نے مہاجرین وانصار کی جو مجسس شور کی تھ کم کی تھی ،اس کے رکن حضرت ملی کرم اللہ وجیہ بھی ہتھے۔ حضرت عمر فاروق نے اس مجلس کے ساتھ مہاجرین کی جو مخصوص مجنس شور کی تائم کی تھی اس کے ماتھ مہاجرین کی جو مخصوص مجنس شور کی تائم کی تھی اس کے ایک اراکیون کے نام اگر چے ہم کو معلوم نہیں ہیں ،لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہد لا زمی طور پراس کے ایک رکن رہے ہول تے ۔ کیونکہ حضرت عمر کوان کی رائے پراتنا عتادتھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ایک موقع پرانہوں نے فرمایا تھا:

لولا على لهلك عمر إكريلي نه و توعمر بلاك وجاتا

اس اختا دکی بناپر بعض امور میں حضرت عمر کے حضرت علی کرم اللہ و جہد کی رائے کواپنی رائے کور ہے۔

پرتر جیجے دی ہے۔ معر کہ نہا دند میں جب ایرانیوں کی کثر ت نے حضرت عمر کو ہے۔ معر کہ نہا میر المؤمنین انہوں نے حضرت علی نے کہا میر المؤمنین آب خود ہم ہے زیادہ بھے سکتے ہیں ، البتہ ہم لوگ تعمیل حکم کے لئے تیار ہیں۔ حضرت عثان نے مشورہ دیا کہ شام و یمن وغیرہ سے فو جیس جمع کر کے آپ خود سید سالار ، وکر میدان جنگ تشریف مشورہ دیا کہ شام و یمن وغیرہ سے فو جیس جمع کر کے آپ خود سید سالار ، وکر میدان جنگ تشریف کے جانبیں۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد خاموش تھے، حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا تو ہو لے کہ شام ہے آگر فو جیس ہمیں تو مفتو حد مقامات پر دشمنوں کا تسلط ہوجائے گا اور آپ نے بدید چیموڑ اتو عب ہیں ہر طرف قیامت ہریا ہوجائے گی ، اسلنے میر بی رائے یہ ہے کہ آپ بیباں سے نہلیں عرب ہیں ہر طرف قیامت ہریا ہوجائے گی ، اسلنے میر بی رائے یہ ہے کہ آپ بیباں سے نہلیں شام و یہن و غیرہ میں فر مان جیجے دیئے جانبی کہ جہاں جہاں جہاں جہاں بیس ایک ایک ہوں ایک ایک حضرت عثان نے بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے گئے اوراگران کے مشورہ پڑکل کیا حضرت عثان نے بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے گئے اوراگران کے مشورہ پڑکل کیا جاتا تو اُن کا عہد نہ صرف فتندوفساد سے تعفوظ رہتا بلکہ قبائی عرب میں آبک ایساتو از ان قائم ہوجا تا کہ کہ تاتو اُن کا عہد نہ صرف فتندوفساد سے تعفوظ رہتا بلکہ قبائی عرب میں آبک ایساتو از ان قائم ہوجا تا کہ کہ تاتا تو اُن کا عہد نہ صرف فتندوفساد سے تعفوظ رہتا بلکہ قبائی عرب میں آبک ایساتو از ان قائم ہوجا تا کہ کہ تو گئے تاتو اُن کا عہد نہ صرف فتندوفساد سے تعفوظ رہتا بلکہ قبائی عرب میں آبک ایساتو از ان قائم ہوجا تا کہ کہ تو گئے تاتھ کے دورت کے اُن کی و کی صورت بھی نہ بیدا ہو گئے۔

۔ آپ کی اصابت ،اے کا سب سے بڑا تھوت آپ اسٹانیاں سے متا ہے۔احادیث کی کنا وں میں بہت ہے اپنے چپیدہ مقامات ندکور ہیں جن کا فیصلہ 'حضرت علی کرم القہ و جہدے کیا اور جہب و وفیصلے رسول اللہ ﷺ کے سامتے چیش کئے گئے قرآپ نے فر مایا '

ما اجد فیھا الا ما قال علی میرے نزدیک بھی اس کا فیصلہ وہی ہے جو علی ملی نے کیا۔ علی نے کیا۔

ان كايك اور فيسله كاذاً لرئيا كياتو آب عَلَيْظَ بَهِت نُوشِ موت اور قرمايا:

المحمد لله المذي جعل فينا اس فداكا شكر بي بس في بم اللي بيت و المحكمة اهل المبيت و المحكمة اهل المبيت و المحكمة اهل المبيت (١)

شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالیۃ الخفا ، میں حضرت ملی کرم اللہ وجہ کے محاس اخلاق پر ایک نہایت سامع بحث کی ہے ، جس کا خلاصہ یہ ال مناسب ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں :

ہڑے ہوئے والی کی سرشت میں جوعظیم الشان اخلاق واخل ہوتے ہیں مثلاً شجاعت، قوت ہمیت اور و فو وہ سب ان میں موجود تھے اور فیض ربانی نے ان سب کواپٹی مرضی میں صرف کیا اور ان کے ایک ایک خلق کے ساتھ اس قینی ربانی کی آمیزش سے ایک ایک مقام پیدا: وا۔

ريانش النضر ه مين هيه كه:

جب وہ راہ جاتے بتھے تو ارہ راُدھر جھکے ہوئے چلتے بتھے ،اور جب کسی کا ہاتھ بکڑ لیتے بتھے تو وہ سرنس تک نییں نے سکتا تھا۔ وہ تفریباً فریبا اندام بتھے ،ان کی کا نیاں اور ان کے ہاتھ م مضبوط بتھے اور دل کے مضبوط بتھے ، جس شخص ہے کشتی لڑتے اس کو بجھاڑ ویتے بتھے ، بہاور بتھے اور جس ہے جنگ میں مقابلہ کرتے اس پر ناالب سے بتھے۔

ان کے تمام بحائن اخوات میں ایک و فاتھی اور جب فیض ربانی نے اس کو موہبت کیا تو مقام محبت ان کے لئے ایک سلمہ چیز بن گیا۔ رسول القد کھٹے نے جیسا کہ متوا تر طور پر ثابت ہے ، فرما یا سے میں کل ایسے خفس کو جند ادوں گا جوالقد اور اُس کے رسول ہے محبت کرتا ہے اور القد اور اُس کا رسول بھی اس ہے مہت کرتا ہے اور القد اور اُس کا رسول بھی اس ہے مہت کرتا ہے اور القد اور اُس کا رسول بھی اس ہے مہت کرتا ہے اور القد اور اُس کا رسول بھی اس ہے مہت کرتا ہے اور القد اور اُس کا رسول بھی اس ہے مہت کرتا ہے اور القد اور اُس کا اُس کے مہت کرتا ہو گئے ہوئے ہوئے اور اُس کے مہت کی اُس کے مہت کی اُس کے مہت کی اور اُس کے سوابق اس کا مہت کی ہوئے ہوئے اور اُس کی اور اُن کی اور اُن کے خصرت مگئ بن ایل طالب سے اس کی اور اُن کے دفتر ت علی بن ایل طالب سے اُس کی اور اُن کے دفتر ت علی بن ایل طالب سے اس کی اور اُن کے دفتر ت علی بن ایل طالب سے دون کی اور اُن کی اور اُن کے دفتر ت علی بن ایل طالب سے دون کی اور اُن کی دونر ت علی بن ایل طالب سے دونر کی دونر ت علی بن ایل طالب سے دونر کی دونر ت علی بن ایل طالب سے دونر کی گئی بن ایل طالب سے دونر کی دونر کی گئی بن ایل طالب سے دونر کی دونر کی دونر کی دونر کی گئی بن ایل طالب سے دونر کی دونر کی دونر کی دونر کی گئی بن ایل طالب سے دونر کی دونر ک

ازالة الخفاء س ٦٩ ٢٩ من تميد بن عبد الندين يزيد المدنى

روایت کی ہے کہ أنبول نے فر مایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن خدا کے سامنے خصوصیت کے لئے دوزانو بیٹھے گا۔ قیس کہتے ہیں کہ بہآیت:

هلذانِ خَطَمَانِ الْحُتَصَمُوُ افِي ان دوتوں فریق نے این درب کے رب کے رب کے رب کے رہے ہم خاصت کی۔

دُبِهِمْ ان بی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور بیدہ ولوگ ہیں جنہوں نے بدر کے دن باہم مبارز ت کی ،لیعنی حمز وٌ ،علیؓ ،عبید ہ بن الحارثؓ ،شیبہ بن رہیعہ ،عتبہ اور ولید بن عتبہ۔

ضدا کی قسم اجب ہم کو خدا نے ہدایت دے دی تواس کے بعد ہم پینے نہ پھیریں گے۔خدا کی قسم! اگر رسول اللہ دیلے کا وصال ہوایا آپ ہیں شہید ہو گئے تو جس چیز کے لئے آپ ہیں جنگ میں اس کے لئے لئی ہیں ہوا گئے ہیں ہوا گئے ہیں ہوں ، آپ ہیں گئے ہیں ہوں ، آپ ہیں گئے ہیں کہ مرجا کیس ۔خدا کی قسم! میں آپ ہیں گئے کا کی ہوں ، آپ ہیں گئے کے بھی کا وارث ہوں ، آپ ہیں گئے کے کا لڑکا ہوں ، اور آپ ہیں گئے کے علم کا وارث ہوں ۔ ایس صورت میں مجھ سے زیادہ آپ کا حق وارکون ہے۔ اس سے ان دونوں فریق کی جو افراط و تفریط کرتے ہیں ملطی بھی ظاہر ہوگئی۔ ایک کہتا ہے کہ قوم کی جمامت کے لئے غلبہ کا خواستگار ہونا ضلوص نہیں ، و وسرا کہتا ہے کہ استحقاق خلافت کے لئے اخوت نسبتی شرط ہے۔

ان کے محاسن اخلاق میں ایک زیدادرشہوات نفسانی ہے اجتناب ہے۔حضرت امیر معاوییاً نے ضرار اسدی ہے کہا کہ مجھ ہے حضرت علی کرم اللّٰدو جبہ کے اوصاف بیان کرو ،انہوں نے کہا: امیرالمؤمنین!اس ہے بجھے معاف فر ماہیئے۔معاویہؓ نے اصرار کیا۔ضرار بولے۔اگراصرارے تو سنئے۔'' وہ بلندحوصلداورنہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے، ان کے ہر جانب سے علم کاسر چشمہ پھوٹیا تھا ،ان کے تمام اطراف سے حکمت ٹیکٹی تھی۔ و نیا کی دلفریبی اورشادا بی ہے وحشت کرتے اور رات کی وحشت ناکی ہے انس رکھتے تھے۔ بڑے رونے والے اور بہت زیادہ غور وفکر کرنے والے تھے۔حچوٹا لباس اورموٹا حجوٹا کھانا بسندتھا۔ہم میں بالکل ہاری طرح رہتے تھے، جب ہم ان ہے سوال کرتے تھے تو وہ ہمارا جواب دیتے تھے اور جب ہم ان ہے! ننظار کی درخواست کرتے <u>تھ</u>تو وہ ہمارا! ننظار کرتے تھے۔ باوجود یکہا پی خوش خلتی ہے ہم کواپنے قریب کر لیتے تھےاور وہ خود ہم ہے قریب ہوجاتے تھے ہیکن اس کے باوجود خدا کی قشم ان کی ہیبت ہے ہم اُن ہے گئتگونبیں کر سکتے ہتھے۔ و دابل وین کی عزیت کرتے تھے،غریوں کو مقرب بناتے تھے ،تُو ی کواس کے باطل میں حرص وظمع کا موقع نبیس دیتے ہتھے۔ان کے انصاف ے ضعیف ناامیز نہیں ہوتا تھا۔ میں شہادت ویتا ہوں کہ میں نے ان کوبعض معرکوں میں دیکھا کہ رات گزرچکی ہے،ستار ہے ذوب بچکے ہیں اور وہ اپنی داڑھی پکڑ ہے ہوئے ایسے مضطرب ہیں جیسے مارگزیدہ مضطرب ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ غمز وہ آ دمی کی طرف رور ہے ہیں اور کہتے میں کہ اے دنیا مجھ کوفریب نہ دیے ، تو مجھ ہے چھیز چھاز کرتی ہے ، یا میری مشاق ہوتی ہے۔ افسوس افسوس! میں نے جھے کو تین طلاقیں وے دی ہیں جس سے رجعت نہیں ہوسکتی۔ تیری عمر کم اور تیرامقصد حقیرے۔ آ ہ!زا دراہ کم اور سفر دور دراز کا ہے ، راستہ وحشت خیز ہے '۔ بین کرامیر معاویه رویز ب اورفر مایا که خداا بوانحن بررهم کرے ، خدا گفتم او ه ایسے بی ہتھے۔

ان کے محاس اخلاق میں ایک چیز شہبات ہے اجتناب ہے، ان کی صاحبر اوی حضرت

ام کلثوم ہے روایت ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہد کے پاس لیموں آجاتے تھے اور حسن وحسین ان میں ہے کوئی لیموں لے کر کھانے لگتے تو وہ اس کوان کے ہاتھ ہے چھین لیتے اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ابو عمرو ہے روایت ہے کہ وہ نے کی تقسیم میں حضرت ابو بکر کا طریقہ اختیار کرتے تھے، لیمنی جب اُن کے پاس آتا تھا تو سب تقسیم کردیتے تھے اور بہت المال میں صرف اس قدر باقی رہ جاتا تھا جس کی تقسیم اس روزنہ کر سکتے تھے اور فرماتے اے دئیا میر سے سوا کسی اور کو دھوکہ دے ، اور خود اس سے اپنے لئے کوئی چیز انتخاب نہ کرتے تھے اور نہ تقسیم میں اپنے کسی ورثتہ دار یا عزیز کی تخصیص کرتے تھے۔ حکومت اور امانت صرف متدین لوگوں کے ہیر دکھیے :

مرف اس ورجب یہ معلوم ہوتا کہ کسی نے اس میں خیانت کی ہے تو اس کو لکھتے :

قدجا عتكم موعظة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسواالناس اشعاء هم ولا تعثو في الارض مفسدين بقية الله خيرلكم ان كنتم مومنين وما انا عليكم بحفيظ

تہبارے پاس تہمارے رب کی جانب
سے نفیحت آ چکی ہے تو ناپ جو پچھ کر
انصاف کے ساتھ بورا کرد اور لوگوں کی
چیزوں میں کی نہ کرواور زمین میں فساد نہ
پھیلاؤ، خدا کا تواب تہبارے لئے بہتر
ہے، آگرتم ایما ندار ہوادر میں تہبارا تکران
نہیں ہوں۔

جبتمہارے پاس میراخط پنچ تو تمہارے ہاتھ میں جوکام ہاں وقت تک تم اس کی پوری حفاظت کرو جب تک کہ متمہارے پاس دوسرے فخص کو نہ جبجیں جوتمہارے ہاتھوں سے لے کفاظت کرو جب تک کہ ہم تمہارے پاس دوسرے فخص کو نہ جبجیں جوتمہارے ہاتھوں سے لئے ، پھرا پی نگاہ کو آسان کی طرف اٹھاتے اور کہتے کہ خداوند تو جا نتا ہے کہ میں نے ان کو تیری مخلوق برظلم کرنے اور تیرے تی کوچھوڑنے کا تھم نہیں دیا ہے۔

سنجع الٹمیمی سے روائیت ہے کہ بیت المال کمیں جو شیجے تھا اس کوحضرت علیؓ نے مسلمانوں میں تقسیم کردیا ، پھرتنکم دیا کہ اس میں حجاڑو دے دی جائے اور اس میں تماز پڑھی تا کہ قیامت کے دن ان کی محواہ رہے۔

حضرت کلیب سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم انڈ وجہہ کے پاس اصفیان سے مال آیا تو انہوں نے اس کے سات حصے کئے۔اس میں ایک رونی بھی تھی اس کے بھی سات مکزے کئے اور ہر جصے پرایک ایک مکڑ انعتبیم کیا۔ پھر قرعہ ڈالا کہ ان میں کس کوکون ساحصہ دیاجائے۔

ان کے محاسنِ اخلاق میں ایک چیز رہے کہ وہ معاش کی تنگی پرصبر کرتے تھے اور اس کواپنے لئے گوارہ کر لیتے تھے ۔خودان سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ "ہمارے گھر میں آئیں تو ہمارے

بچھانے کے لئے صرف مینڈ ھے کی ایک کھال تھی۔ضمر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انبيغ گھر كا كام اپنى صاحبز اوى حضرت فاطمه كے متعلق كيا تھا اور بيرونى انتظا مات حضرت على كرم الله وجبد کے سیرو کئے تھے۔ معشرت علی کرم الله وجبہ ہے روایت ہے کہ جب رسول الله نے ان ے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو جہیز میں ایک جاور ، چمڑے کا ایک گدا ، جس میں تھجور کی بیتیاں بھری ہوئی تھیں ۔ ایک چکی ، ایک مثلک اور وو گھڑ ہے دیئے۔ ایک ون حضرت ملیؓ نے حضرت فاطمہ ﷺ کہا کہ یافی بھرتے بھرتے میراسینہ در دکرنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ کے یاس لونڈی غلام آئے ہیں،آپ سے ایک خادم کی ورخواست کرد۔انہوں نے کہا کہ آٹا چینے چینے میرے ہاتھوں میں آیلے پڑ کئے۔ چنانچہ وآپ کی خدمت میں حاضر ہو تیں۔ آپ ﷺ نے پو چھا، بیٹی کسی غرض ہے آئی ہو؟ بولیس سلام نر نے کمیکن سوال کرنے ہے ان کوشرم آئی اور واپس چلی تمئیں۔حضرت علیؓ نے بوجھاتم نے کیا کیا ؟ ولیس سوال کرنے میں مجھے شرم آئی۔ دوبارہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت ملیٰ نے عرض کیا کہ پانی تھرتے تھرتے میرا سینہ درو کرنے لگا اور حضرت فاطمہ ؓ نے کہا کہ آنا چیتے بیتے میرے ہاتھومیں جھالے پڑھئے۔خدانے آپ کے پاس لونڈی غلام اور مال بھیجا ہے۔ ہم کوبھی ایک خادم عنایت ہو۔ آپ نے فر مایا نہیں ، پینہیں ہوسکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ کو فاقہ مستی کی حالت میں جھوڑ دوں ۔ میں ان لونڈی غلاموں کو فروخت کر کےان کی قیمت اُن <sub>کی</sub>صرف کروں گا۔ بیے جواب یا کردو**نو**ں لوٹ آئے ۔ان کی واپسی کے بعد خود رسول اللہ ﷺ ن کے پائی تشریف لے گئے۔حضرت علی کرم اللہ و جہداور حضرت فاطمهٔ حیا دراوز هارسوچی تحیی ۔ بیرچا دراتی حجیوٹی تھی که جب سرؤ ھکتے تھے تو یاؤں اور جب یاؤں وْ صَلَتْ مَنْظِيرٌوْ مركفل جاتاتها\_رسول الله كَ تَشريف الان يروونوں أثم النَّكِيَّ - آپ نے فرمایا کیاتم کو میں ایسی چیز نہ بتاا دوں جواس چیز ہے بہتر ہے جس چیز کوتم مجھ ہے مانگ کیتے ہو؟ دونوں نے کہا، ہاں! فرمایا: مجھ کو جبر ئیل نے چند کلے سکھائے اور کہا کہ دوتوں ہرنماز کے نماز دس بارسیج اور دیں برخمپداوردی بارتکبیہ کر الیا کر واس لئے تم دونوں ؛ ونوں سوتے ونت ۳۳ بارتخمیداور۴۳ بارتکبیر کہالیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ و جہد کا بیان ہے کہ جب سے رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو بیا مکلے سکھائے ،اس وفت ہے میں نے ان کونہیں حصورُ ا۔ ابن کواء نے کہا کہ صفین کی رات میں بھی خبیں؟ قرم**اما**نہیں \_

حضرت علی کرم القد و جبہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ مجھے بخت بھوک لگی ، کھانے کو پچھے نہ حضرت علی کرم القد و جبہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ایک عورت ملی ، جس نے ڈھیلے اسم کے تھے۔ میں ایک عورت ملی ، جس نے ڈھیلے اسم کے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ غالبًا ان کو وہ بھگونا جا ہتی ہے۔ چنانچہ میں نے جرڈول پر ایک تھجور اجرت میں نے خیال کیا کہ غالبًا ان کو وہ بھگونا جا ہتی ہے۔ چنانچہ میں نے جرڈول پر ایک تھجور اجرت

طے کی اور ۱۷ ڈول پانی بھرے جس ہے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑگئے ،اس نے مجھے سولہ تھجوری گن کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ نے ان تھجوروں کو میرے ساتھ کھایا(۱)۔

خاتگی زندگی

حضرت علی کی مستقل خاند داری کی زندگی اس وقت سے شروع ہوئی جبکہ سید ہ جنت حضرت فاطمہ "کے ساتھ ایک علیحدہ مکان میں رہنے گئے، اس سے پہلے آپ آنحضرت کے ساتھ رہنے تھے۔ اس کئے کسب معاش کے لئے آپ کوکس جدو جبد کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ہجرت کے بعد جسرت فاطمہ " سے شادی قرار پائی تو ولیمہ کی فکر دامن گیر ہوئی۔ چنا نچ قرب و جوار کے جنگل ہے۔ اونٹ پر گھاس لا کر پیچنے کا ارادہ کیا۔ حضرت حزاۃ نے ایک روز ان کی اجازت کے بغیر اس اونٹ کو ذرع کر کے لوگول کو کھلا و یا۔ حضرت علی نے دیکھا تو نہایت صدمہ ہوا۔ کیونکہ آپ کے باس صرف دواونٹ (۲) شھے۔ آخر زرہ بھی کر سامان کیا۔ اس زرہ کی قیمت بھی رو پیسوارو پیدسے زیادہ نہیں۔

شاوی کے بعد جب علیحدہ مکان ہیں رہنے گئے قو حصولِ معاش کی قر لاحق ہوئی۔ چونکہ شروع سے اس وقت تک آپ کی زندگی ساہیانہ کا مول ہیں بسر ہوئی تھی اس لئے کسی تنم کا سرمایہ پاس نہ تھا۔ محنت مزدوری اور جہاد کے مالی نیمت پرگز راوقات تھی۔ نیبر نتج ہوا تو آنخضرت تھی نے آپ کو ایک قطعه کر مین جا گیر کے طور پرعنایت فر مایا۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت ہیں باغ فدک کا انتظام بھی ان کے حوالہ کردیا اور دوسر سے صحابہ کی طرح ان کے لئے بھی پانچ ہزار درہم مالا نہ کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ خلیف کا الث کے بعد جب مندنشین خلافت ہوئے تو بیت المال سے بھذر کھا اس روزیند مقرر ہوگیا جس برآخری لمحد حیات تک قانع رہے۔

مندکی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک وہ زماند تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ بھوک کی شدت ہے پیٹ پر پھر باندھتا تھا اور آج میرا بیدھال ہے کہ چالیس ہزار سالانہ میری زکو ق کی رقم ہوتی ہے (۳)۔اس واقعہ میں اور آپ کی عسرت اور نظرو فاقہ کی روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔اس لئے کہ آپ کی اس آمدنی کا بڑا حصہ خدا کی راہ میں صرف ہوتا تھا اور تمول ہے دور میں بھی ذاتی اور خاتی نظرو فاقہ کا وہی عالم رہتا تھا۔

کبھی مبھی خانہ داری کے معاملات میں حضرت فاطمہ ؓ ہے رجیش بھی ہوجاتی متعی ۔ کیکن ازالیة الخفاء کا خلاصہ ختم ہوا۔ ﴿ ابوداؤ دکتابِ الخراج دانا ہارۃ باب فی بیان مواضع تتم انخس

۵ سندابن متبل جاص ۱۵۹

آنخضرت وکٹا بمیشہ درمیان میں پڑکر صفائی کرا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے ان پر پچھے تختی کی ، وہ آنخضرت وکٹا کے پاس شکایت لے کرچلیں۔ پیچھے پیچھے حضرت علیؓ بھی آئے۔ حضرت فاطمہ ؓ نے شکایت کی تو آپ وکٹا نے فر مایا بنی ! تم کوخود سجھنا جا ہے کہ کون شو ہرا ہی لی لی کے پاس خاموش چلا آتا ہے؟ حضرت فاطمہ ؓ ہے کہا اب میں تمہارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا۔

آنخضرت واکد آنخضرت والمائی تو حضرت فاظمہ گواس قدرغم جوا کہ آنخضرت والکائے بعد صرف جم مہینے زندہ رہیں اور اس عرصہ ہیں ایک لیحہ کے لئے بھی ان کا دل پڑمردہ شگفتہ نہ ہوا۔ حضرت کی بھی ان کی دلد ہی اور آس کے خیال سے خانہ شین رہے۔ اور جب تک وہ زندہ رہیں گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ حضرت فاظمہ آکے بعد متعدد شادیاں کیس اور ان ہو یوں ہے بھی لطف و بحبت کے ساتھ ہیں آئے۔ دوسری ہویوں سے جواولا دیں تھیں ان میں حضرت محمد بن حنفیہ ہے بھی نہا ہے۔ بخش ہے ان کے ساتھ لطف و محبت سے بیش آئے۔ دوسری ہویوں سے جواولا دیں تھیں ان میں حضرت محمد بن حنفیہ ہے بھی آئے کے خاص طور پر وصیت فر مائی تھی۔

غذاولياس

حفرت علی کے غیر معمولی زمد دورع نے ان کی معاشرت کونہایت سادہ بنادیا تھا۔ کھانا عمو یا روکھا پیکا کھاتے تھے۔ عمدہ لباس اور فیتی لباس سے بھی شوق ندتھا۔ تھامہ بہت ببند کرتے تھے، چنا نچے فرایا کرتے تھے المصمامة بتہجان العوب، یعنی تماہے عربوں کے تات ہیں۔ بھی بھی سپید نوبی بھی پہنچ تھے۔ کرتے کی آسٹین اس قدر چھوٹی ہوتی کدا کڑا تھا دھے کھار ہے تھے۔ تببند بھی نصف ساق تک ہوتی تھی۔ بھی صرف ایک تببند اور ایک چا در ہی پر قناعت کرتے اور اس کھی نصف ساق تک ہوتی تھے۔ اور اس خوال کے کوزالے کر بازار میں گشت کرتے نظر آتے تھے۔ غرض آپ کو ظاہری طمطراتی کا مطلق شوق ندتھا۔ پوند گئے ہوئے کپڑے پہنچ تھے۔ لوگوں نے اسے متعلق عرض کیا تو فر مایا بیول ہیں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لئے ایک اچھانمونہ ہے کہوہ اسکی پیروی کریں۔ بائیس ہا تھے میں اگوشی پہنچ تھے اور اس پر' انتقالملک' 'نقش تھا۔ ہے کہوہ اسکی پیروی کریں۔ بائیس ہا تھے میں اگوشی پہنچ تھے اور اس پر' انتقالملک' 'نقش تھا۔ حضرت علی ٹرسر دی وگری کا پچھائر نہ ہوتا تھا کیونکہ رسائت آب وقطائل نے غروہ نیبر میں اُن کے لئے وُعافر مائی تھی اللہ ہم افھ بالمد و البرد لیمن اے اللہ ایس کری وہردی دور کرداس کا بیا ٹرتھا کہ وہ جازے کا کپڑا گری میں اور گری کا کپڑا جاڑا میں زیب تن فر ماتے اور اس کا بیا ٹرتھا کہ وہ جازے کا کپڑا گری میں اور گری کا کپڑا جاڑا میں زیب تن فر ماتے اور اس کا بیا ٹرتھا کہ وہ جازے کا کپڑا گری میں اور گری کا کپڑا جاڑا میں زیب تن فر ماتے اور اس کا بیا ٹرتھا کہ وہ جازے کا کپڑا گری میں اور گری کا کپڑا جاڑا میں زیب تن فر ماتے اور اس کا کوئی تکلیف نہ تو تی ۔

<sup>🛈</sup> متداحدج اص ۹۹

حليه

قدمیانہ، رنگ گندم کوں ، آنکھیں بڑی بڑی ، چہرہ پر روئق وخوبھورت ، سینہ چوڑ ااس پر بال ،
باز واور تمام بدن گٹھا ہوا۔ پیٹ بڑا اور نکلا ہوا۔ سر میں بال نہ تھے یا ایک روایت میں ہے کہ آپ
نے فر مایا کہ میں نے آنخضرت وہ گاہ کو کہتے سنا ہے کہ سر کے بال کے نیچ نج ست ہوتی ہے اس
لئے میں بالوں کا دشمن ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے دو گیسو بڑے و
دیکھے۔ گرزیادہ مشہور بہی ہے کہ آپ کے سر میں بال نہ تھے۔ ریش مبارک بڑی اور اتنی چوڑی تھی اور کھی شاید تمام مرمن ایک سیند ہو گئے تھے اور کہ ایک مونڈ ھے سے دوسرے مونڈ ھے تک پھیلی تھی۔ آ خر میں بال بالکل سیند ہو گئے تھے اور شاید تمام مرمن ایک مرتبہ بالوں میں مہندی کا خضاب کیا تھا۔

از واح واولا و

سید ہُ جنت حضرت فاطمہ ؓ زبرا کے بعد جناب مرتفئیؓ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیس اوران سے نہایت کثرت کے ساتھ اولا دیں ہو کیں ۔تفصیل حسب ذیل ہے: • حضرت فاطمہؓ رسول اللہ کی صاحبز ادی تھیں ۔ ان سے ذکور میں حسنؓ ،خسینؓ ،محسنؓ ،ور

حضرت فاطمہ میں رسول اللہ کی صاحبز ادی تھیں۔ ان ہے ذکور میں حسن ، خسین محسن اور اور میں حسن ، خسین اور اور کھیں ۔ ان ہے ذکور میں دنیوں ہیں دو اور ام کلثوم کیبرئی پیدا ہو کمیں محسن نے بچین ہی میں وفات پائی۔

و ام العین بنت حزام: ان سے عباس ، جعفر ، عبداللہ اور عبان پیدا ہوئے۔ ان میں سے عباس کے ملادہ سب حضرت امام حسین کے ساتھ کر بلا میں شہید ہوئے۔

 الیکی بنت مسعود: انہوں نے عبیداللہ اور ابو بمرکو یا دگار چھوڑا۔ لیکن ایک روایت کے مطابق ہے دونوں بھی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔

اساء بنت میس ان سے یحی اور محد اصغر پیدا ہوئے۔

**ہ اما**مہ بنت الی العاص کی حضرت نہیں کی صاحبز ادی اور آنخصرت کی نوائی تھیں ،ان سے محمداوسط تولید ہوئے ۔

و خولہ بنت جعفر: محمر بن علی ، جومحمر بن حنفیہ کے نام ہے مشہور ہیں ، ان ہی کی مطن سے پیدا ہوئے ہے۔ ویئے تھے۔

🗈 ام سعید بن عروه: ان سے ام انحن اور رملهٔ کبری پیدا ہوئیں۔

• میا قبنت امراء القیس ان ہے ایک لڑکی بیدا ہوئی تھی ، تکر بچین بی میں قضا کرگئی۔
منذ کرہ بالا بیو بول کے علاوہ متعدد لونڈیاں بھی تھیں اور ان ہے حسب ذیل لڑ کیاں تولد

ہوئیں:

ام بانی میمونہ نینب صغری رملہ مغری ام بانی میمونہ امامہ ندیجام الکرم امکن مغری املی مغری امامہ ندیجام الکرم امر مغرب نفیسہ ام بعفر جمانہ نفیسہ غرض حضرت علی کے ستر ولڑکیاں اور چود ولڑ کے تھے، ان میں سے پانچ سے سلسلہ نسب جاری رہاان کے نام یہ ہیں:

عاری رہاان کے نام یہ ہیں:

امام حسن کا ام حسین کا محمد بن حفیۃ کے عرا

وضي الله عنهم ووضوا عنه